السالخالي

### قال رسول الله ﷺ: مَنُ يُّرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْراً يُّفَقِّهُهُ فِي الدِّيْنِ.

(صحيح البخاري ١٦/١ رقم: ٧١، صحيح مسلم ٣٣٣/١ رقم: ١٠٣٧)

# كتاب النوازل

منتخب فتاوی: مولا نامفتی سید محمسلمان صاحب صور بوری نائب مفتی واستاذ حدیث جامعه قاسمیه مدرسه شاهی مراد آباد

(جلدِسادس عشر)

القيد كتاب الخطروا للباحة
ترتيب وتحقيق:
(مفتى) محمابرا يم قاسى غازى آبادى
ناشر
المركز العلمي للنشر والتحقيق
لال باغ مراد آباد

 $\mathbf{O}$ 

نام كتاب : كتاب النوازل (جلد سادس عشر)

نتخب فتاوى : مولا نامفتى سيدمحر سلمان صاحب منصور يورى

🔾 ترتیب و مقیق : مفتی محمد ابراہیم قاسمی عازی آبادی

🔾 كېپيوٹركتابت : محمد النجمة قاسمي مظفر نگرى

ناشر : المركز العلمي للنشر والتحقيق، لال باغ مرادآباد

09412635154 - 09058602750

ن تقسیم کار : فرید بک ژبو(پرائیویٹ)لمٹیڈ دریا گنج دہلی

011-23289786 - 23289159

اشاعت اول : جمادى الاول ١٣٣٧ همطابق فرورى ٢٠١٧ و

ن منجات : ۲۰۸

ن قیمت : تیمت ۲۰۱۸رویځ

### ملنے کے یتے:

- 🔾 مركز نشروتحقيق لال باغ مرادآ باد 09058602750
- مكتبه صديق أيند كلاته ماؤس لال باغ مرادآ باد
  - 🔾 کتب خانهٔ تحیوی محلّه مفتی سهارن پور
    - O کت خانه نعیمیه د بوبند



السالخالي

## مسائل کی پوچوتا چھ

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: فَسُئَلُوُ آ أَهُلَ الذِّكُرِ إِنُ كُنْتُمُ لَا تَعُلَمُونَ ۞ [الأنبيآء: ٧] قرجمه: پن پوچلوجانكارلوگون الرائم نه جانة ہو۔

O

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّوَالُ.

(سنن أبي داؤد ٤٩/١ رقم: ٣٣٦، سنن ابن ماجة ٤٣/١ قم: ٤٧٢) قرجمه: عاجز (ناواقف) شخص كے لئے اطمینان قلب كاذر يعه (معتبرا ورجا نكارلوگول سے مسئلہ كے بارے ميں) سوال كرلينا ہے۔

# إجمالي فهرست بقيه كتاب الحظر والاباحة

| \.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.                                       | ہے کی بی سنتی ہیں                           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                              | 🗖 کھانے کی سنتیں اور آ داب                  |
| 92-72                                                                        | 🗖 دعوتِ طعام اوراُس کے آ داب                |
| 177-91                                                                       | 🗖 ما كولات كابيان                           |
| 1141-144                                                                     | 🗖 مشروبات كابيان                            |
| 104-124                                                                      | 🗖 نشهآور چیزیں                              |
| 124-102                                                                      | 🗖 كىب اور پېشە                              |
|                                                                              | □ طبوعلاج                                   |
| rri-r•9                                                                      | 🗖 أعضاءِ انسانی کا عطیها وراُن کی پیوندکاری |
| rrz-rrr                                                                      | 🗖 ختنه کے مسائل                             |
| tv 1- tcv                                                                    | 🗖 إسقاطِ مل اورنس بندی                      |
| mmo-1/1                                                                      | 🗖 حجمارٌ پھونک اور تعویذ وعملیات            |
| rzy-rry                                                                      | 🗖 کفارومشرکین کےساتھ میل جول کرنا           |
| PTZ-TZZ                                                                      | 🗖 معاصی ومنکرات                             |
| ۵۳۲-۴۲۸                                                                      | 🗖 ٹیلی ویژن اور تصاویر وغیرہ                |
| arr-arr                                                                      | 🗖 لهولعبا ور کھیل کود                       |
| ۵۲۳-۵۳۵                                                                      | 🗖 شعروشاعرى اور نعتيه مقابله                |
|                                                                              | 🗖 رشوت کےمسائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| Y • A - \( \Delta \Lambda \ \ - \cdots \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 🗖 اُذکاراوردعا نین                          |
|                                                                              | □❖□                                         |

# تفصیلی فهرست بقیه کتاب الحظر والاباحة

| ٣٢            | کھانے کی سنتیں اور آ داب                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲            | 🔾 کھاناکھانے کی انہم سنتیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
| ۳۵ -          | 🔾 کھانے سے پہلے'' بسم اللّٰد علی بر کۃ اللّٰہ'' پڑھنا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| ۳۷ -          | 🔾 كيا بغيربهم الله كے كھانے والے كے ساتھ شيطان كھا تاہے؟                                    |
| - ۲۲          | 🔾 کھانے کے شروع میں بسم اللہ بھول جائے تو؟                                                  |
| ۳۸ -          | 🔾 كھانا كھانے كاسنت طريقة كياہے؟                                                            |
| ۳٩            | 🔾 كھاتے وقت بلیھنے كاسنت طریقه                                                              |
| ۴۰            | 🔾 بیٹھ کر کھانا کھانے کامسنون طریقہ کیاہے؟                                                  |
| <u>۳۲ -</u> . | 🔾 أكرُّ ون بينه كركهانا كهانا؟                                                              |
| <u> ۲</u> ۲   | 🔾 کھانے کے دوران اُ کڑ ول بیٹھنے کی کیا حیثیت ہے؟                                           |
| <i>۳۵</i>     | 🔾 کرسی پر بدیچه کر کھانا کھانا اور کھلا نا؟                                                 |
| <u>م</u> ے ۔۔ | 🔾 کرسی میز پر کھانا کھانا؟                                                                  |
|               | O ٹیک لگا کر کھانا؟                                                                         |
|               | 🔾 کھڑے ہو کر کھانا پینا؟                                                                    |
| ۴             | 🔾 تفاہا ت کے قبیل کی معمولی چیزیں کھڑ ہے ہو کر کھانا ،اور کھاتے وقت اُ کڑوں بیٹھنے کی شخفیق |

| 4    |                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۱-  | 🔾 کھانے کی ابتدانمکین سے یا ہیٹھے سے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 |
| ۵۳   | 🔾 سخت بھوک کے وقت پہلے کھانا کھائے یا نماز پڑھے؟                                                         |
| ۵۳   | O چچه سے کھانا کھانا کیسا ہے؟                                                                            |
| ۵۴   | 🔾 روٹی توڑ کر کھانے کا طریقہ کیا ہے؟                                                                     |
| ۵۵   | 🔾 روٹی توڑنے کا بہتر طریقہ                                                                               |
| ۵۵   | 🔾 گوشت کھاتے وقت بائیں ہاتھ سے بوٹی توڑنا؟                                                               |
| ۲۵   | 🔾 كهانے كوسۇنگھنا؟                                                                                       |
| ۲۵   | <ul> <li>پایٹ کے درمیان سے کھانا؟</li></ul>                                                              |
| ۵۷   | 🔾 دسترخوان پرگرے ہوئے لقمہ کواُٹھا کر کھانا؟                                                             |
| ۵۸   | 🔾 پھونک مار کرٹھنٹرا کرنا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                |
| ۵۸   | ن تيزگرم كھانا؟                                                                                          |
| ۵٩   | 🔾 کھانے پینے کی چیزوں میں کھی گرجائے تو کیا کرے؟                                                         |
| ۲+-  | 🔾 روٹی کے کنار ہے چپوڑنا؟                                                                                |
| ۲+-  | 🔾 کھانے کے بعدانگلی چاٹنے کی ترتیب                                                                       |
| ٦١ - | <ul> <li>کھانے کے بعد پہلے خوداً ٹھے یا دستر خوان اُٹھائے؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul> |
| 45   | <ul> <li>کھانے کے بعد خلال کرنا؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul>                          |
| 45   | <ul> <li>کیا کھانے کے بعد پانی پینا سنت ہے؟</li> </ul>                                                   |
| 41   | 🔾 کیا کھانے کے بعد یانی پینا خلاف ِسنت ہے؟                                                               |
| 40   | 🔾 کھانے کے برتن میں ہاتھ دھوکرائس کا پانی پینا کیسا ہے؟                                                  |
| 40   | 🔾 فجر کی سنتوں کے بعد کچھ کھانا پینا ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                        |
| ۲۷   | دعوت ِطعام اوراُس کے آ داب                                                                               |
| 42   | 🔾 دعوت قبول کرنے سے متعلق آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا اُسوہُ مبار کہ؟                                     |

| ۲۸      | 🔾 خلاف شرع أمور کے مرتکب اور یا کار کی دعوت کا حکم ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| Y9      | 🔾 حرام آمدنی والے کے بیہاں وعوت کھانا؟                                    |
| ∠       | 🔾 حرام پیشه کرنے والے غیر مسلم کے یہاں دعوت کھانا؟                        |
| ∠r      | 🔾 حرام اورمشتبه کمائی والوں کے یہاں امام کی دعوت؟                         |
| ۷۲      | 🔾 سودی کار وباری کے یہاں دعوت کھا نا؟                                     |
| ۷۳      | 🔾 رشوت لینے والےمسلمان کے پبیہ سے کھانا؟                                  |
| ۷۴      | 🔾 مردار کی خریدوفروخت کرنے والے کے یہاں کھانا؟                            |
| ∠۵      | 🔾 شرا بی کے گھر کھانا؟                                                    |
| ∠۵      | 🔾 داڑھی تراشنے اور منڈوانے والے کے یہاں دعوت کھانا؟۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| ∠∀      | 🔾 داعی کےمکان پر پہنچےتو پیۃ جلا کہ برسی یا جالیسواں کا کھانا ہے؟         |
| <u></u> | 🔾 فسق و فجور والی مجلس دعوت میں شرکت کرنا کیسا ہے؟                        |
| ∠9      | 🔾 منكرات والى تقريبات مين دعوت كھانا؟                                     |
| ۸٠      | 🔾 منکرات والی مجلس میں دعوت کھانے کے لئے اصرار کرنا؟                      |
| ۸۲      | 🔾 جس بارات میں ویڈ بوبنتی ہواُ س میں شرکت کرنا؟                           |
| ۸۳      | 🔾 كھانے كى پار ٹی میں خلاف ِشرع اُمور كاار تكاب كرنا؟                     |
| Λ [~    | 🔾 بڑے ہوٹلوں میں شادی کی دعوت کرنا اور ۲۰۰-۴۴ قسم کے کھانے تیار کرنا ؟۔۔۔ |
| ۸۴      | 🔾 ختنہ کے بعد شاندار دعوت کرنا اور شرکت کرنے والوں سے انعام قبول کرنا؟ ۔۔ |
|         | 🔾 مجے سےوالیسی پردعوت کا التزام؟                                          |
| ۸۲      | 🔾 جلسه دستار بندی پر دعوت وشیرینی وغیره کاانتظام کرنا ؟                   |
|         | 🔾 دستر خوان پراجتما عی طور پر کھانا؟                                      |
| ۸۸      | 🔾 اِجهَا مَي دسترخوان سے لوگوں کو کھاتے ہوئے چھوڑ کراُٹھنا؟               |

| ۸     |                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۹    | <ul> <li>مهمان کااکرام کیسے کرنا چاہئے؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul>               |
| 91    | 🔾 دسترخوان پرمعنز زمهمان کے ساتھ خصوصی اِ کرام کابرتا ؤ کرنا؟                                       |
| 95    | 🔾 میز بان کی اِ جازت کے بغیر کسی کو کھلا نا؟                                                        |
| 9m    | O بن بلائے دعوت میں جانا؟                                                                           |
| ۹۴    | <ul> <li>بغیردعوت کے سی کواپنے ساتھ لے جانا؟</li> </ul>                                             |
| ۹۵    | <ul> <li>بغیر بلائے دعوت میں آنے والے کو جوتا مار نا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul> |
| 9 4   | 🔾 وعوت کھانے کے بعد کی دعا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                     |
| 91    | ما كولات كابيان                                                                                     |
| 91    | 🔾 آپ ﷺ کا پیندیده گوشت؟                                                                             |
| 99    | 🔾 پیٹھاورشانے کا گوشت؟                                                                              |
| · · · | 🔾 شور به زیاده کرنے کی حکمت؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   |
| 1 + 1 | 🔾 گوشت میں کدوڈ ال کر پکانا؟                                                                        |
| 1+1   | ⊙ سرکه کی فضیلت؟                                                                                    |
|       | · ينير كهانا؟                                                                                       |
| ۱۰ ۳  | 🔾 روده کی تعریف؟                                                                                    |
| ۱۰۴   | 🔾 آپﷺ اکثر کس چیز کی روٹی استعال فرماتے تھے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                             |
| 1+4   | 🔾 روٹی کے نکٹر بے کوڑے دان میں ڈالنا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                             |
| 1+4   | O نان گوشت کھا نا؟                                                                                  |
| 1+4   | 🔾 کھی گلی روٹی کھانا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |
| 1+4   | O چقندر کھانا؟                                                                                      |
| 1•Λ   | مان کانا کا در                                                  |

| 9.    |                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1+9   | بگوه مجور؟                                                                        |
|       | 🔾 کپاانڈا بینا؟                                                                   |
| 11+_  | O كچا گوشت كھانا؟                                                                 |
| 111 – | O بھینس کا بٹ کھا نا؟                                                             |
|       | 🔾 حلال جانور كا گوشت طبعًا نالپند كرنا                                            |
| 111-  | 🔾 چائنیز کھانوں کا حکم؟                                                           |
| 111   | 🔾 ايمول سفر يامخصوص اي كوڙ والي خور د ني اشياء كاحكم؟                             |
| ۱۱۴   | <ul> <li>اجنیوموٹوا ورمیا گی کا حکم؟</li> </ul>                                   |
| 110   | 🔾 ماکولات وغیر ماکولات مصنوعی چیزوں کے بارے میں حلت وحرمت کافتویٰ۔۔۔۔۔۔           |
| 111   | 🔾 محض اَخبار کی خبر کونخلوط چیزوں کی حرمت کے لئے بنیاد نہیں بنایا جاسکتا ؟۔۔۔۔۔۔۔ |
| 114   | 🔾 أمريكي اور برطانوي مصنوعات كاحكم؟                                               |
| 171   | مشروبات كابيان                                                                    |
| ١٢٣   | 🔾 پانی چینے کے آواب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
|       | 🔾 مُصنتُداا ورمينُها پانی؟                                                        |
| 170   | <ul><li>باس پانی پیا؟</li></ul>                                                   |
| 174   | 🔾 سونے چاپندی کے برتن میں کھا ناپینا؟                                             |
| 174   | 🔾 بڑے برتن میں منہ لگا کر پینا؟                                                   |
| 171   | 🔾 کنارا ٹوٹے ہوئے برتن سے پینا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   |
| 179   | 🔾 گرم مشر وب کو پھونک مار کر ٹھنڈا کرنا؟                                          |
| 114   | 🔾 چپه ماه کی بکری کاد و درهه؟                                                     |
| اساا  | <ul> <li>دودھ سے بنی اشاء کے کھانے کے بعد دعا پڑھنا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li> </ul>    |

| 127               | نشها ورجيزي                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 <b>س</b> ۲ -    | 🔾 نشهآ ورسیال مشر وب اور جامد چیز ول کا حکم؟                           |
| ۱۳۵ -             | 🔾 نشاورانجکشن؟                                                         |
| - ۲۳۱             | 🔾 بھنگ اوراَ فیم وغیرہ کی کاشت اورخر پدوفروخت؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| 12-               | 🔾 هيروئن وغيره مسكرات؟                                                 |
| - ۱۳۷             | 🔾 نشہ کے کام میں ملوث لوگوں کو کیاموت کی سز ادی جا سکتی ہے؟            |
|                   | 🔾 نشہ کے عادی مریضوں کا علاج ؟                                         |
| - ۱۳۹             | 🔾 نشہ کے مریضوں کےعلاج کیلئے نشہ آوراشیاء کا استعمال؟                  |
| ۱۴ <del>۰</del> - | 🔾 وائن وینگرا ور شراب کے سر کہ کا حکم؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| 161 -             | 🔾 انجکشن کے ذریعہ نشہ آ وراشیاء کاا ندرداخل کرنا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| - ۱۳۲             | 🔾 نشه کرنے والے کونشهآ ورانجکشن فروخت کرنا؟                            |
| - سهما            | ييز پينا؟ ييز پينا؟                                                    |
| - ۱۲۴             | تنراباورتا ژی کا استعال کرنا؟                                          |
| - ۱۲۴             | 🔾 خمراورغیرخمر میں فرق ،ا ورتاڑی ،تمبا کو ،سگریٹ کا حکم؟               |
|                   | 🔾 بیرٹری سگریٹ تمبا کووغیر ہ کھانا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۱۳۸ -             | 🔾 تمباکوسے بنی ہوئی چیزوں کااستعال کرنا؟                               |
| 169-              | 🔾 پان میں زردہ کھا نا؟                                                 |
| 169-              | 🔾 تمبا کو والا پان کھاتے ہوئے تلاوت وتقریر کرنا؟                       |
| 10+-              | 🔾 الکحل کی آمیزش والے"لوشن رمرہم" کا حکم؟                              |
| 165-              | 🔾 اِسپرٹاورالکحل ہے آمیز کی ہوئی دواؤں کا استعال؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| 104-              | 🔾 کھانسی کی دوائی جس میں ۲۰ رفیصد الکحل ملی ہو کیا حکم ہے؟             |

| ـــ سا      |                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190         | 🔾 نسم اللَّد بيرُّ ها كرد واء كا كها نا؟                                                   |
| 197         | 🔾 بوناً نی وآ پورویدک دواؤں کا حکم؟                                                        |
| 19∠         | <ul> <li>⊙ وزن بڑھانے والی دواؤں کا استعال؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul> |
| 191         | 🔾 همیومیتی کی دوا ئی استعال کرنا؟                                                          |
| 199         | <ul> <li>کتے کاٹے کاعلاج کیلئے مریض کو پیروں کے نیچے سے نکالنا؟</li> </ul>                 |
| r**         | 🔾 ناجائز شهوت پورې کرنے والے کوقوتِ باه کی دوائی دینا؟                                     |
| r**         | 🔾 مصنوعی آلتنفس کااستعال کیباہے؟                                                           |
| r+1         | <ul> <li>کیامریض ہے مصنوعی آلات تنفس کا ہٹانا قتل نفس ہے؟</li> </ul>                       |
| r+ r        | <ul> <li>جس مریض کی زندگی کا انحصار مشینی آلات پر ہواس ہے آلات ہٹانا؟</li></ul>            |
| ۲۰۳         | 🔾 إسلام ميں نوٹھيز يا کا کيا تھم ہے؟                                                       |
| r+ y        | 🔾 غیرعورت کے دحم میں بچے کی افزائش؟                                                        |
| r• <u>/</u> | 🔾 منکوحه کے رحم میں افزائش؟                                                                |
| r+9         | أعضاءِ انسانی کاعطیہ اوراُن کی پیوند کاری                                                  |
| r+ 9        | 🔾 جنین کے نامکمل اعضاء دوسرے کو دینے کی اجازت دینا؟                                        |
|             | 🔾 ائعضاءبدن میں سے کسی عضو کا عطیہ دینا؟                                                   |
| ۲۱۱         | ن خون کا عطیه؟                                                                             |
|             | <ul> <li>مسلمان غیرمسلم کوخون د سے سکتا ہے؟</li></ul>                                      |
| rim         | 🔾 خون عطيه كايمپ لگانا؟                                                                    |
| ۲۱۵         | ن بلد بنک میں رضا کا رانہ طور پرخون عطیہ کرنے کے متعلق اِسلامک فقدا کیڈمی کی تجویز         |
|             | 🔾 طبیب حاذ ق کے کم سے کسی انسان کو اپناخون دینا؟                                           |
| rı∠         | 🔾 ڈاکٹروں کےمشورہ سےایک انسان کاخون دوسر ہے میں داخل کرنا؟                                 |

| ام         |                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| r1A        | O لاعلاج مریض کیلئے مردار اِنسان کی کھویڑی کا استعال کرنا؟                 |
| r19        | 🔾 ایک شخص کا گرده دوسرے میں لگانا؟                                         |
| rr•        | 🔾 سخت مجبوری میں کسی زندہ یا مردہ اِنسان کے اُعضاء دوسرے میں استعمال کرنا؟ |
| TTI        | 🔾 مریض کی جان بچانے کے لئے اپنا گردہ دینا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| <b>۲۲۲</b> | 🔾 مرنے کے بعدا پنی آئکھوں کی کسی خض یا دارہ کیلئے وصیت کرنا؟               |
| ۲۲۴        | 🔾 مرنے کے بعدا پنے بدن کا حصہ دوسرے کو دینے کی وصیت کرنا؟                  |
| ۲۲۴        | 🔾 پیرصاحب کخبین کا پیرکی آئکصیں لینا؟                                      |
| rra        | 🔾 اِنسانی اَعضاء کی پیوند کاری ہے متعلق مفتیانِ شاہی کی آ راء؟             |
|            | 🔾 زیبائش اور حسن کے لئے پلاسٹک سرجری کرانا؟                                |
|            | <ul> <li>پلاسٹک سر جری سے ناک یا ہونٹ کو بتلا کرنا؟</li></ul>              |
| rr9        | 🔾 سرجری کے ذریعہ سر پر بالوں کو جمانا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| ۲۳۱        | 🔾 سرکے پچھلے جھے کے بال اُ کھاڑ کر بطور علاج در میانی حصہ میں لگا نا؟      |
| ۲۳۲        | 🔾 عورت كابذ ربعهآ پریش پیتان چهانٹنا؟                                      |
| rrr        | 🔾 مردیاعورت کے لئے جنس تبدیل کرانا جائز ہے یانہیں؟                         |
| ۲۳۴        | 🔾 آ پریشن کےذر بعی تبدیلی جنس کے بعد کیا اُحکام جاری ہوں گے؟               |
| ٠٣٩        | 🔾 تبدیلی جنس کر کے ہیجڑا بننا اور إغلام ہازی کرنا ؟                        |
| ۲۴۰        | <ul> <li>إنسان كفضلات اوراً عضاء كوبطور علاج استعال كرنا؟</li></ul>        |
| rrr        | ختنه کے مسائل                                                              |
| ۲۳۲        | 🔾 إسلام میں ختنه کی ابتداء کب سے ہوئی اوراُس کا کیا حکم ہے؟                |
| ۲۳۳        | 🔾 ختنه کرنے کے لئے شرم گاہ پر پان یا کاغذر کھ کر کا ٹنا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
|            | ○ ختنه کتنی عمر میں کرائیں؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| ۲۳۲        | 🔾 بالغ نومسلم كاختنه كرانا؟                                                |

|              | <b>▲</b>                                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۸          | إسقاطِ حمل اورنس بندى                                                       |
| ۲۳۸          | 🔾 ضبطِتولید کے تعلق إسلامی حکم؟                                             |
| ۲۳۸          | 🔾 مجبوری میں ضبطِ تو لید کی کون سی شکل جائز ہے؟                             |
| ۲۳۹          | 🔾 بچید کی تربیت اورنشو ونما کی غرض سے مانع حمل کا استعال؟                   |
| ۲۵۱          | 🔾 شو ہراور بیوی دونوں کا حمل نہ گھہرانے کا انتظام کرنا؟                     |
| ۲۵۱          | 🔾 حمل کور و کنے والی چیز وں کا حکم ؟                                        |
| 101          | 🔾 مانع حمل أدوبيا ستعال كرنے كيا حكم ہے؟                                    |
| 101          | 🔾 مانع حمل گولی کھانا؟                                                      |
| ram          | 🔾 بیوی کی اِجازت سے عزل کر نایا مانع حمل دوا کااستعال کرنا؟                 |
| tar          | 🔾 بیاریا ورمجبوری کی حالت میں اسقاطِ مل یا مانع حمل دوا کا استعال کرنا؟     |
| raa          | 🔾 كيا شوېرنرو ده كا استعال كرسكتا ہے؟                                       |
| ray          | 🔾 بیوی کی کمز دری کی وجهه سے زود هاکا اِستعال کر نا؟                        |
|              | 🔾 منع حمل کے لئے'' کا استعال کرنا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
| TDA          | 🔾 آپریشن سے بچے بند کرانا؟                                                  |
| ra9          | 🔾 بچے زیادہ ہونے کے خوف سے نس بندی کرانا؟                                   |
| ry+          | 🔾 بیوی کے مرنے کے خوف سے نس بندی کرا نا؟                                    |
| ٢٢١          | 🔾 سرکاری محکمہ کا نوکری کی بحالی کے لئے نس بندی کی شرط لگانا؟               |
| <b>۲</b> ۲ ۲ | 🔾 اگراستقر ارحمل سے جان کا خطرہ ہوتو بچددانی نکلوا نا کیساہے؟               |
| rym          | 🔾 بیوی کی موت کےخطرے سے ڈ اکٹروں کا بچیدانی نکلوانے کامشورہ دینا؟۔۔۔۔۔      |
| ۲۲۳          | 🔾 بچہدانی کا آپریش کرانے والی کی عبادت؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|              | 🔾 نس بندی کرانے والی عورت کا رکا ہوا کھا نا؟                                |

| 14          |                                                                     |   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|---|
| 190         | موہم نثرک الفاظ سے منتر برڑ ھنا؟                                    | 0 |
| 191         | غیرمسلموں سے جھاڑ پھونک کرانا؟                                      | O |
| 797         | غیرمسلم کا مذہبی منتروں وغیر ہ سےعلاج کرنا؟۔۔۔۔۔۔۔                  | O |
| 490         | سفلی عمل کرنا اورا یسے لوگوں کے بیہاں کھانا ؟                       | O |
| 490         | جادو کے توڑ کے لئے سفلی علاج                                        | O |
|             | كلمات ِمسمرين م سيكهنا؟                                             |   |
| 797         | منتریرٌ ه کرسا دهوکا کھانے کی چیزیں طلب کرنا؟۔۔۔۔۔۔                 | O |
| <b>19</b> 2 | اقتدار پر قابض رہنے کیلئے جاد و،ٹو نہ تعویذ وغیر ہ کروا نا؟         | O |
| <b>19</b> 1 | عملیات کے ذریعہ جن بھوت پریت اور جا دواُ تارنا؟                     | O |
| ۳+۱         | كتے كے كاشنے پر جھاڑ پھونك كامل كرنا؟                               | O |
| ۳+۲         | کیا پیغمبرعلیهالسلّام اور صحابیّا ہے تعویز لکھنا ثابت ہے؟           | O |
|             | تعویذ گنڈے سے متعلق شرعی اُ حکام                                    |   |
|             | تعويذ كاشرى حكم                                                     |   |
| ۳.0         | تعویذات کومطلقاً شرکیم ل قرار دینااُ حادیث صِححہ کےخلاف ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | O |
|             | عملیات سیکھنا کیساہے؟                                               |   |
| ۳۱۲         | غيرمسلم كوآيت قِرآنى تعويذ ميں لکھ کردينا؟                          | O |
| ۳۱۲         | مسجد میں تعویذ گنڈے کا کام کرنا؟                                    | O |
|             | عالم دين كاحا ضرات كأثمل كرناا ورأ جرت لينا؟                        |   |
| ۱۳          | کیا دم کرنے سے شفامل سکتی ہے؟                                       | O |
| ۳۱۵         | نامحرم سحرز ده عورتوں کو بغرضِ علاج دیکھنا؟                         | O |
|             | نامحرم الرکی کے ذریعہ جنات کا علاج کرانا؟                           |   |
|             | عالم دین کا نامحم سے براہِ راست بیان لے کر تعویذ دینا؟              |   |

🔾 ہندؤوں کی رام لیلا برات میں شرکت کرنا؟ -----

| ۳ <b>۳۳</b> | 🔾 غیرمسلم رشته دارون کی تقریبات مین شرکت؟                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
|             | 🔾 غیرمسلموں کواپنی تقریبات اور جنازہ میں شرکت کی دعوت دینا؟          |
| ۳۴۲         | 🔾 مسلمان کا ہولی کھیلنا کیسا ہے؟                                     |
| ۳۴۷         | 🔾 د یوالی کےموقع پرمسلمانوں کومٹھائی کاتحفہ دینا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| ٣٢٨         | 🔾 ہولی دیوالی کی مٹھائی ؟                                            |
| ۹۲۳         | 🔾 د یوالی کےموقع پر غیر مسلم کا مٹھائی ہدیہ کرنا؟                    |
| ۳۵٠         | 🔾 غیرمسلم کے تیوہار پرمبارک با ددینے کیلئے اپنی تصویر بنوانا؟        |
| ۳۵٠         | 🔾 غیرمسلم تیو ہاروں کے موقع پرخریدوفروخت کرنا؟                       |
| ۳۵۱         | 🔾 غیرمسلموں کی اُرتھی میں شرکت کرنا؟                                 |
| ۳۵۲         | 🔾 مسلمانوں کا تعاون کرنے والے غیرمسلم کی میت کے ساتھ مرگھٹ جانا؟     |
| mar         | 🔾 کا فر دوست کی عیادت و تعزیت کرنا اور مذہبی رسو مات میں شریک ہونا؟  |
|             | 🔾 غيرمسلم كى عيادت، تعزيت اور تجهيز وتكفين ميں حصه لينا؟             |
|             | 🔾 کا فروں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنا اوراُن کے یہاں کھانا؟۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|             | 🔾 غیرمسلم کے ہاتھ کی کچی چیز کھا نا؟                                 |
| ۳۵۸         | 🔾 غیرمسلم با در چی کا پکایا ہوا گوشت کھا نا؟                         |
|             | 🔾 غیرمسلموں کے ہول میں گوشت کھا نا؟                                  |
|             | o غیرمسلم کے گھر کھانا؟                                              |
| ۳۲۱         | 🔾 شیعه اورا بل ہنود کے ساتھ کھانا بینا؟                              |
|             | 🔾 غیرمسلم کی دوکان کی جائے اورمٹھا ئی وغیرہ کھا نا؟                  |
|             | 🔾 اہلِ ہنود کے بیبیہ سے کھانا بینا؟                                  |
|             | 🔾 مندروں پر چڑھا یاجانے والا پر شاد کھانا؟                           |
| ۳۲۵         | 🔾 مندرکے پاس پوجا پاٹ کا سامان یا مٹھائی فروخت کرنا؟                 |
|             | www.besturdubooks.wordpress.com                                      |

| M 9-         | ک ایڈ میشن کی رشوت سے بچنے کیلئے بڑی برادری والوں کا اپنے کو چیوٹی برادریوں کی طرف منسوب کرنا ؟ - | )        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ma+_         | ﴾ اپنے مفا د کیلئے عدالت میں مرد ہا پ کوزند ہلکھانا؟                                              | )        |
| ۳۹۱-         | 🔾 نامعلوم بچے کے اندراج میں والدین کا نام فرضی لکھنا؟                                             | )        |
| ۳۹۱-         | 🔾 کسی پرالزام اور بهتان لگانا؟                                                                    | )        |
| <b>797</b> _ | ) ایک دوسرے پر بہتان تراشنااور جھوٹے مقدمات لگانا؟                                                | )        |
| ۳۹۳.         | ﴾ غلط الزام اور بهتان لگانے والے کا شریعت میں کیا حکم ہے؟                                         | C        |
|              | ﴾ کسی پرناحق تهمت لگانا؟                                                                          |          |
| ۳۹۲_         | ·<br>> تہمت لگنے پر دوٹوک أنداز میں صفائی پیش کرنی حیا ہئے                                        |          |
| ۳۹۸_         | ﴾ کیا برسرعامتہمت لگانے والے کابرسرعام معافی مانگناضروری ہے؟                                      |          |
|              | ﴾ نکاح سے بل کنوارے بین میں زنا کرنا؟                                                             |          |
|              | ·<br>› دوسرے کی بیوی سے نا جا ئز تعلقا ت                                                          |          |
|              | ۔<br>ے تھلم کھلا غیرمنکوحہ ورت کے ساتھ رہنے والے کے ساتھ معاملات کرنا؟                            |          |
| -۳۰۴         | ﴾ ثبوت ِ زنا کے شرائط اور طع تعلقی کا حکم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         | C        |
| ρ*+Δ         | ﴾ زنا کاری کرنے والے کوکنڈ وم فروخت کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                | <b>C</b> |
|              | نا جائز کا موں سےرو کنے کیلئے میڈیکل والے کا کنڈ وم اورمسقط دواؤں کو نہ بیچنا؟                    |          |
|              | ،<br>کیاشراباورزناسے تو بہکرنے والے کا ایمان باقی رہتاہے؟                                         |          |
|              | اینے نفس کوخوش رکھنے کے لئے ہاتھ سے منی نکالنا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   |          |
|              | ،<br>ت قتلِ ناحق پروعیدیں                                                                         |          |
| ر<br>۱۲۱۰ –  | ے کفار کے تارے میں قرآن کا کیا حکم ہے؟                                                            |          |
|              | ے خود کشی کرنا؟                                                                                   | )        |
|              | ے کیا زنا بالجبر سے بیچنے کیلئے عورت خودتشی کر سکتی ہے؟                                           | )        |
|              | کالی دینااورلعن طعن کرنا؟                                                                         |          |

| <b>۲۲</b> –   |                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| - ۱۳ <i>۳</i> | <ul> <li>کسی کوگالی دینا کیسا ہے؟</li> </ul>                                                 |
| - ۱۳          | 🔾 میت کی غیبت کی تلافی کیسے ہوگی؟                                                            |
|               | نيبت كا كفاره؟                                                                               |
| MB-           | <ul> <li>بول چإل بند کرنا کیساہے؟</li> </ul>                                                 |
| - ۲۱۲         | ·<br>تین دن سے زیادہ قطع تعلق جائز نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
| ۲۱ <u>۷</u> - | 🔾 بلائسی عذر شرعی کے دل میں کیبندر کھناا ور مقاطعہ کرنا درست نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| M14-          | 🔾 كاروبارى نقصان كى وجه سے سسر كا داما داور بيٹى سے رشتہ توڑ نا؟                             |
| M19 -         | 🔾 معامده ورّن والے سے قطع تعلقی کرنا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      |
| rr+ -         | 🔾 مؤمن کا دوسرے مؤمن ہے کہنا کہ میرے جنازہ میں ہاتھ ندلگا نا؟                                |
| - ۲۱          | 🔾 باہمی معاملات کوصاف کرنے کیلئے مقابل ومخاصم کے باا ثر لوگوں کو چے میں ڈالنا؟۔۔۔            |
| ۲۲ <i>-</i>   | 🔾 مسجد میں بدیر کر مکان خالی کرنے کا وعدہ کیا ، پھر نہیں کیا ؟                               |
| ۳۲۳           | 🔾 قرعهاندازی کے بعداُ سے اِنحراف کرنا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        |
| ~ <b>r</b> r_ | <ul> <li>بیٹا پیدا ہونے پر حافظ قر آن بنانے کا عہد کر کے اُس کے خلاف کرنا؟۔۔۔۔۔۔۔</li> </ul> |
|               | 🔾 مقتدی شخص کی توبه                                                                          |
| 44-           | 🔾 تو بے کے بعد گناہ پر عار دلانا جائز نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| ۲۲۸           | طيلى ويژن اورتصاوير وغيره                                                                    |
| ۲۲۸ <u>-</u>  | 🔾 إسلام مين موسيقى اور ناجا ئز تفريحات كاحكم                                                 |
| - اسم         | V.C.D اور V.C.D پرفلم و ناچ گا ناوغیره دیکھنا؟                                               |
| -۲۳۲          | T.V O ریکھنا کیول منع ہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                |
| ٣٣٣           | 🔾 ٹیلی ویژن دیکھنے پر کون سا گناہ ہوتاہے؟                                                    |
| مهرم          | م شلی و پژن کھر میں رکھنا ؟                                                                  |

| ٢٣           |                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲۱          | 🔾 مدارس کے پروگرام کوویڈ یوکی شکل دینا؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
| MYY          | 🔾 علماءکرام کامہمانوں کے ساتھ ویڈ یو بنوانا اور گلے میں پھول ڈالنا؟۔۔۔۔۔۔    |
|              | 🔾 نکاح کی ویڈیو بنانا؟                                                       |
| ۳۲۲          | 🔾 دینی مکالمات کوڈرامے کی شکل میں پیش کرنا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| YAZ          | 🔾 يوم آزادي كے جلسه ميں مكالمه أسلاف كى قربانياں كى شكل ميں پیش كرنا؟        |
|              | 🔾 قارى رقيهاوراً م حبيبه كى كيشين سننا؟                                      |
| ۳۲۹          | O كيسٹ ميں قرآن كريم شي كركے سننا؟                                           |
|              | 🔾 واک مین لگا کرتقر بریں اوردینی باتیں سننا؟                                 |
| ۲ <u>۷</u> • | 🔾 کیمرے کی اِسکرین سے ملاز مین کی نگرانی کرنا؟                               |
| ۲۷۱          | 🔾 کمپیوٹرا ورانٹرنیٹ کےذر ریعیا پنے پیغا مات بھیجنا؟                         |
| ۳۷۳          | 🔾 جاندار کی تصویر بنانا اور تصویر سازی کی اُجرت؟                             |
|              | 🔾 پیتل کے جانور بنانا؟                                                       |
| ۳ <u>۷</u> ۳ | 🔾 چاندی کے زیور میں تصویر بنانا؟                                             |
| ۳ <u>۷</u> ۲ | 🔾 مورتیوں کا صیقل و صفائی کرنا کیساہے؟                                       |
| ۳ <u>۷</u> ۲ | 🔾 سامانِ تجارت میں حیوانات کی تصویر بنانا اورایسے کا رخانوں کی ملازمت کا حکم |
|              | 🔾 آرٹ سبجیکٹ میں جاندار کی تصویر بنا نا؟                                     |
| rz9          | 🔾 اِشتهاری کیانڈروں میں مورتیاں وغیر ہ چھپوانا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
|              | 🔾 اِشتہا راورڈ بوں کی تصویر کا کیا حکم ہے؟                                   |
| ۲۸۲          | 🔾 تصویریشی کس صورت میں جا ئزہے؟                                              |
| Mr           | ·<br>۞ اَعزه کی جدائیگی کے وقت اُن کا فو ٹو تھنچینا؟                         |
|              | ن یا دِر فتگاں کے لئے تصویریشی کرنا؟                                         |

| arr | لهولعب اور کھیل کو د                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٣ | 🔾 کیرم بورڈ کوکرایہ پردینا؟                                                                 |
|     | ن شطرنج کھیانا؟                                                                             |
| ۵۳۴ | ن تعلیمی تاش کھیلنا کیسا ہے؟                                                                |
|     | <ul> <li>بغیر شرط لگائے تاش کھیانا؟</li> </ul>                                              |
|     | 🔾 تاش يا لوڈ و کھيلنا؟                                                                      |
| ۵۳۷ | <ul> <li>ف بال اور کرکٹ کھیلنا اور دیکھنا؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul>   |
| ۵۳۹ | 🔾 كركث اور چيڙيا بلاڪھاينا؟                                                                 |
|     | O ورزش کرنا؟                                                                                |
| ۵۳۱ | 🔾 كسرت خانون مين جا كرورزش كرنا؟                                                            |
|     | ویڈیو گیم کی کمائی؟                                                                         |
| orr | 🔾 لوڈوکھیلناجائز ہے یانہیں؟                                                                 |
| ۵۳۳ | 🔾 هوزری اورتمبوله کھیل کا حکم؟                                                              |
| ۵۳۵ | شعروشاعرى اورنعتيه مقابله                                                                   |
| ۵۳۵ | 🔾 مجلس کے آغاز میں کلام پاک کی تلاوت اور نعت شریف پڑھنا؟                                    |
| ۵۳۲ | 🔾 محفل قِر أت اورمظاہر ہُ قر أت کی مجلسوں کا شرعی حکم ۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
| ۵۴۷ | 🔾 جلسهٔ قرأت میں قرأت سننے کی نیت سے جانا؟                                                  |
| ۵۳۸ | O نعت شریف پڑھنا کیساہے؟                                                                    |
| ۵۳۹ | <ul> <li>نعت گوئی اور ترنم کا شرعی حکم اور مدارس میں مشاعرہ کی مجلس قائم کرنا؟ .</li> </ul> |
| ۵۵۲ | , , (*)                                                                                     |

🔾 حق لاالٰہالا اللّٰہ پڑھنا کیسا ہے؟----

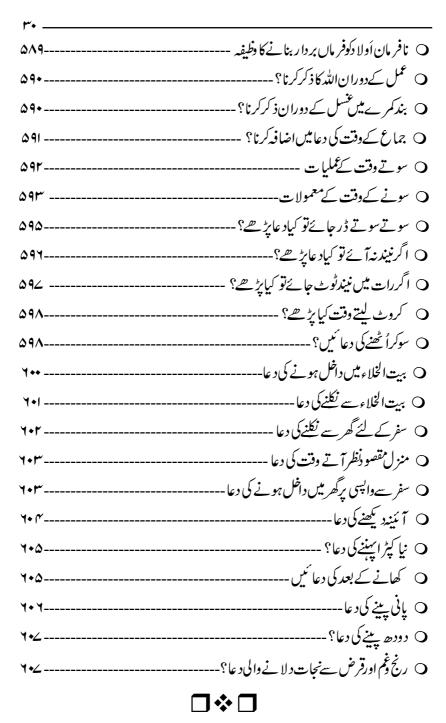

# بقيه كتاب الخظروالا باحة

## کھانے کی منتبل اور آ داب

### کھانا کھانے کی اُہم سنتیں

سوال (۵۳۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کھانے کی اہم سنتیں اور آ داب کیا ہیں؟ حدیث کے حوالوں کے ساتھ تحریر فرما کیں ۔ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: كماناكمان كي چندانم آداب وسنن درج ذيل بين: (۱) كمان سي يهل باتم دهونا-

عن سلمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. (شمائل ترمذي ٢، سنن وآماب ٥٥)

(۲)اجتماعی طور پر کھانا۔

عن حرب عن أبيه عن جده أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال: فلعلكم تفترقون؟ قالوا: نعم! قال: فلجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يُبارك لكم فيلاسنن أبي داؤد، كتاب الأطعمة / باب في الاجتماع على الطعام ٢٨/٢ ٥ رقم: ٣٧٦٤ دار الفكر بيروت)

(٣) دسترخوان بچھانا۔

عن أنس رضي الله عنه قال: ما علمت النبي صلى الله عليه و سلم أكل على سُكرُّ جةٍ قطُّ، ولا خُبزَ له مُرققٌ قطُّ، ولا أكل على خِوانِ قطُّ، فقيل لقتادة:

فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على السفر . (صحيح البخاري، كتاب الأطعمة / باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة ١١١/٢ رقم: ٣٨٦ ه دار الفكر بيروت)

(۴) جوتے چیل اُتار کر کھانا۔

عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكلتم الطعام فاخلعوا نعالكم؛ فإنه أروح لأقدامكم. (محمع الزوائد، كتاب الأطعمة / باب خلع النعال عند الأكل ٢٣/٥ رقم: ٧٩١٧ دار الفكر بيروت)

- (۵)بسم الله بره هركها نار
- (٢) دائيں ہاتھ سے کھانا۔

عن أبي سلمة رضي الله عنه يقول: كنت غلامًا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيشُ في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلامً! سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. (صحيح البحاري، كتاب الأطعمة / باب التسمية على الطعام والأكل باليمين ١٠٩/٢ رقم: ٣٧٦ دار الفكر بيروت)

(2) کھانے میں عیب نہ نکالنا۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعامًا قطُّ، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. (صحيح البحاري، كتاب الأطعمة / باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعامًا قط ٨١٤/٢ رقم: ٣٧٦٥ دار الفكر بيروت، صحيح مسلم ١٨٧/٢ رقم: ٢٠٣٠ ديت الأفكار الدولية)

(۸) تین انگلیوں سے کھا نا۔

إن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو عبد الله بن كعب عن أبيه رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ

لعقها. (صحيح مسلم، كتاب الأشربة /باب استحباب لعق الأصابع واقصعة وأكل اللقمة الساقطة النح ١٧٥/٢ رقم: ٢٠٣١ المكتبة الإسلامية داكا بنغلاديش) رقم: ٢٠٣١ المكتبة الإسلامية داكا بنغلاديش) (٩) المين سمائل ترمذي ص: ٦٥ رقم: ٩) المين سمائل من سمكانا ـ

عن أبي سلمة رضي الله عنه يقول: كنت غلامًا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيشُ في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلامً! سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. (صحيح البحاري، كتاب الأطعمة / باب التسمية على الطعام والأكل باليمين ١٠٩/٢ رقم: ٣٧٦ دار الفكر بيروت)

#### (۱۰) برتن صاف کرنا۔

عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعامًا لعِق أصابعه الثلاث، قال وقال: إذا سقطت لُقمةُ أحدكم فليُمِطُ عنها الأذي وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمرنا أن نسلُتَ القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركةُ. (صحيح مسلم كتاب الأشربة/باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة الخ ١٧٦/٢ رقم: ٢٠٣٤ بيت الأفكار الدولية)

### (۱۱) انگلیاں جاٹا۔

عن أنس رضي الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعامًا لعق أصابعه الثلاث.

عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثًا. (شمائل ترمذي/باب ما جاء في صفة أكل رسول الله ١٩ المكتبة البدر ديو بند، ص: ٢ رقم: ١٣٧ - ١٨ المكتبة الإسلامية داكا، بغلاديش، صحيح مسلم، كتاب الأشربة/باب استحباب لعق الأصابع ١٧٥/٢ رقم: ٢٠٣٢)

#### (۱۲) کھانے کے بعد کلی کرنا۔

عن سويد بن النعمان رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله على الله على الله على الله عليه وسلم إلى خَيبرَ، فلما كنا بالصهباء دعا بطعام فما أُتِيَ إلا بسويقٍ فأكلنا، فقام إلى الصلاة فتمضمض ومضمضنا. (صحيح البحاري، كتاب الأطعمة / باب المضمضة بعد الطعام ٢٠٠٢ رقم: ٥٤٥٤ دار الفكر بيروت)

(۱۳) کھانے کے بعد ہاتھ دھونا۔

عن أبي هويرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام و في يده غَمَرٌ ولم يغسله، فأصابه شيءٌ فلا يلو منَّ إلا نفسه. (سنن أبي داؤد، كتاب الأطعمة / باب في غسل اليد من الطعام ٥٣٨/٢ رقم: ٣٨٥٢ دار الفكر بيروت)

(۱۴) کھانے کے دوران کوئی الیی حرکت نہ کرناجس سے حاضرین کواؤیت پہنچے۔

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. (صحيح البحاري، كتاب الإيمان / باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ٦/١ رقم: ١٠ دار الفكر بيروت) فقط والتُدتع الى اعلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ٦/١ رقم: ١٠ دار الفكر بيروت) فقط والتُدتع الى اعلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ٦/١ رقم: ١٠ دار الفكر بيروت) فقط والتُدتع الى اعلم

الجواب صحيح: شبيراحمه عفاالله عنه

### کھانے سے پہلے دہشم اللہ وعلی برکۃ اللہ 'برِ هنا؟

سوال (۵۳۵): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کھانا شروع کرتے وقت کی دعا'' بسم اللہ وعلی برکۃ اللہ'' کاحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مل سے ثبوت ہے یانہیں؟اگر نہیں ہے تو کھانے کے شروع میں'' بسم اللہ الرحمٰن الرحیم'' کیوں نہیں بڑھتے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: كما ناثر وع كرتے وقت "بسم الله و على بركة الله" برخ هناآ تخضرت صلى الله عليه وسلم سے ثابت ہے۔ (ظفر علیل شرح صن حسين ١٨٠)

اور''بہم اللّٰدالرحمٰن الرحيم'' پڑھنے کی بھی إجازت ہے؛ بلکہ احیاءالعلوم میں اِسے اَفضل لکھا ہے۔(احیاءالعلوم ۴/۲)

عن وهب بن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول: كنت غُلامًا في حَجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيشُ في الصَّحفة، فقال لي رسول الله عليه الله عليه وسلم: يا غلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعلُصحيح البحاري، كتاب الأطعمة / باب التسمية على الطعام والأكل باليمين ٩/٢ رقم: ٣٧٦ دار الفكر بيروت، صحيح مسلم، كتاب الأشربة / باب آداب الطعام والشراب وأحكامها رقم: ٣٧٦ يت الأفكار الدولية)

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما أتوا بيت أبي أيوب، فلما أكلوا وشبعوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خبز ولحم وتمر وبسر ورطب، إذا أصبتم مثل هذا فضربتم بأيديكم، فكلوا بسم الله وبركة الله. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. (المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب الأطعمة / باب إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل: بسم الله 170/2 دار الكتب العلمية بيروت)

وقيل: عن النبي صلى الله عليه وسلم في لفظها: "بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام". وقيل: الأفضل "بسم الله الرحمن الرحيم". في البناية عن المجتبى: لو قال: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام، فحسن لورود الآثار. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الطهارة / فصل في سنن الوضوء ٢٦ المكتبة الأشرفية ديوبند، وكنا في الحلبي الكبير، كتاب الطهارة / سنن الوضوء ٢٦ سهيل اكيلمي لاهور) فقط والله تحالي العلم

كتبه:احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

# كيابغيربسم الله كے كھانے والے كے ساتھ شيطان كھا تاہے؟

سوال (۵۳۲): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اگر کوئی شخص کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائے ، تو کیا اُس کے ساتھ شیطان کھاتا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: حدیث بین ہے کہ جب انسان کھانے پر ہم اللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان اُس کے ساتھ شریک ہوتا، اور بغیر ہم اللہ کے کھانے والے کے ساتھ شیطان شریک ہوجا تا ہے، جس کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے، اس لئے کھانے سے پہلے ہم اللہ کا اہتمام کرنا چاہئے۔ مناسب ہے کہ اگر چندلوگ ایک ساتھ کھار ہے ہوں، تو ایک آ دمی زور سے ہم اللہ کہہ لے؛ تاکہ سب کو یا د آ جائے۔

عن أمية بن مخشي و كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا ورجل يأكل فلم يسمّ حتى لم يبق من طعامه إلا لقمةٌ فلما رفعها إلى فيه، قال: "بسم الله أوله واخره"، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. (سنن أبي داؤد، كتاب الأطعمة / باب التسمية على لطعام ٢٩/٢ه، مشكاة المصابيح، كتاب الأطعمة / الفصل الثاني ٥ ٣٦) فقط والله تقالي المم

املاه: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۳۳۷ سر ۱۳۳۷ ه الجوالصحیح. شبیراحمد عفاالله عنه

# کھانے کے شروع میں بسم اللہ بھول جائے تو؟

سوال (۵۳۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کھانے کے شروع میں کوئی شخص بسم اللّہ پڑھنا بھول جائے، تو کیا حکم ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

کتبه: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۳۳۷/۳/۵ ه الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

### کھانا کھانے کاسنت طریقہ کیاہے؟

سوال (۵۳۸): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بیاہ شادی میں جو کھانے کا طریقہ تھاوہ فرش پر بیٹھ کرتھا، اُب مال دارلوگوں اور چند پڑھے میں کہ: بیاہ شادی میں جو کھانے کا طریقہ تھاوہ فرش پر بھانے کا رواح نکالا ہے، آپ سے گذارش ہے کہ حدیث کی روشنی میں بتائے کہ کھڑے ہوکر یا کرسیوں پر بیٹھ کر کھانا کیسا ہے؟ فرش پر بیٹھ کر کھانا کیسا ہے؟ جولوگ کرسیوں پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اُن کے لئے شریعت کا کیا تھم ہے؟

کیسا ہے؟ جولوگ کرسیوں پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اُن کے لئے شریعت کا کیا تھم ہے؟

الجواب وبالله التوفیق: کھانا کھانے میں اصل سنت یہ ہے کہ دسترخوان بچھاکر بیٹھ کر مجبوراً کھانے کی اِجازت بیٹھ کر مجبوراً کھانے کی اِجازت ہے، مگر یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے، اور کھڑ ہے ہوکر چلتے پھرتے کھانا سخت ناپندیدہ اور مکر وہ ہے، ہر مسلمان کو اِس سے احتر از لازم ہے۔ (بحوالہ فادی محمودیہ ۱۹/۱۸ کو ایجیل)

عن أنس رضي الله عنه قال: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خِوان ولا سُكُرُّ جه ولا خبز له مُرقق، فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: هذه السُفر. (سنن الترمذي، أبواب الأطعمة / باب ما جاء على ما كان يأكل النبي المحلال

عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهي أن يشرب

الرجل قائمًا، قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال: ذاك أشرُّ و أخبتُ رصحيح مسلم، كتاب الأشربة / باب كراهية الشرب قائمًا ١٧٣/٢ بيت الأفكار الدولية)

وعلى كل حالٍ فالرواية دالة على أن الأكل قائمًا أشفع من الشرب. (تكملة فتح الملهم ١٢/٤ المكتبة الأشرفية)

قال المناوي: يعتاد المتكبرون من العجم الأكل عليه. (الخوان) لئلا تنخفض رؤوسهم، فالأكل عليه بدعة؛ لكنه جائز إن خلا من قصد التكبر. (كوكب الدري مع الحاشية / كتاب الأطعمة ١/٢ مكتبة يحيوي سهارن فور)

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أُتِيَ بطعام وضعه على الأرض فهو أقرب إلى التواضع. (حاشية: الترغيب والترهيب ١٥٢/٣)

فأما إذا لم تيسّر أو كان في الجلوس تكلف شديد فلا كراهة أيضًا. (تكملة فتحالملهم ١٢/٤ المكتبة الأشرفية)

واعلم أنه يطلق الخوان في المتعارف على ما له أرجل ويكون مرتفعًا عن الأرض، واستعماله لم يزل من دأب المترفين وصنيع الجبارين؛ لئلا يفتقروا إلى خفض الرأس عند الأكل، فالأكل عليه بدعة؛ لكنها جائزة. (حمع الوسائل في شرح الشمائل للملاعلي القاري/باب ما حاء في صفة عبز رسول الله صلى الله عليه وسلم ٢٤١/١ إدارة تاليفات أشرفية) فقط والله تعالى اعلم

املاه: احقر محد سلمان منصور بوری غفرله ۲۳۲/۷/۱۳ اهد الجواب صحح. شبیراحمد عفاالله عنه

#### كهات وقت بليضخ كاسنت طريقه

سوال (۵۳۹): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: کھانے کے کئے بیٹھنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ بعض حضرات اکڑوں بیٹھ کر کھانے کوہی

سنت کہتے ہیں ،کیا اُن کا یہ کہنا صحیح ہے؟ اور جو شخص عذر کی وجہ سے اُکڑوں نہ بیڑھ سکے وہ کیا کرے؟ باسمہ سجا نہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: احادیثِ شریفه سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانا کھاتے وقت عبدیت اور تواضع کا ظہار ہونا چاہئے ، اِسی لئے فقہاء نے دوزا نوبیٹے کریادایاں پاؤں کھڑا کرکے اور بایاں پاؤں بچھا کر بیٹے کرکھانے کو مستحب کھا ہے؛ کیوں کہ اِس طرح بیٹے سے عبدیت کا اظہار ہوتا ہے ۔ اور بعض روانیوں سے بیکھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُکٹروں بیٹے کر کھجوریں نوش فرمائیں ۔ اِس تفصیل سے معلوم ہوا کہ بقیہ طریقوں کو چھوڑ کرصرف اُکٹروں بیٹے کر کھانے کو سنت سمجھنا صحیح نہیں ہے، اور جو شخص معذور ہووہ حسب سہولت جس طرح چاہے بیٹے کرکھانے ، اِس کے لئے کوئی پابندی نہیں ہے۔

عن عائشة رضي الله تعالىٰ عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد. (المسندلابي يعلىٰ للموصلي ١٨١٨ رقم: ٣٩٢٠ يروت)

عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مُقعِبًا يأكل تمرًا. (صحيح مسلم، كتاب الأشربة/ باب استحباب تواضع الآكل وصفة قعوده ١٨٠/٢ رقم: ٢٠٤٤) فالمستحب في صفة الجلوس للآكل أن يكون جاثيًا على ركبتيه وظهور قدميه، أو ينصب الرجل، يجلس على اليسرى. (فتح الباري، كتاب الأطعمة/ باب الأكل متكأة الجزء التاسع ٢٧٦/١٦ تحت رقم: ٩٩٥ دار الكتب العلمية بيروت) فقط والله تحالي اعلم كتبه: احتر مُحم سلمان منصور يورى غفر له ٢٧٦/١٥ كتبه الجواب صحيح، شبراحم عفاالله عنه المحترة من الجواب عنه الله عنه المحترة منه المحترة عنه المحترة عنه الله عنه المحترة عنه الله عنه المحترة عنه المحترة عنه الله عنه المحترة عنه المحترة عنه المحترة عنه الله عنه المحترة عنه المحترة عنه المحترة عنه المحترة عنه المحترة ال

بیٹھ کر کھانا کھانے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ سوال (۵۴۰):-کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کھانا کھانے کے مسنون طریقے کیا کیا ہیں؟ کیا اُکڑوں بیٹھ کر بھی کھانا مسنون ہے؟ بعض حضرات نے اِس طریقہ کو اُفضل بتایا ہے، آیا اگر کوئی ایک ہیئت مسنون ہے یا ایک سے زائد مسنون ہے؟ تو قرآن واُحادیث کی روشنی میں کہاں تک درست ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اَحادیثِ شریفه سے کھا ناکھاتے وقت متواضع ہیئت اختیار کرنا ثابت ہے، اِس طرح کی ہیئت میں دوزانو بیٹھنا یا ایک پیر کھڑا کر کے اورا یک پیر بچھا کر بیٹھنا اورا کڑوں بیٹھنا اورا کڑوں بیٹھنا صدیث میں نظر سے نہیں اورا کڑوں بیٹھنے کی تخصیص سی حدیث میں نظر سے نہیں گذری ، اور بہت سے علماء نے دوزانو یا ایک پیر کھڑا کر کے بیٹھنے کوتر جیح دی ہے؛ تاہم اگر اِس طرح بیٹھنے میں کوئی دشواری یا عذر ہوتو بسہولت کسی بھی ہیئت پر بیٹھ کر کھانے میں کوئی حرج نہیں؛ کین اِس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ متکبرانہ ہیئت نہ ہوا ور نہ ٹیک لگا کر ہو۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد؛ فإنما أنا عبد. (شعب الإيمان للبيهقي ١٠٧/٥ رقم: ٩٧٥ ٥)

عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مُقعِيًا يأكل تمرًا. (صحيح مسلم، كتاب الأشربة/ باب استحباب تواضع الآكل وصفة قعوده ١٨٠/٢ رقم: ٢٠٤٤) عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: أهديت للنبي شاة فجثى رسول الله صلى الله على ركبتيه يأكل، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة، فقال: إن الله جعلني عبدًا كريمًا ولم يجعلني جبارًا عنيدًا. (سن ابن ماجة/باب الأكل منكا ٥٣٥)

دل الحديث على أن المرأ ينبغي له أن يجلس على الطعام جلوسًا متواضعًا ويجتنب هيئة المتكبرين. (تكملة فتح الملهم ٤٧/٤ المكتبة الأشرفية)

ذكر العلماء أن أدب الطعام أن يجلس الرجل جاثيًا على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب الرجل اليمني ويجلس على اليسري. (تكملة فتح الملهم ٤٨١٤ المكتبة الأشرفية) فالمستحب في صفة الجلوس للأكل أن يكون جاثيًا على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب الرجل اليمني ويجلس على اليسري (فتح الباري ٢١٩ ه يروت)

قدميه أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى (هع الباري ٢٠١٩ ه يروت)
قال ابن القيم: ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس للأكل متوكاً على ركبتيه ويضع بطن قدمه اليسرى تو اضعًا لله عزوجل وأدبًا بين يديه، قال: وهذه الهيئة أنفع هيئات الأكل وأفضلها ؛ لأن الأعضاء كلها تكون على وضعها الطبيعي الذي خلقها الله عليه. (مرقاة المفاتيع ٢١٤ ١٦ المكتبة الأشرفية ديوبند)
عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا أكل متكنًا .(سنن الترمذي، أبواب الأطعمة / باب ما جاء في كراهية الأكل متكنًا ٢١٥

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۳/۵/۷ ه الجوار صحیح: شبیراحم عفاالله عنه

#### أكرُّ ون بيڻھ كركھانا كھانا؟

مكتبة البدر ديوبندى فقط والتدتعالي اعلم

سےوال (۵۲۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: الف: - کیا اُکڑ وں بیڑھ کرکھانا کھانا مسنون ہے؟

ب: - اگرمسنون ہے تو کیا دائے پیرکا انگوٹھا با کیں پیر کے اکگوٹھے پررکھنا بھی ثابت ہے؟

ج: - کیا اِ قعاء میں اُ کڑوں بیٹھنا آ سکتا ہے؟ عوام میں مشہور ہے کہ اُ کڑوں بیٹھ کر کھانا مسنون ہے۔ بعض علماء کرام بھی اِس کے قائل ہیں؛ کیکن حضرت مولا نامفتی محرتقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اُ کڑوں بیٹھ کر کھانا کھانا مسنون نہیں ہے، مجھے اِس طرح کی کوئی حدیث نہیں ملی، اورعوام میں جومشہور ہے درست نہیں ۔ (اصلاحی خطبات ۱۸۵۵) میں کشکش میں مبتلا ہوں؛ لہذا تسلی بخش جواب دیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: آ تخضرت ملى الله عليوسلم كا أكرُ ول بير مُركها نا نوش

فرماناکسی روایت سے ثابت نہیں ہے؛ البتہ اُکڑوں بیٹھ کر تھجورنوش فرمانا تھیجے روایات سے ثابت ہے، اِسی پر قیاس کرتے ہوئے کھانے میں بھی اُکڑوں بیٹھنے کی بیئت کامسنون ہونابعض علماء سے منقول ہے، جوعوام وخواص میں مشہور ہوگیا ہے۔

قال أنس بن مالك رضي الله تعالىٰ عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيًا يأكل تمرًا أي جالسًا على إليتيه ناصبًا ساقيه. (شرح النووي على صحيح مسلم ١٨٠/٢ مكتبه سعد ديو بند)

وفي حديث أنس رضي الله عنه أنه أكل تمرًا وهو مقع، وفي رواية: وهو محتفز والمراد الجلوس للأكل غير متمكن. (فتح الباري ١١٩٥ه دار الفكر بيروت)

وهو جالس على إليتيه ناصبًا ساقيه. (أشرف الوسائل أي فهم الشمائل ٢٠٨)

• أكرُول بيرُهُ كركها نه كوروران دائيس پير كالنَّوسُّابا نيس پيركانگوسُّا با نيس پيركانگوسُّ پر ركف كالتزام بـ اصل ہے۔

**ج**:- اِقعاء کے متعدد معنی ہیں: (۱) سرین زمین پرٹیک کرا ور رانیں کھڑی کر کے کتے گی طرح بیٹھنا۔

الإقعاء عند العرب: إلصاق الإليتين بالأرض ونصب الساقين. (الموسوعة الفقهية ٨٧/٦ إدارة الشئون الإسلامية الكويت)

(۲) سجد سے اُٹھ کراپی سرین پیرکی ایر ایوں پر ٹیکناا ور گھٹنوں کوزمین پر ٹیکے رہنا۔ اُن یضع اِلیتیہ علی عقبیہ ورکبتیہ علی الأرض (فتح القدیر ۲۰۱۱) (۳) ران کھڑی کر کے سرین ایر ایوں پر ٹیکنااسی کوعرف میں اُکر وں بیٹھنا کہتے ہیں۔ الجلوس علی ورکیہ غیر متمکن (فتح الباری ۲۷۲٬۱۲۲)

(٣) سرين زمين پر يك كررانول كوكم اكرلينا اور پيير كوديواروغيره سے سهار ادے كرركه نا ـ الإقعاء عند أهل اللغة: أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض وينصب ساقيه

ويتساند ظهره. (جمع الوسائل ١٩٢)

حضرت مولا نامفتی محمد تقی عثانی صاحب مدخلد کی بات اِس حدتک درست ہے کہ طعام نوش فرماتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اُکروں بیٹھنا ثابت نہیں ہے، اور کھجور نوش فرماتے وقت اُکروں تشریف فرما ہونے کی بات ہم او پرلکھ چکے ہیں، اور کھانے کے دوران سب سے اَفضل ہیئت دوزانوں یا ایک زانو ہوکر بیٹھنا ہے۔

ف المستحب في صفة الجلوس للأكل أن يكون جاثيًا على ركبتيه وظُهورُ قدميه أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. (فتح الباري ٢١٩٥ ه دار الكتب العلمية بيروت، فيض القدير للمناوي ٢٣/٧، نيل الأوطار للشوكاني ١٨٥/٨ ،عون المعبود شرح سنن أبي داؤد ١٧٥/١ بيروت)

قال الخطابي: إن الإتكاء هو الجلوس مطمئنًا، أقول: إن المستحسن عند الأكل المجلوس جاثيًا على ركبتيه أو مقعيًا، وأما التربيع فجلوس قبيح. (العرف الشذي ٢٨٤/٣ تحت رقم: ١٨٢٠، تحفة الأحوذي للمبارك فوري ١٤٥٥) فقط والله تعالى اعلم كتبه: اهر محمد المان منصور يورى غفرله ١٢٢/٢٣/١ه الجوار صحح: شبيرا حموفا الله عنه

#### کھانے کے دوران اُ کڑوں بیٹھنے کی کیا حیثیت ہے؟

سوال (۵۴۲): -کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: بعض کتب میں کھاتے وقت ہیٹھنے کے تین مسنون طریقے لکھے ہیں: جس میں اُکڑوں ہیٹھنا بھی ہے؛ لیکن مفتی تقی صاحب مدظلہ نے اصلاحی خطبات ۵۸۷ کا، میں تحریر فرمایا کہ اُکڑوں ہیٹھنا مسنون نہیں، وضاحت فرمائیں کہ اُکڑوں ہیٹھنا کیسا ہے، اور بہترین شست دورانِ طعام کیا ہے؟ مسنون نہیں، وضاحت فرمائیں کہ اُکڑوں ہیٹھنا کیسا ہے، اور بہترین شست دورانِ طعام کیا ہے؟ ماسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: حديث شريف ميل پغيرعليه الصلاة والسلام كا أكرول

بیٹھ کر کھجوریں نوش فر مانا ثابت ہے؛ کیکن بعض روایات میں اِس اُکٹروں بیٹھنے کی علت "من الجوع" کے لفظ سے بیان کی گئی ہے، جس کا مطلب سے ہے کہ آپ علیہ السلام کا اُکٹروں بیٹھنا میہ پسندیدہ ہیئت کی بنا پڑ ہیں تھا؛ بلکہ بھوک کی وجہ سے کمزوری کی بنا پرتھا، غالبًا اِسی وجہ سے حضرت مفتی حجم تقی صاحب عثمانی نے اُکٹروں بیٹھنے کے مسنون ہونے سے اتفاق نہیں کیا ہے، اور کھانے کی سب سے بہترین ہیئت دوز انوں بیٹھنا ہے، یا ایک ران کھڑی کر کے بیٹھنا ہے۔

ف معنى مقع من الجوع محتبيًا مستندًا لما وراء ه من الضعف الحاصل له بسبب الجوع، وبما تقرر تحرر أن الاستناد ليس من مندوبات الأكل؛ بل هو من ضروراته؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا لذلك الضعف الحاصل له عليه. (جمع الوسائل ١٩٢/١، ٢٣٦/١ المكبة الأشرفية ديوبند)

فالسنة أن يقعد جاثيًا على ركبتيه وظهور قدميه، أو ينصب رجله اليمنى ويجلس على السلم أنه كان ويجلس على اليسرى، قال ابن القيم: ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد للأكل متوركًا على ركبتيه يضع بطن قدمه اليسرى على ظهر اليمنى تواضعًا للله، وأدمل منه، وهذه الهيئة أنفع الهيئات للأكل. (جمع الوسائل ١٩١١، ١٩٥١، المكبة الأشرفية ديوبند)

ف المستحب في صفة الجلوس للآكل أن يكون جاثيًا على ركبتيه وظهور قدميه، أو ينصب الرجل، يجلس على اليسرى. (فتح الباري، كتاب الأطعمة / باب الأكل متكلًّه الحزء التاسع ٢٧٦/١٢ تحت رقم: ٩٩٥ دار الكتب العلمية يبروت) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محرسلمان منصور يورى غفرله ٢٣ / ١/١٢هـ كتبه: احقر محرسلمان منصور يورى غفرله ٢٣ / ١/١٢هـ الجوال صحيح. شبيراحم عفا الله عنه

كرسى بربيٹھ كركھانا كھانا اور كھلانا؟

سوال (۵۴۳): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے

میں کہ: کرسی پر بیٹھ کرکھا نا کھا نا کیسا ہے؟ جب کہ کھانے والا ایک بہت بڑا مذہبی مقتداء ہواور خاص کر یہ کھانالوگوں کے سامنے ہو؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: کری پربیره کرکھانا حرام نہیں ہے؛ البتہ کھانے کے اوب کے خلاف ہے؛ لہذا بلا عذر کرسی پربیره کرنہ کھانا چاہئے، ہاں اگر کوئی عذر ہو مثلاً بدن بھاری ہونے کی وجہ سے زمین پر نہیر سکے یاکسی ایسی جگہ دعوت ہو، جہاں کرسی پر بیڑھنے کے علاوہ انتظام نہ ہوتوا سے موقع پرکرسی پربیره کرکھانے کی گنجائش ہے۔

عن أنس رضي الله عنه قال: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خِوان ولا سُكُرُّجة ولا خبز له مُرقق، فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: هذه السُفر. (سنن الترمذي، أبواب الأطعمة / باب ما جاءعلى ماكان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم ١/٢ مكتبة البدر ديوبند)

وفي الحاشية قوله على خوان: أي الذي يؤكل عليه، والآكل عليه لم يزل من دأب المترفين وصنيع الجبارين؛ لئلا يفتقروا إلى التطاطؤ والإنحناء عند الأكل. (سنن الترمذي/أبواب الطهارة ١٠/٢)

والحاصل أن الأكل عليه (أي الخوان) بحسب نفس ذاته لا يربو على تسرك الأولوية، فأما إذا لزم فيه التشبه باليهود أو النصاري - كما هو في ديارنا - كما مكروهًا تحريميًا، وأما إذا لم يكن على دأبهم، فلا يخلو أيضًا عن تفويت منافع ..... الخ. قال المحشي: قال المناويَّ: يعتاد المتكبرون من العجم الأكل عليه، لئل تنخفض رؤوسهم، فالأكل عليه بدعة، لكنه جائز إن خلا عن قصد التكبر الخ. (الكوك الدي مع الحاشية / كتاب الأطعمة ١/١ المكبة اليحيوية هند)

واعلم أنه يطلق الخوان في المتعارف على ما له أرجل ويكون مرتفعًا عن

الأرض، واستعماله لم يزل من دأب المترفين وصنيع الجبارين؛ لئلا يفتقروا إلى خفض الرأس عند الأكل، فالأكل عليه بدعة، لكنها جائزة. (حمع الوسائل في شرح الشمائل للملاعلي القاري/باب ما حاء في صفة حبز رسول الله صلى الله عليه وسلم ٢٤/١ إدارة تاليفات أشرفية ملتان) فقط والترتعالي اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۷/۳/۵ ه الجواب صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه

# كرسى ميز بركصانا كھانا؟

سوال (۵۴۴): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کسی شادی یا شیر نی وغیرہ میں اگر چیئرٹیبل میں کھانے کانظم ہواور کسی عالم دین کو پہلے سے اس بات کی خبر ہوتو و ہاں اُس کے لئے جانا روا ہے یا نہیں؟ اور اگر پہلے سے اطلاع نہ ہوتو کیا کرنا چاہئے؟ وہاں سے واپس ہوجا ناچاہئے یا وہاں کھانا چاہئے؟ اگر کھانا چاہئے تو کرسی پر بیٹھ کر کھانا جاہئے یا سنت طریقے سے کھانا چاہئے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: تقریبات میں کری میز پر کھانا کھا ناغیر معذورین کے لئے خلاف اور کمروہ تنزیبی ہے، اور جولوگ معذور ہوں اُن کے لئے کوئی کر اہت نہیں۔ بریں بنامسئولہ صورت میں علماء کو چاہئے کہ وہ اس بات کی ترغیب دیں کہ کری میز کے بجائے نیچ فرش یا تخت پر بدیٹھ کر کھلانے کا انتظام کیا جائے ؛ کیکن اگر کسی جگہ میا نتظام نہ ہوتو کری پر بھی بدیٹھ کر کھانے کی گنجائش ہے۔ (دین مسائل اورائن کا طرح ۲۹۲)

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام وضعه على الأرض فهو أقرب إلى التواضع. (حاشية: الترغيب والترهيب ١٥٢/٣)

والـحـاصـل أن الأكل عليه (الخوان) بحسب نفس ذاته لا يربو على ترك

الأولوية، فأما إذا لزم فيه التشبه باليهو دو النصارى كان مكروها تحريما، قال المحشى: قال المناوي: يعتاد المتكبرون من العجم الأكل عليه؛ لئلا تنخفض رؤ وسهم، فالأكل عليه بدعة لكنه جائز إن خلاعن قصد التكبر. (الكوكب الدي مع الحاشية ١/٢، بحواله: ديني مسائل اور ان كا حل ص: ٢٩٢) فقط والترتعالى اعلم

املاه :احقر محمد سلمان منصور بوری ۱۸۳۳/۷ می الجواب صحیح: شمیراحمد عفاالله عنه

#### ليك لكاكركهانا؟

سوال (۵۴۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ٹیک لگا کرکھانا کیسا ہے؟ اور ٹیک لگانے کا مصداق کیا ہے؟ تکیہ سے ٹیک لگا نایاد بوارسے پیٹھ لگا کرکھانا؟ اسی طرح کرسی پر بھی چیچے ٹیک ہوتی ہے، اس کا کیا تھم ہے؟ نیز کھانا کھاتے ہوئے ایک ہاتھ سے کھانا کیسا ہے؟
ایک ہاتھ سے ٹیک لگا ناز مین پر اور ایک ہاتھ سے کھانا کیسا ہے؟
باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: نبى اكرم على الله عليه وسلم في مايا به كه "مين عيك الكرم على الله عليه وسلم في مايا به معلوم مواكه با قاعده عيك لكاكر كهانا نهيس كها ناجا به معلوم مواكه با قاعده عيك لكاكر كهانا نهيس كها ناجا به معلوم مواكه با قاعده عيك كرسى يرموياكسى اور چيزير بر البنة كوئى عذر موتوكوئى حرج نهيس به

عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكاً (سنن الترمذي، أبواب الأطعمة / باب ما حاء في كراهية الأكل متكاً ٢،٥ مكتبة البدر ديوبند، شمائل ترمذي / باب ما حاء في صفة رسول الله ﷺ ٦٦ رقم: ١٣٩ المكتبة الإسلامية داكه صحيح البخاري، كتاب الأطعمة / باب الأكل متكاً ٢٠٢ ٨ رقم: ٥٩٨) فقط والله تعالى اعلم كتيد: احقر محسلمان منصور بورى غفل د٥٣٨ عاص

الجواب صحيح: شبيراحمد عفاالله عنه

#### کھڑے ہوکر کھانا بینا؟

سے ال (۵۴۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک روایت ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ ہم عہدرسول الله صلی الله علیہ وسلم میں کھڑ ہے ہوکر اور بیٹھ کر کھالیا کرتے تھا ورپی لیا کرتے تھے، تو کیا اُب بھی یہ اِجازت ہے کہ کھڑ ہے ہوکر کھاپی سکتے ہیں؟ عندالاحناف جوابتح برفرمائیں۔

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: كر به وكركهانا بينا مكروة تنزيهي ہا درآ تخضرت صلى الله عليه وسلم اور حضرات صحابہ رضى الله عنهم سے بعض روايتوں ميں جو كر كھانا بينا منقول ہے، وہ بيانِ جوازيعنى عدم حرمت پرمحمول ہے۔

كما قال الملاعلي القاري : والصواب فيها أن النهي محمول على كراهة النزيهية، وأما شربه قائمًا فبيان للجواز. (مرقاة المفاتيح ٢١٧/٨ المكتبة الأشرفية ديوبند)

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم أي أبصرته حال كونه (يشرب قائمًا) أي مرةً أو مرتين لبيان الجواز أو لمكان الضرورة (وقاعدًا) أي في سائر أوقاته وأحسن عاداته.

(مرقاة المفاتيح على مشكاة المصابيح ٢٢٣/٨ المكتبة الأشرفية ديوبند) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

۰۳/۵/۱۱۱۱م

تفکہات کے بیل کی معمولی چیزیں کھڑے ہو کر کھانا،اور کھانا،اور کھانا،اور کھانا،اور کھانا،اور کھانا،اور

سوال (۵۴۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے

میں کہ: کیا چھوٹی موٹی چیزیں پھل ہسکٹ، چنے وغیرہ کھڑے ہوکر کھا سکتے ہیں؟ بیٹھ کر کھانا سنت ہے تو بیٹھ کے کتنے طریقے ہیں؟ اور کس طرح ہیں؟ کیا اکثر دونوں پیر کھڑے کرکے بیٹھنا اور انگو ٹھے پراً نگوٹھار کھنا بھی سنت میں داخل ہے، یا صرف اکڑ وبیٹھنا سنت ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البواب وبالله التو ونين كي الله التو ونيق: تفاهات كاليل كالمعمولي چيزين جيليسك، چينه ، پان وغيره چلتے هوئ كھانے كى بھى گنجائش ہے، حضرت عبدالله بن عمرضى الله عنہ سے مروى ہے كه معمولى چيز وں كا كھانا بينا ہے جن كيلئے دستر خوان بچھانے كا اہتمام نہيں كيا جا تا؛ كيكن با قاعدہ كھانا جس كيلئے اہتمام كى ضرورت ہوتى ہو ہ كھڑے ہوكے كھانا مزيد براہے، اس سے بہر حال احتر از كرنا چاہئے كھانے كة واب ميں سے بيہ كد برابركى سطح پر بيٹھ كركھانا نوش كيا جائے۔ احتر از كرنا چاہئے كھانے كة واب ميں سے بيہ كد برابركى سطح پر بيٹھ كركھانا نوش كيا جائے۔ اور بيٹھنے كى ہيئت كيا ہو؟ تو اس ميں سب سے أفضل صورت بيہ ہے كہ دوزا نويا داياں بير كھڑورين نوش فرمانا بھى ثابت ہے؛كين اس ہے متعلق شارعين كی تحقیق بيہ ہے كہ اس موقع پر كھجورين نوش فرمانا بھى ثابت ہے؛كين اس ہے متعلق شارعين كی تحقیق بيہ ہے كہ اس موقع پر آگو گھار كئے اس موقع پر آگو گھار كئے اس موقع پر آگو گھار كھار كا كر وں بيٹھن ، اوراً كروں بيٹھ كرا گو گھے پرا گو گھار كھنے كى بات ہميں كى وجہ سے تھا، اوراً كروں بيٹھ كرا گو گھے پرا گو گھار كھنے كى بات ہميں كى وجہ سے تھا، اوراً كروں بيٹھ كرا گو گھے پرا گو گھار كھنے كى بات ہميں كى وجہ سے تھا، اوراً كروں بيٹھ كرا گو گھے پرا گو گھار كھنے كى بات ہميں كى وجہ سے تھا، اوراً كروں بيٹھ كرا گو گھے پرا گو گھار كھنے كى بات ہميں كى وجہ سے تھا، اوراً كروں بيٹھ كرا گو گھے پرا گو گھار كھنے كى بات ہميں كى ورايت يا جزئيہ سے معلوم نہ ہو كى۔

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي و نشرب ونحن قيام. (سنن الترمذي، أبواب الأشربة / باب ما حاء في الرخصة في الشرب قائمًا ٢٠/٢ المكتبة الأشرفية ديوبند)

وما أن يقال: إن حديث ابن عمر محمول على أكله لقمة أو لقمتين، وأكل أشياء لا يهتم لها، وحديث أنس محمول على الطعام الذي يؤكل على المائدة، وهذا عندي أوجه. (تكملة فتح الملهم ١٢/٤، صحيح ابن حبان ٣٣٢/٧)

وقد صح عنه عليه السلام الشرب قائمًا في غير ما تقدم أيضًا، وكذا الأكل. (كيري ص: ٩٣٦)

فالسنة أن يقعد جاثيًا على ركبتيه و ظهور قدميه، أو ينصب رجله اليمنى و يبحلس على اليسرى. قال ابن القيم: إنه كان يقعد للأكل متوركًا على ركبتيه يضع بطن قدميه اليسرى على ظهر اليمنى تواضعًا لله وأدبًا منه، وهذه الهيئة أنفع الهيئات للأكل. (حمع الوسائل ١٩١/١)

فالمستحب في صفة الجلوس للأكل أن يكون جاثيًا على ركبتيه، وظهور قديمه، أو ينصب الرجل اليمني ويجلس على اليسري. (فتح الباري ٤٢/٩ ه يروت)

ف معنى مقع من الجوع محتبيًا مستندًا لما ورائه من الضعف الحاصل بسبب الجوع الخ. (حمع الوسائل ١٩٢١)

ويـذكر عنـه أنـه صـلـى الله عليه وسلم كان يجلس للأكل متوركًا على ركبتيه الخ. (زادالمعاد ٢٢١/٤ بيروت)

قال ابن القيم: ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس للأكل متوركًا على ركبتيه الخ. (مرقاة المفاتيح ١٦٤/٨)

عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مُقعِيًا يأكل تمرًا. (صحيح مسلم، كتاب الأشربة / باب استحباب تواضع الآكل وصفة قعوده ١٨٠/٢ رقم: ٢٠٤٤ ييت الأفكار الدولية) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۲۸/۷/۲۸۱۱ ه الجواب صحیج: شبیراحمد عفاالله عنه

# کھانے کی ابتداء مکین سے یا میٹھے سے؟

سے ال ( ۵۴۸ ): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کھانے کے شروع اور آخر میں نمکین یا میٹھا کھانے سے متعلق صحیح بات کیا ہے؟ لوگ اس میں

بہت اختلا ف کرتے ہیں ،اس لئے گذارش ہے کہ جوبات حدیث سے ثابت ہو، وہ تحریفر مائیں۔ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگرچ فقهی کتابوں مین مکین چیز کے ذریعہ کھانے کی ابتداء اور اختیام کوسنت کہا گیا ہے، لیکن تحقیق سے معلوم ہوا کنمکین سے کھانا شروع کرنے کے بارے میں سجی روایتیں سند کے اعتبار سے ساقط الاعتبار ہیں۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے سے قبل کھجور نوش فرمانا ثابت ہے، اِس لئے اِس بارے میں کسی ایک پہلو کوسنت اور دوسرے کوخلاف سنت کہنا مشکل ہے، اور جب جیسیا موقع ہو، تمکین یا میٹھ سے کھانا شروع کر سکتے ہیں، اِس بارے میں شرعاً کوئی یابندی نہیں ہے۔

عن على رضي الله عنه قال: من ابتدأ غداء ه بالملح أذهب عنه سبعين نوعًا من البلاء. (شعب الإيمان للبيهقي ١٠٣٥ رقم: ٩٥٢ دار الكتب يروت)

عن علقمة بن سعد بن معاذ حدثني أبي عن أبيه عن جده مر فوعًا استعينو ا طعامكم بالملح فو الذي نفسي بيده أنه ليرد ثلاثًا وسبعين نوعًا من البلاء.

وفي رواية: عن علي بن أبي طالب مرفوعًا يا علي! عليك بالملح، فإنه شفاء من سبعين داء، الجذام والبرص والجنون.

قال السيوطي بعد نقل هذه الآثار: لا يصح والمتهم به أحمد بن عبد الله بن عامر و أبوه، فإنهما يرويان نسخة عن أهل البت، كلها باطلة. (اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي / كتاب الأطعمة ١٧٩/٢)

من السنة أن يبدأ بالملح، ويختم بالمملح. (الفتاوى الهندية / الباب الحادي عشر في الكراهة في الأكل ٣٢٠٥، الرد المحتار / كتاب الكراهية ٢٠٠٦ دار الفكر بيروت، شامي / كتاب الحطر والإباحة ٩١/٩ ٤ زكريا، خلاصة الفتاوى، كتاب الكراهية / الفصل المخامس في الأكل ٣٦٠/٤ المحتبة الأشرفية ديوبند، الفتاوى التاتار خانية ١٣٨/١٨ رقم: ٢٨٢٨٧ زكريا) فقط واللاتعالى علم المان: احقر محمد المان منصور يورى غفر لـ١٣٨/٢ الم المان احتج شبر احمد عقاالله عنه المحتبة الأسرعة الله عنه المحتبة الأسرعة الله عنه المحتبة الأسرعة المحتبة المحتبة

#### سخت بھوک کے وقت پہلے کھانا کھائے یانماز پڑھے؟

سے ال (۵۲۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر سخت بھوک لگی ہواور نماز کا بھی وقت ہوگیا ہو، اور دوسری طرف کھانا بھی حاضر ہو، تو ایسی صورت میں پہلے کھانا کھائے یا نماز بڑھے؟

#### بإسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگرنمازكوفت سخت بھوك لگى ہوا ور كھانا بھى تيار ہو، تو بہتر ہے كه پہلے كھانے سے فارغ ہو جائے ؟ تاكه بعد ميں اطمينان سے نماز اداكر سكے۔

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وُضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء.

عن ابن عمر رضي الله عنه أنه تعشى مرةً وهو يسمع قراءة الإمام.

عن عائشة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت السهدة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء. (صحيح البعاري، كتاب الأطعمة / باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه ١١/٢ ٨٨ رقم: ٤٦٣ ٥- ٤٤٥ دار الفكر بيروت) فقط والترتعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفرله ٨٣/١/٢ ١١٥ كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفرله ٨٣/٤ ١١٥ الص

الجواب صحيح: شبيراحمه عفاالله عنه

# چچیے سے کھانا کھانا کیساہے؟

سے ال (۵۵۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: صحیح سالم ہاتھ والے آدمی کے لئے چمچے سے کھانا کھانا کیسا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوهيق: جي سي هانا جائز ہے؛ البته اليي چيزيں جوعمو ما چي پي سي هانا جائز ہے؛ البته اليي چيزيں جوعمو ما چي سي هانا خلاف اولي ہے۔

كذا تستفاد بهاذه العبارة من الشامية: بأنه يقتضي أن لا يكره إذا أخذ الطعام من انية الذهب و الفضة بمعلقه ثم أكله منها. (شامي / كتاب الحظر والإباحة و ٢٥٠١) فقط والترتعالى اعلم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۳۲۰/۳/۲۷ اهد الجواب صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه

### روٹی توڑ کر کھانے کا طریقہ کیاہے؟

سوال (۵۵۱): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: رسالتِ مآ ب صلی اللہ علیہ وسلم کا دستر خوان پر دوٹی کھانے کا کیا طریقہ تھا؟ یعنی آپ اپنے ہاتھ میں لے کر توڑ کر کھایا کرتے تھے یا روٹی کے چار ٹکڑے کرکے دستر خوان پر رکھتے تھے، یا آدھی توڑ کر دستر خوان پر رکھتے تھے، آدھی ہاتھ میں لے کراستعال کرتے تھے، آپ کا صحیح طریقہ کیا تھا؟ اگر کوئی شخص اِس طرح روٹی کھائے کہ ایک ہاتھ روٹی پر رکھے اور ایک ہاتھ سے توڑ کر کھائے تو درست ہے یا سنت کے خلاف کہیں گے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: روئی توڑنے کے بارے میں تلاش بسیار کے باوجود کوئی توڑنے کے بارے میں تلاش بسیار کے باوجود کوئی صحیح حدیث نہیں ملی؛ البتة مطلق آ داب میں یہ ہے کہ دا ہنا ہاتھ کھانے میں استعال کرے اور روئی کے درمیان سے شروع نہ کرے؛ بلکہ کنارے کوتو ڑکر کھائے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك (رياض الصالحين ١٥، عمدة القاري ٢٩/٢١ بيروت)

باقی توڑنے کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، کسی طریقہ کوخلاف سنت نہیں کہہ سکتے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۱ ۱۳/۷۱ ۱۳ ه الجواب صحیح. شبیر احمد عفاالله عنه

#### روٹی توڑنے کا بہتر طریقہ

سوال (۵۵۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کھانا کھاتے وقت دوشکلیں ہوتی ہیں، ایک بیہ ہے کہ روٹی دسترخوان پر رکھی ہے اور دسترخوان سے ایک ایک لقمہ کرکے کھاتے رہنا۔ دوسری شکل ہے روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لے کر پھرا س میں سے تھوڑ اتو ڑکر کھانا، اِن دونوں صورتوں میں سے کون سی صورت مستحسن اور مسنون ہے، یا کوئی بھی نہیں؟ باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: بهتريه كه كهاني مين بائين ہاتھ كااستعال بالكل نه هو، إس لئے روٹی توڑنے كى وه صورت زياده مستحسن معلوم ہوتی ہے جس ميں دسترخوان پرركھ كر صرف دائيں ہاتھ سے لقمہ توڑا جاتا ہے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأكل أحدكم بيمينه، ويشرب بيمينه، وليأخذ بيمينه، وليعط بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويعطي بشماله. (الترغيب والترهيب، كتاب الطعام وغيره / الترهيب من الأل والشرب بالشمال الخ رقم: ٣٢ ٤٧ بيت الأفكار الدولية) فقط والترتعالي اعلم كتبه: احتر محرسلمان منصور يورئ غفر له ١٣١٩/٢/١٥ هـ

. الجواب صحيح:شبيراحمة عفاالله عنه

# گوشت کھاتے وقت بائیں ہاتھ سے بوٹی توڑنا؟

سوال (۵۵۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا گوشت وغیرہ کھاتے وقت بائیں ہاتھ سے بوٹی توڑنے کے لئے بائیں ہاتھ سے سہارا مدد لے سکتے ہیں؟ کتب فقہ سے کوئی صریح جزئیقل فر مائیں۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ضرورت كى بناپر بوڭى وغير ه تور نے كے لئے باكيں

ہاتھ سے سہار الینا درست ہے۔

قال في عمدة القاري: وفي حديث أبي داؤ د يجعل يمينه لطعامه وشرابه وشرابه وشماله سوى ذلك، فإن احتيج إلى الاستعانة بالشمال فبحكم التبعية (عمدة القاري ٢٩/٢١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۰۸ ۱۳/۱۳ ه الجواب صحح. شهیراحمد عفاالله عنه

#### کھانے کوسو کھنا؟

سوال (۵۵۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کھانے کوسونگھنا کیسا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: کھانے کوسونگھ کرکھانا منع ہے؛ کیوں کہ یہ جانوروں کا طریقہ ہے۔

قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشموا الطعام كما تشمه السباع. (المعجم الكبير للطبراني ٢٨٥/٢٣ رقم: ٤٠٨٧٣) ولا يشم الطعام؛ فإن ذلك عمل البهائم.

و لا يسم الطعام عار ، به ورد الا نو و لا يسم الطعام ؛ فإن دلك (الفتاوي التاتار حانية ١٣٧/١٨ رقم: ٢٨٢٨٣ زكريا) فقط والله تعالي اعلم

املاه :احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله و ارس ۱۳۳۷ ه الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

#### پلیٹ کے درمیان سے کھانا؟

سوال (۵۵۵): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہم نے سنا ہے کہ درمیان پلیٹ یاروٹی کے نتج سے کھانانہیں جا ہے؛ اس لئے کہ کھانے کے میں کہ: ہم نے سنا ہے کہ درمیان پلیٹ یاروٹی کے نتج سے کھانانہیں جا ہے؛ اس لئے کہ کھانے کے

#### درمیان برکت اُتر تی ہے،اس کی کیا حقیقت ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: حديث شريف مين مروى ہے كہ: "كھانے كے درميان بركت أترتى ہے؛ لہذا برتن كے كناروں سے كھايا كرو، درميان برتن سے نہ كھايا كرو، أس كا كھاتے وقت مذكور وہدايت نبوى كا خيال ركھنا جائے ۔

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه، ولا تأكلوا من وسطه. (سنن الترمذي، أبواب الأطعمة / باب ما حاء في كراهية الأكل من وسط الطعام ٣١٢ رقم: ٥ ١٨٠)

يسن أن يأكل الإنسان مما يليه في الطعام مباشرة، ولا تمتد يده إلى ما يلي الآخرين، ولا إلى وسط الطعام؛ لأن أكل المرء من موضع صاحبه سوء عشرة وترك مروء قه ..... وذلك لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. (الموسوعة الفقهية ١٩١٦) فقط والله تعالى اعلم

املاه: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۷۷/۱۳/۱۳هد الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

# دسترخوان برگرے ہوئے لقمہ کواُٹھا کر کھانا؟

سے ال (۵۵۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کھانا کھاتے وقت دسترخوان پر کوئی لقمہ گرجائے ، تواُس کواُٹھا کر کھانا کیساہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: دسترخوان پراگرکوئی لقمه گرجائے و اُس کواٹھا کرنا گوار چیز نکال کرکھاناسنت ہے۔ عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعامًا لعق أصابعه الثلاث قال، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان. (صحيح مسلم، كتاب الأشربة/ باب استحباب لعق الأصابع ٢٠٣٢ رقم: ٢٠٣٤ يت الأفكار الدولية) فقط والترتعالي اعلم

كتبه: احقر محمرسلمان منصور پورى غفرله ۳/۵/۳/ ۱۳۳۵ه الجواب صحيح: شبيراحمد عفاالله عنه

#### پھونک مارکر ٹھنڈا کرنا؟

سے ال (۵۵۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: کھانے کی چیز کو پھونک مار کر ٹھنڈا کرنا کیساہے؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: كهانے پينے كى چيز ميں پھونك مارنامنع ہے؛إس كئے كه اُس ميں تھوك شامل ہوكرنا گوار صورت پيدا ہونے كاانديشہ ہے۔ (متفاد: رحمة الله الواحد ٢٩٨٠٥)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام و الشراب. (المسند للإمام أحمد بن حنبل ٢٠٩١٦ رقم: ٢٨١٨، هامش: الفتاوى التاتار خانية ١٣٧١٨ زكريا، كنز العمال / السحود وما يتعلق به ٢٢٨٦ رقم: ٢٢٢٢)

ولا ينفخ في الطعام و الشراب. (الفتاوى التاتار خانية ١٣٧/١٨ رقم: ٢٨٢٨٣ زكريا) أقول: ذلك لئلا يقع في الماء من فمه أو أنفه ما يكرهه، فيحدث هيئة منكرة. (حجة الله البالغة ٤٧٧/١ مكبة حجاز ديوبند) فقط والترتعالي اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۱۳۷۷ س۱۳۳۷ ه الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

تیزگرم کھانا؟

سوال (۵۵۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے

میں کہ: کچھلوگ کہتے ہیں کہ تیز گرم کھانامنع ہے،اس میں برکت نہیں ہوتی،اس کی کیاحقیقت ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: تیزگرم کھانامناسبنہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس کھانے کی گرمی نکال دی جائے ،اس میں زیادہ برکت ہوتی ہے ۔ نیز طبی اعتبار سے بھی تیزگرم کھانامعدے کے لئے نقصان دہ ہے۔

عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت إذا ثردتِ غطته شيئًا حتى يله فوره ثم تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: إنه أعظم للبركة. (لمسندللإمام أحمد بن حبل /حديث أسماء بنت أبي بكر ٢٥٠١٦ رقم: ٢٦٨٣٧ دل لحديث لقامرة) للبركة لل يأكل الطعام حارًا و لا يشمه. (شامي / كتاب الحظر والإباحة ٩١١٩ ٤ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

املاه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲ ۱۷۳۷ ساه الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

کھانے پینے کی چیزوں میں مکھی گرجائے تو کیا کرے؟

سے ال (۵۵۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اگر سالن یاد ودھ وغیر ہ کسی مشروب میں کھی گر جائے ، تو کیا حکم ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالی

البحواب وبالله التوفیق: حدیث میں ہے کہ کھی کے ایک بازومیں بیاری ہے اور دوسرے بازومیں شفاء ہے، اور کھی عموماً بیاری والا بازو پہلے برتن میں ڈالتی ہے، اس لئے اگر کسی کھانے یا پینے کی چیز میں کھی گرجائے تو اس کے دونوں بازووں کو اُس میں ڈبوکر پھینک دینا چاہئے؛ تاکہ بیاری والے بازوکا نقصان دفع ہوجائے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا

وقع الندباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داءً والأخرى شفاءً. (صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق/ باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم الخرقم: ٣٣٢٠ دار الفكر بيروت) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۵/۱۳۸۵ ه الجواب صحح: شبیراحمد عفاالله عنه

#### روٹی کے کنارے چھوڑ نا؟

سے ال (۵۲۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: روٹی کے کنارے چھوڑ نا کیساہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: روئى كون سي كما كركنار ي يجمور وينا مكروه ب، يه فضول خرجى اوراسراف مي والحل ب ورنساب الاحساب ١٩٨٨ بحواله بمنن وآ داب ١٩٨٥ مؤلفة او يكر بن صطفى پئنى )
ومن الإسراف أن يأكل و سط الخبز ويدع حواشيه، ويأكل ما انتفخ من الخبز كما يفعله بعض الجهال ويزعمون أن ذلك ألذ، ولكن هذا إذا كان لا يأكل غيره ما ترك من حواشيه، فأما إذا كان غيره يتناول ذلك فلا بأس بذلك، كما لا بأس أن يختار لتناوله رغيف دون رغيف. (الفتاوي التاتار حانية ١٣٤/١٨ رقم: ٢٨٢٧٣ رقم: ٢٨٢٧٣

كتبه: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله ۱۱۳۷۷ ماه الجواب صحح: شبيراحمد عفاالله عنه

# کھانے کے بعدانگلی جائنے کی ترتیب

زكريه فقط واللدتعالي اعلم

سوال (۵۲۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: کھانے کے بعد انگلی جائے کا کیا طریقہ ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: دائن ہاتھ کی تین انگلیوں (درمیانی، شہادت والی اور انگلیوں (درمیانی، شہادت والی اور انگلی کے ایس کے اور کھانے سے فراغت پر اولاً درمیانی اُنگلی چاٹیس، پھر شہادت کی انگلی صاف کریں، اُس کے بعدانگوٹھے کوچاٹیس۔

عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث: بالإبهام والتي تليها والوسطى، ثم رأيته يلعق أصابعه الشلاث قبل أن يمسحها، ويلعق الوسطى ثم التي تليها، ثم الإبهام. (المعجم الأوسط للطبراني ٤٨٨١) وقط والدتعالى اعلم

كتبه: احقر محمرسلمان منصور پورى غفرله ۱۳۳۷/۳۸۱ه الجواب صحيح: شبيراحمدعفاالله عنه

### کھانے کے بعد پہلے خودا کھے یادسترخوان اُٹھائے؟

سے ال (۵۲۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: کھانے سے فارغ ہونے کے بعد پہلے خود اُٹھنا چاہئے یا دسترخوان اٹھانا چاہئے؟
باسمہ سبحانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: مناسب يه كه كهانے سے فراغت كے بعد پہلے دستر خوان اٹھالياجائے،اس كے بعد خوداً تُحيس،اس ميں كھانے كا اُدب زيادہ ہے۔

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت المائدة، فلا يقوم رجل، حتى ترفع المائدة. (سنن ابن ماجة، كتاب الأطعمة / باب النهي أن يقام عن الطعام حتى يرفع ٢٣٧ رقم: ٥ ٣ ٩ دار الفكر بيروت) فقط والترتعالى اعلم كتبه: احقر مح سلمان منصور يورى غفرله ٣/٤/١٥ اله الجواب عجيج: شبر احم عقا الله عنه

#### کھانے کے بعد خلال کرنا؟

سوال (۵۲۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: کھانا کھانے کے بعد خلال کرنے کا کیا تھکم ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: كهانا كهان كي بعد خلال كرنا اوركل كركمنه صاف كرنا سنت ہے۔

عن عمران بن حصين الخزاعي رضي الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تخللوا على أثر الطعام وتمضمضوا؛ فإن فيه مصحة للناب والناجذ. (كنز العمال الفصل الأول في آداب الأكل ١١٢٢٥ رقم: ٢٠٤ دار الكتب العلمية بيروت) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر مح سلمان منصور يورى غفرله ٣٧٤/٣/١٥ اله الجواب عجج: شبر احم عفا الله عنه

کیا کھانے کے بعد پانی بیناسنت ہے؟

سے ال (۵۲۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا کھانا تنا ول فرمانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں پیا کرتے تھے؟ باسمہ سجانہ تعالی

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة - إلى قوله - فأكلوا من الشاة، ومن ذلك العذق و شربوا الخ. (صحيح مسلم، كتاب الأشربة / باب حواز استباعه غيره إلى دار الخ ١٧٦/٢ - ١٧٧ رقم: ٢٠٣٨ بيت الأفكار الدولية، سنن أبي داؤد ٢٠٢٨) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر خمرسلمان منصور پوری غفرله۲۲/۱۱/۲۲۳اهه الجواب صحح:شبیراحمرعفاالله عنه

### کیا کھانے کے بعد پانی بینا خلاف سنت ہے؟

سوال (۵۲۵): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے بیہاں دین دا متبع سنت طبقہ میں بیہ مسئلہ نہیں سلجھ رہا ہے، دا را الا فقاء سے مع حوالہ دریا فت کرر ہے ہیں، کیا کھانا کھاتے وقت کھانے سے پہلے پانی پینا سنت ہے؟ نبی سے ثابت ہے؟ کیا کھانے کے درمیان میں پانی پینا سنت ہے، نبی سے ثابت ہے؟ یا کھانے کے درمیان میں پانی نہیں پینا چاہئے؟ ایسا سنت سے ثابت ہے؟ کھانا کھانے کے بعد کیا نبی اللہ علیہ وسلم سے پانی نہینا ثابت ہے؟ بیسنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی پینا ثابت ہے؟ بیسنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے بعد پانی نہینا ثابت ہے؟ بیشوں موقعوں پرقول فیصل شریعت وسنت سے کیا ہے؟

البحواب وبالله التو فنيق: اما مابن القيم جوزيٌ نے زادالمعاديس يتحريفر مايا ہے کہ نبي اگر م عليه الصلاة والسلام کھانے کو رأ بعد پانی نوش نہيں فرماتے سے ، اوراً سکی وجہ يہ بتائی ہے کہ کھانے سے پہلے يا کھانے کے بعد پانی پينے سے ، ضم ميں د شواری ہوتی ہے ، تقريباً يہى بات شخ عبدالحق محدث د بلویؓ نے مدارج المنبوة والراہ ميں بھی تحرير فرمائی ہے ، لين دوسری طرف بعض صحيح احادیث ميں نبی اگرم عليه الصلاة والسلام کا کھانے کے بعد پانی اور مشر وب نوش فرمانا ثابت ہوتو کھانے کے بعد پانی اور مشر وب نوش فرمانا ثابت ہوتو کھانے کے بعد پانی چنے ميں کوئی حرج نہيں ہے ؛ البتة ايک دم سے سے بہت زيادہ نہ پيا ہوتو کھانے کے بعد پانی پينے ميں کوئی حرج نہيں ہے؛ البتة ايک دم سے سے بہت زيادہ نہ پيا جائے ؛ بلکہ تصور القور القور القون کے ليا جائے ، اس طرح پينے سے معدہ کوکوئی نقصان نہيں پنچے گا؛ بلکہ فائدہ پنچچ گا۔ ان تفصیلات سے یہ بات معلوم ہوگئ کہ نبی اگرم عليه الصلاة والسلام کا ہميشہ يہ معمول نہيں تھا کہ کھانے کے بعد پانی نہ پينے ہوں ؛ بلکہ جب جيسی ضرورت اور تقاضا ہوتا تھا پانی معمول نہيں تھا کہ کھانے کے بعد پانی نہ پينے ہوں ؛ بلکہ جب جيسی ضرورت اور تقاضا ہوتا تھا پانی درميان ميں يابعد ميں پانی پينے ميں کوئی حرج نہيں ہے ۔ درميان ميں يابعد ميں پانی پينے ميں کوئی حرج نہيں ہے ۔

'' آنخضرت صلى الله عليه وسلم آب بر طعام نمی خور د که مفسد است و تا طعام بانهضام نیارد آب نبایدخور د''۔(مدارج النبو ةار۵۱۵)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قالا: الجوع، قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، فقوموا فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، فذبح لهم، فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق، وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسئلن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع، ثم لم تجرعوا حتى أصابكم هذا النعيم. (صحيح مسلم / كتاب الأشربة ٢٦/٧، مشكاة المصابيح ٣٦٨)

عن عبد الله بن بسر عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتاهم وهو راكبٌ على بغلة ..... فدخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه ..... فصنعت لهم جشيشا ..... فلما فرغت أمي من الجيشيش جئت أحمله حتى وضعته بين أيديهم فأكلوا ثم سقاهم فضيحا، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمى الذي عن يمينه، ثم أخذت القدح حين نفذ ما فيه فمالأت، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اعطه الذي انتهى القدح إليه، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام دعا لنا فقال: الله عم ففر لهم وارحمهم وبارك لهم في رزقهم، فما زلنا نتعرف من الله السعة في الرزق. (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد/ باب بمن يدأ إذا نزغ الشراب ثم حيء بشراب غيره ٥٢٧٨) قوله جشيشًا: هي أن تطحن الحنطة طعنا جليلا، ثم تجعل في القدور ويلقي

عليها لحم أو تمر وتطبخ قد يقال لها شيشة بالدال. (هامش محمع الزوائد ٥٢/٥) ولم يكن من هديه أن يشرب على طعامه فيفسده ولا سيما إن كان الماء حارا أو باردًا؛ فإنه ردي جدا، قال الشاعر:

لاتكن عند سخن وبرد خود ودخول الحمام تشرب ماء في إذا ما احتنبت ذلك حقًا خلم تخف ما حيث في الجوف داء ويكره شرب الماء عقيب الرياضة والتعب، وعقيب الجماع، وعقيب الطعام وقبله. (زاد المعادمكمل ٩٣٥ دار المعرفة)

وأما على الطعام فالا بأس به إذا اضطر إليه؛ بل يتعين و لا يكثر منه بل يتمضضه مصًا؛ فإنه لا يضره البتة؛ بل يقوي المعدة وتنهض الشهوة، ويزيل العطش. (الطب النبوي لابن الحوزية ٤٠٠) فقط والله تعالى اعلم

املاه :احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۹ ۱/۱۱/۲۳ اهد الجواب صحیح:شییراحمدعفاالله عنه

# کھانے کے برتن میں ہاتھ دھوکراً س کا یانی بینا کیساہے؟

سے ال (۵۲۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: کھانا کھا کرجس کٹوری میں سبزی کھاتے ہیں ، چاٹ کر کھانے کے بعداً س کٹوری میں اپنے ہاتھ کودھوکراً س کٹوری کے یانی کو بینا کیساہے؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: پیطریقه شرعاً ممنوع نهیں اکیکن اَ حادیث ِطیبہ سے خاص اِس طرح برتن دھوکر پینے کامضمون نظر سے نہیں گذرا کہ اُسے پسندیدہ قرار دیا جائے ۔ حدیث میں مطلقاً برتن صاف کرنے کی ترغیب وار دہے۔ (مستفاد: فاولی محمودیہ ۱۳۱۸ کرا بھیل) فقط واللہ تعالی اعلم کتہہ: احقر محمدسلمان منصور پوری غفر لہ ۲۷۲۷ میں الجواب سے شہراحمد عفااللہ عنہ الجواب سے شہراحمد عفااللہ عنہ

فجر کی سنتوں کے بعد کچھ کھانا بینا؟

سوال (۵۲۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرعمتین مسکد ذیل کے بارے

میں کہ: زید فجر کی اُذان کے بعدا پے گھر پرسنت پڑھتا ہے، سنت پڑھ کرمسجد جانے سے پہلے بھی چائے بیتا ہے، اور بھی اگر دوائی کھانی ہوتی ہے تو دودھ سے دوائی کھاتا ہے، پھر فرض نماز جماعت سے مسجد میں جاکر پڑھتا ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کیا زید کے اِس ممل سے سنت اور فرض میں فصل کھانے پینے کا ہوجانے کی وجہ سے سنت ختم یا سنت کا ثواب تو کم نہیں ہوگا؟
باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: أحاديث صححه عابت كم ني اكرم صلى الله عليه وسلم صبح صادق کے بعد فجر کی سنت ادا فر ماتے تھے، اور بعد اُذ ان کچھ دیرا ستر احت فر ماکر نماز فجر کے لئے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے۔ اِس سے بیمعلوم ہوا کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان فصل کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور اِس سے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی ؛ لہذا مسئولہ صورت میں سنت فجر اور فرض کے مابین جائے پینے یا دواکھانے میں شرعاً کوئی مضا کفتہیں ہے۔ عن عائشة رضى الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي فيما بين أن يفر غَ من صلاة العشاء (وهي التبي يدعو الناس العتمة) إلى الفجر، إحدىٰ عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر، وجاءه الؤذن، قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤ ذن للإقامة. (صحح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ٢٥٤/١ رقم: ٧٣٦ بيت الأفكار الدولية، صحيح البخاري رقم: ٩٩٤) وحاصله أن اضطجاعه عليه الصلاة والسلام إنما كان في بيته للاستراحة لا للتشويع الخ. (شامي ٤٦٢/٢ زكريا) فقطواللَّدتعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۷۱۷ م۱۳۳۱ هـ الجواب صحیح: شبیر احمد عفاالله عنه



# دعوت طعام اوراً سے آداب

عوت قبول کرنے سے متعلق آب صلی اللہ علیہ وسلم کا اُسوہ مبارکہ؟

سے ال (۵۶۸): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے
میں کہ: دعوت قبول کرنے سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اُسوہ مبارکہ کیا ہے؟
ماسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: دعوت قبول کرنا آپ صلی الله علیه وسلم کی سنتِ مبارکه ہے، آپ صلی الله علیه وسلم نے مسلمان کا دعوت قبول کرنے کا حکم فرمایا ہے، اوراُسے مسلمان کا حق بتایا ہے۔ حدیث شریف میں میچے سند کے ساتھ مروی ہے کہ: ''جس نے دعوت (جوسنت کے مطابق ہو) منظور نہ کی تو اُس نے خدا اوراُس کے رسول کی نافر مانی کی'۔ تاہم اگر کوئی عذر ہویا دعوت میں کوئی منکریا یا جائے وغیرہ ، تو دعوت میں حاضر نہ ہونے میں حرج نہیں ہے۔

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ائتوا الدعوة إذا دُعيتم.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبُوا هذه الدعوة إذا دُعيتم لها. قال: وكان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة في العُرس وغيرِ العُرس، ويأتيها وهو صائم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول بئس الطعام طعام الوليمة يُدعى إليه الأغنياءُ ويُتركُ المساكين، فمن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله. (صحيح مسلم، كتاب النكاح/باب الأمربإ حابة الداعي إلى دعوة ٤٦٢/١ رقم: ١٠٣-١٤٢٩-١٤٣٦ ابيت الأفكار الدولية، صحيح البخاري، كتاب النكاح / باب إجابة الداعي في العرس وغيرها رقم: ٥١٧٧-٥١٧٩ دار الفكر بيروت)

وأما الأعذار التي يسقط بها وجوب إجابة الدعوة أو ندبها، فمنها أن يكون في الطعام شبهة أو يخص بها الأغنياء أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه أو لا تليق به مجالسته أو يدعوه لخوف شره أو لطمع في جاهه أو ليعاونه على باطل، وأن لا يكون هناك منكر من خمرٍ أو لهوٍ أو فرش حريرٍ أو صور حيوانٍ غير مفروشة أو آنية ذهبٍ أو فضةٍ فكل هذه الأعذار في ترك الإجابة. (نووي على مسلم ٤٦٢١) فقط والترتعالى اعلم

املاه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۷۷/۳۸۱ه الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

#### خلاف ِشرع أمور کے مرتکب اور یا کا رکی دعوت کا حکم؟

سوال (۵۲۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کوئی شخص خلاف ِشرع اُمور کا ارتکاب کرتا ہو، اور وہ کسی اپنے مسلمان بھائی کی وعوت کرے، تو اُس کی دعوت قبول کرنی چاہئے یا نہیں؟ اسی طرح جو دعوت اپنی بڑائی یا شہرت چاہتی ہو، اُس کی دعوت قبول کرنا کیسا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: فاس اورفاجرى دعوت قبول كرنے سے آپ صلى الله عليه وسلى الله عليه وسلى الله عليه وسلى الله عنه قال: كان ابن عباس رضى الله عنه ما يقول: إن عكرمة رضى الله عنه قال: كان ابن عباس رضى الله عنه ما يقول: إن المنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل. (سنن أبى داؤد رقم:

٤ ٣٧٥، الترغيب والترهيب مكمل، كتاب الطعام وغيره / الترهيب من أن يدعى الإنسان إلى الطعام الخرقم: ٣٧٥ بيت الأفكار الدولية، محمع الزوائد ٥٤١٤)

إذا دعيت إلى وليمة، فإن لم يكن ماله حرامًا ولم يكن فيها فسق، فلا بأس بالإجابة. وإن كان ماله حرامًا فلا تجبه وكذلك إن كان فسقه معلنًا فلا تُجبه يعلم أنك غير راض بفسقه (بستان الفقيه أبي الليث السمرقندي/ باب إحاة الدعوة ١٣٣ فاروقي هندي، بحواله: فتاوى محمودية ١٠/١ ٢ ذابهيل)

ولو دعي إلى وليمة فيها فسق، يمتنع من الإجابة إن كان زجرًا لهم. (الملتقط في الفتاوي الحنفية، كتاب الآداب ٢٥٧ المكتبة الحقانية بشاور، وكذا في الرد المحتار/ كتاب الحظر والإباحة ٢٧٦٦ كراچي)

لا يدجيب دعوة الفاسق المعلن، ليعلم أنه غير راضٍ بفسقه. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات ٣٤٣/٥ زكريا، وكذا في محموعة الفتاوى على هامش خلاصة الفتاوى / كتاب الكراهية ٤/٩ ٣٣ زكريا) فقط والدّرتعالى اعلم

املاه: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۲ ۱۳۷۷ ساه الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

#### حرام آمدنی والے کے بیہاں دعوت کھا نا؟

سوال (۵۷۰): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید عمر کے گھر مہمان ہوا، جب کہ عمر کی ساری کمائی حرام ہے، اَب زیداً س کے یہاں کھانے پینے سے انکار کرتا ہے، مگر عمر کہتا ہے کہ آپ میری دعوت قبول کر لیجئے، آج سے میں تپی تو بہ کرتا ہوں کہ حرام کمائی نہیں کماؤں گا۔ دریافت طلب امریہ ہے کہاس صورت میں سابقہ جمع کردہ مال حرام سے تیار کردہ کھانا تناول فرمانا کیسا ہے؟ کیا اِس شرط کے ساتھ (کہ آج سے حرام کمائی نہیں کماؤں گا) اِس سابقہ حرام مال سے کھانا تیار کر کے عمر زید کی دعوت کرسکتا ہے اور زید دعوت قبول کرسکتا ہے اور زید دعوت قبول کرسکتا ہے اور زید دعوت

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفيق: جب عمری ساری کمائی حرام ہے توزید کے لئے اُس کا کھانا کھانا جائز نہیں، توبہ کرنے سے مال حرام حلال نہیں ہوجا تا؛ بلکہ ایسے مال کو بغیر نیت تو اب فقراء ومساکین پرصدقہ کردیناواجب ہے۔ (امدادالفتادی ۱۳۲۸۳)

اكل الربا و كاسب الحرام أهدى إليه أو أضافه وغالب ماله حرام لا يقبل و لا يأكل. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الثاني عشر ٣٤٣/٥)

لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الردعلي صاحبه. (شامي، كتاب الحظر والإباحة / باب الاستبراء، فصل في البيع ٣٦٥/٦ دار الفكر بيروت، ٥٣/٩ و ركدا وكذا في البحر الرائق / كتاب الكراهية ٩/٨ ٣٥ رشيدية)

# حرام بیشه کرنے والے غیر مسلم کے بیہاں دعوت کھانا؟ سوال (۱۷۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین دمفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: حرام پیشہ کرنے والے غیر مسلم کے یہاں دعوت کھانا کیسا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: حرام پیشه کرنے والے غیر مسلم کے یہال دعوت کھانے کی اُصولاً گنجائش ہے؛ کیوں کہ غیر مسلم مالی معاملات میں شریعت کا پابند نہیں ہے؛ کیون کہ غیر مسلم مالی معاملات میں شریعت کا پابند نہیں ہے؛ کیون بہتریہ ہے کہ مسلمان بالخصوص علماء ومقتدی حضرات ایشے خص کی دعوت قبول کرنے سے احتراز کریں۔
قال اللّه تعالیٰ: ﴿لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤُمِنُونَ الْکَافِرِیْنَ اَوْلِیآ ءَ مِنُ دُونِ الْمُؤُمِنِیُنَ وَمَنُ يَفُعُمُ تُقَاةً وَيُحَدِّرُ کُمُ اللّهُ وَمَنُ يَفُعُمُ اللّهُ وَلَى اللّهِ الْمُصِيرُ ﴾ [ال عمران: ۲۸]

لإنا أمرنا بتركهم وما يدينون، قال الشامي: فلا نمنعهم عن شرب الخمر وأكل الخنزير وبيعهما . (الدرالمعتارمع الشامي ٣١٢/٤ زكريا)

روى محمد رحمه الله تعالى في السير الكبير أخبارًا متعارضةً، في بعضها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هدايا المشرك. وفي بعضها: أنه صلى الله عليه وسلم لم يقبل. فلا بد من التو فيق. واختلفت عبارة المشايخ رحمهم الله تعالى في وجه التو فيق ..... ومن المشايخ من وفق من وجه آخر، فقال: لم يقبل من شخص علم أنه لو قبل من هخص علم أنه لا يقل صلابته وعزته في حقه ويلين له بسبب قبول الهدية، وقبل من شخص علم أنه لا يقل صلابته وعزته في حقه ولا يلين بسبب قبول الهدية، كذا في المحيط. (الفتاوى الهدية / لباب الرابع عشر في أهل النمة ٥٧١٥ - ٣٤٧ زكريه وكذا في المحيط البرهاني / الفصل لسادس عشر في معاملة أهل الذمة ١١٠٥ ١ المكتبة الغفارية كوته في فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفر له ١٣٢٧ م ١٣٢١ هـ كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفر له ١٣٢٢ م ١٣٢٤ وكوته الله عنه المحتبة الغفارية كوته في الله عشر في معاملة أهل الذمة ١٤٠٥ المكتبة الغفارية كوته في فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفر له ١٣٢٢ م ١٣٢٤ الهرابي الفصل لسادس عشر في معاملة أهل الذمة ١١٥٠ المكتبة الغفارية كوته في فقط والله تعالى اعلى المكتبة الغفارية كوته في فقط والله تعالى اعلى المكتبة الغفارية كوته في فقط والله تعالى اعلى المكتبة الغفارية كوته في فقط والله تعالى المكتبة الغفارية كوته في فقط والله تعالى المكتبة الغفارية كوته في فقط والله تعالى اعلى المكتبة الغفارية كوته في فقط والله تعالى المكتبة الغفارية كوته في في المكتبة الغفارية كوته في في المكتبة الغفارية كوته في في المكتبة الغفارية كوته في كوته في كوته في المكتبة الغفارية كوته في مله في المكتبة الغفارية كوته في كتبه الغفارية كوته في كوته في المكتبة الغفارية كوته في ك

# حرام اورمشتبه کمائی والوں کے بیہاں امام کی دعوت؟

سے ال (۵۷۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: زید اِما مت کرتا ہے، جس کا کھانا مسجد والوں کے ذمہ ہے، کھانا دینے والوں میں بعض کی کمائی حرام اور مشتبہ ہوتی ہے، اُن کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ نیز اُن سے نخوا ولینا کیساہے؟ مائی حرام اور مشتبہ ہوتی ہے، اُن کا کھانا جائز ہے یا نہیں اُن کے اُن کا کھانا جائز ہے یا نہیں کا خوا کی کہائی حرام اور مشتبہ ہوتی ہے، اُن کا کھانا جائز ہے یا نہیں کا کھانا کے اُن کا کھانا جائز ہے یا نہیں کا کھانا ہوئے کہائی حرام اور مشتبہ ہوتی ہے، اُن کا کھانا جائز ہے یا نہیں کا کھانا ہوئے کے اُن کا کھانا ہوئے کہائے کہ اُن کا کھانا ہوئے کہائے کہائ

الجواب وبالله التوفيق: جن لوگول كى آمدنى پورى طرح حرام ہو، اوراس كاليقينى علم ہو، أن كے يہال كا كھانا كھانا جائز نہيں ، اور اگر آمدنى حلال حرام مخلوط ہوتو كھانے كى گنجائش ہے، اور مسئولہ صورت ميں إمامت كى تنخواہ چول كہ مبجد والوں كے ذمہ ہے؛ إس لئے وہ جو بھى رقم ديں اُس كو لينے كى اجازت ہے، تحقيق لازم نہيں۔

أهدى إلى رجلٍ شيئًا أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال، فلا بأس إلا أن يعلم بأنه حرام، فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لا يقبل الهدية، ولا يأكل بالطعام إلا أن يخبره بأنه حلال ورثته أو استقرضته من رجل. (الفتاوي الهندية ٥٤٢٠)

آكل الربا وكاسب الحرام أهدى إليه، أو أضافه وغالب ماله حرام، لايقبل و لا يأكل ما لم يخبره أن ذلك المال أصله حلال ورثه أو استقرضه، وإن كان غالب ماله حلالاً لا بأس بقبول هديته والأكل منها. (الفتاوي الهندية ٥٣٤٣)

وإن كان الرجل يأخذ المال من حيث و جده و لا يتأمل في الحلال والحرام، فالسوال عنه حسن. (الأشباه والنظائر ٥٥١، كفايت المفتى ٤٧/٧) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر مجم سلمان منصور بورى غفر لـ٣٢٨/٥/٢١هـ الجواب صحيح: شبيراحم عفا الله عنه

#### سودی کاروباری کے بہاں دعوت کھانا؟

سوال (۵۷۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے

میں کہ: سودی لین دین کرنے والے کے یہاں دعوت وغیرہ میں جانا درست ہے یانہیں؟ باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: اگراً سُخْص کی غالب آمدنی حرام ہے تو اُس کے یہاں دعوت کھانے سے احتراز کرنا چاہئے۔

## رشوت لینے والے مسلمان کے پیسہ سے کھانا؟

سوال (۵۷۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسلم ساتھی کے پیسہ سے کھانا پینا جب کہ وہ درشوت بھی لیتے ہوں جائز ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: جوساتهی رشوت لیتے ہوں اور اُن کی غالب آمدنی رشوت پر مشمل ہو، تو اُن کی دعوت قبول کرنی درست نہیں ہے۔ اور اگر غالب آمدنی رشوت سے نہ ہو؟ بلکد وسر سے حلال کار وبار سے ہو، تو دعوت قبول کر سکتے ہیں۔ (کفایت کھفتی ۱۰۵۸)

آكل الربا وكاسب الحرام أهدى إليه أو أضافه وغالب ماله حرام لايقبل ولا يأكل ما لم يخبره أن ذلك المال أصله حلال، وإن كان غالب ماله حلالاً لا بأس بقبول هديته والأكل منها. (الفتاوي الهندية، كتاب الكراهية /الباب الثاني عشر ٣٤٣٥٥)

غالب مال المهدي إن حلالاً لا بأس بقبول هديته و أكل ماله ما لم يتبين أنه حوام. (محمع الأنهر، كتاب الكراهية / فصل في الأكل ١٨٦/٢ مكتبة فقيه الأمة) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفر له ٢٩ ١٣ ر١٩١٨ هـ الجواب عجج: شبيراحم عفا الله عنه

# مردار کی خرید وفر وخت کرنے والے کے یہاں کھانا؟

سوال (۵۷۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید کئی قتم کے کا روبار کرتا ہے، مثلاً: مرداری ٹھیکہ، تجارت وغیرہ پرانے لوہے کی خرید وفروخت معلوم یہ کرنا ہے کہ مذکورہ خص کی کمائی بروئے شریعت حلال ہے یا نہیں؟ اور اِمام کا اُن کے یہاں وعوت میں شرکت کرنا درست ہے یا نہیں؟ جب کہ مذکورہ شخص اور اُس کے بچمسجد کی صفائی اورا ذان وغیرہ کا بھی بہت خیال کرتے ہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: زيرك لئے مردار كى خريد وفر وخت سے حاصل ہونے والى كمائى حلال نہيں ہے؛ إس لئے كه مرداركى خريد وفر وخت تجارت وغير ہ باطل ہے، اورا گر شخص فدكور كے پاس ايسے أموال بيں جن كاكثر هے جائز طريقه سے حاصل ہوئے بيں تو أس كى دعوت قبول كرنا اوراً س ميں شريك ہونا جائز ہے۔

قال الله تعالىٰ: ﴿حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة، حزء آيت: ٣]

بطل بيع ما ليس بمال كالدم والميتة. (الدرالمعتار معالشامي ١١٥ كراچى، ٢٣٥/ زكريا)

وإن كان غالب ماله حالاً لا بأس بقبول هديته والأكل منها. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الثاني عشر ٣٤٣/٥) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمرسلمان منصور پورى غفرله ۱۸۱۷ ۱۱۸ ۱۱۵ اهد الجواب صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه

# شرابی کے گھر کھانا؟

سوال (۵۷۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک پڑوی مسلمان شراب بیتیا ہے، اُس کے گھر کھانا بینا درست ہے یا نہیں؟ مسلم کلال قوم جس کا دھندہ شراب بینا ہے اور ساتھ میں دوسری تجارت بھی کرتا ہے، مثلاً کھیتی باڑی اور کپڑے کی دوکان، توالیے مسلم کلال کے گھر دعوت کھانا کیسا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بہتر ہے کہ شرائی خص کی دعوت قبول نہ کی جائے ؟ تا کہ اُس کی بعملی پرنا گواری ظاہر ہو؟ تاہم اگر شرائی اپنی حلال آمدنی سے کھلائے پلائے تو اُس کا کھانا فی اُس کی بعملی پرنا گواری ظاہر ہو؟ تاہم اگر شرائی اپنی حلال آمدنی سے کھلائے پلائے تو بھی درست ہے اور نفسہ درست ہے، اِسی طرح اگر حلال وحرام دونوں ہیں ؛ کیکن حلال غالب ہے تو بھی درست ہے اور اگر حرام غالب ہے تو بھرایش خص کے یہاں کھانا بینا جائز ہی نہیں ہے۔ (فاری محودید اللہ ۲۵ واجسیل)

لا يجيب دعوة الفاسق المعلن ليعلم أنه غير راضٍ بفسقه، وكذا دعوة من كان غالب ماله من حرام ما لم يخبر أنه حلال، وبالعكس يجيب ما لم يتبين عنده أنه حرام، كذا في التمرتاشي، أكل الربا وكاسب الحرام أهدى إليه أو أضافه وغالب ماله حرام لايقبل و لا يأكل ما لم يخبره أن ذلك المال أصله حلال ورثه أو استقراضه. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية /الباب الثاني عشر ٣٤٣٥) فقط والله تعالى اعلم كتية: احقر مجمسلمان مضور پورى غفرلد ١٣٤٨٥ اله

الجواب صحيح: شبيراحمه عفاالله عنه

## دا ڑھی تر اشنے اور منڈ وانے والے کے یہاں دعوت کھا نا؟

سوال (۵۷۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: میر سالک بھائی ہیں جوغیر مقلد بنے ہیں ، وہ کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ داڑھی تراشنے والے اور منڈ وانے والے کے یہاں دعوتِ ولیمہ یا عقیقہ کسی قسم کی دعوت نہیں کھانی چاہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: حديث مين آيا ہے كہ فاس لوگوں كى دعوت قبول نہ كى جائے اور داڑھى منڈ دانے اور تر شوانے دالے لوگ بھى چوں كہ فاس بيں، إس لئے اگر مصلحت كے خلاف نہ ہوتو اُن لوگوں كى دعوت رَدكى جاسكتى ہے، خاص كر جب كم مجلس دعوت ميں منكرات ہوں، تومما نعت كا حكم اور تاكيدى ہوجا تا ہے۔

عن عمر ان بن حصين رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجابة طعام الفاسقين. (مشكاة المصابيح ٢٧٩/٢، شعب الإيمان للبيهقي ٥٨/٥ رقم: ٥٨٠٥ دار الكتب العلمية بيروت)

ولو دعى إلى دعوةٍ، فالواجب أن يجيبه إلى ذلك، وإنما يجب عليه أن يجيبه إذا لم يكن هناك معصية و لا بدعة الفتاوي الهندية ٣٤٣٥)

لا يـجيب دعـوة الفاسق المعلن ليعلم أنه غير راضٍ بفسقه. (الفتاوى الهندية ٥٠٥٣) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمرسلمان منصور پورى غفرله ۷۲۹/۲۸ ه الجواب صحح. شبيراحمدعفاالله عنه

# داعی کے مکان پر پہنچے تو پہ چلا کہ برسی یا جا لیسواں کا کھاناہے؟

سوال (۵۷۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: مدرسین پوری تحقیق کے بعد دعوت قبول کرتے ہیں، مگر بعض مرتبہ جب اہلِ خانہ کے بہاں حاضری ہوتی ہے قو معلوم ہوتا ہے، یہ تو دھو کہ ہوا، یہاں تو مرنے والے کی بری تھی یا چالیسواں تھا اور اِس وقت بعض مرتبہ قرآن خوانی پر بھی مجبور کیا جاتا ہے، بیچا اور دھو کہ سے لے جائے گئے مدرسین مجبور کھا کی کریں؟ ایسی حالت میں تیار دعوت چھوڑ آئیں یا الجبر کھالیں، صاحب خانہ کا یغول کس طرح کا جرم ہے؟ اُس کی سزاکیا ہوگی اور بیگناہ کس کی گردن پر ہوگا؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: مرسین مجبور محض ہر گرنہیں ہیں، وہ مقتدیٰ کی حیثیت رکھتے ہیں، اُن کے لئے حکم بیہ ہے کہ وہ الیں جگہوں سے تیار دعوت چھوڑ کر واپس چلے آئیں؛ تاکہ غلط کا رلوگوں کوعبرت ہو۔ (متفاد: رشیدیہ ۱۵)مادادالفتا دی ۱۹/۸۱۱ کفایت کمفتی اربا۲، فقادی محمودیہ ۲۵/۸۲۱)

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان (صحيح مسلم كتاب الإيمان / باب يان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص الخ ٥٠/١ وقم: ٩ ٤ بيت الأفكار الدولية، مشكاة المصايح / باب الأمر بالمعروف، الفصل الأول ٤٣٦/٢)

و أما إذا علم قبل الحضور فلا يحضر؛ لأنه لا يلزمه حق الدعوة . (الفتاوى الهندية ٣٤٣/٥ دار إحياء التراث العربي بيروت)

ولو دعي إلى دعوة، فالواجب أن يجيبه إلى ذلك، وإنما يجب عليه أن يجيبه إذا لم يكن هناك معصية و لا بدعة الفتاوي الهندية ٣٤٣٥)

ولو كان ذلك على المائدة لا ينبغي أن يقعد، وإن لم يكن مقتدى به. (الفتاوى الهندية ٣٤٣٥) فقط والله تعالى اعلم

كتبه: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله ۲۸۵/۵/۱۳۱ ه الجواب صحيح: شبيراحمد عفاالله عنه

# فسق وفجو روالی مجلس دعوت میں شرکت کرنا کیساہے؟

سوال (۵۷۹): - کیا فرماتے ہیں علم ء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید عالم ہے اور بکر بھی عالم ہے، عوام کی مجلس میں دونوں عالم موجود ہیں، زید نے بکر سے عوام کے سامنے کہا کہ جس تقریب میں جاہے وہ عقد زکاح کی مجلس ہی ہو، اگر اس میں باجا گانا،

بھائگڑا، ویڈیو، شراب نوشی اور فوٹو گرافی ہوگی، تو میں ایسی مجلس میں ہرگز شرکت نہیں کروں گا اور نہ ہی اُس میں نکاح پڑھانے کے لئے حاضر ہوں گا، اِس کے جواب میں بکرنے کہا میں ایسی بارات میں شرکت کروں گا اور اُس میں نکاح بھی پڑھاؤں گا۔ دریا فت بیرکرنا ہے کہ زید بکر میں کس کی بات صحیح ہے؟ اور بکر کے اس ممل سے غیر مشروع اُمور کوفر وغ ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر ہوتا ہے تو اس کے بارے میں شرع تھم کیا ہے؟ سوال کا جواب تفصیل سے تحریفر مائیں۔

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: گانے بجانے کی مجالس میں جانا اوراُن پر نکیر نہ کرنا؟ بلکہ گانوں وغیرہ سے لطف اندوز ہونا شرعاً فتق اور سخت گناہ ہے، صورت ِمسئولہ میں زید کا اِس طرح کی مجالس میں شرکت نہ کرنے کا عزم مصمم کرنا نہایت کارثواب ہے، اور بکر کا اِس کے برخلاف شرکت و ذکاح پر اصرار کرنامستوجبِ عذاب ہے، اس طرح کے لغوکا موں سے خود بچنا اور دوسروں کو بچانا اُس پر لازم ہے۔

استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه صرام، لقوله عليه السلام استماع المملاهي معصية، والجلوس عليها فسق، والتلذذ بها كفر أي بالنعمة. (الدر المعتار ٩٤٦٦ كراچي، ٩٤٩٠ وزكريا)

فالواجب كل الوجب أن يجتنب كي لا يستمع لما روي أنه عليه السلام أدخل إصبعه في أذنه عند سماعه وأشعار العرب لو فيها ذكر الفسق يكره. (الفتاوي البزازية على هامش الفتاوي الهندية ٩/٦ ٣٥)

قال رحمه الله: السماع والقول والرقص الذي يفعله المتصوفه في زماننا حرام لا يجوز القصد إليه والجلوس عليه وهو الغناء والمزامير سواء. (الفتاوئ الهندية ٥/٥٦ دار إحياء التراث العربي يروت)

الملاهي كلها حرام حتى التغنى بضرب القضيب. (الهداية ٤٥٥١٤، شامي

۲۰۷۱۹ - ۵۰۶ و تکریاه البحر الرائق ۲۰۷۱۸ تکوئفه ۳۸۰۱۸ و تکریا) فقط والندتعالی اعلم کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله

## منكرات والى تقريبات مين دعوت كهانا؟

سوال (۵۸۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: شادی بیاہ میں شرکت مشکل اور دشوار ہوتی جارہی ہے، اور ویڈیو کیسٹ کا چلن اتنا عام ہوگیا ہے کہ کوئی محفل اِس سے خالی اور محفوظ نہیں۔ جمعیۃ علماء ہند جیسی جماعت بھی ایسے منکرات سے محفوظ نہرہ سکی، وہاں بھی اِ جلاس میں ویڈیو کیمرے نصب ہونے گئے، جس سے عوام کے سامنے منکرات ہے انکار کا جواز باقی نہیں رہا، خیر جہاں شادی بیاہ میں محفل نکاح وطعام میں ویڈیوفلم بنائی جارہی مو، وبال نكاح يرهانا اوركها نابينا كيها بي؟ " ذلك أضعف الإيهمان "كامقتضى كيابي؟ الربير سوچ کرشرکت نہ کی جائے کہ منکرات کی محفل میں شرکت ممنوع ہے، تو شادی بیاہ سے متعلق دیگر اُمور ہیں،مثلاً: نکاح،طلاق،مہر،جوموجودہ دورمیں إز دواجي زندگي کے بگڑتے ہوئے پہلو ہیں،تو اِن برروشنی ڈالنے کا موقع نہیں ماتا، مثلاً موجودہ دور میں مہر کے بارے میں ۹۵ رفیصد خیال ہے ہے كەم كالقرارصرف رسمى اقرار ہے، كون ديتا ہے؟ كون ليتا ہے؟ باند ھەدوجتنے چاہو، ہزاررويځ كى حیثیت نه رکھنے والا بچاس ہزار بچیس ہزار کے مہر بندھوالیتا ہے، چوں کہ وہ اُس کو دین اور قرض نہیں سمجھتا، أب أس كوبيكون بتائے كماليى صورت ميں محض حرام كارى ہے،اليى مجالس ميں إصلاح معاشرہ کے لئے کیا صورت اختیار کی جائے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جوکام شرعاً ناجا ئزیں، وه کسی شخص یا جماعت کے اختیار کرنے سے جائز نہیں ہو سکتے مشکرات پر نکیر کرنا علماء کی شرعی ذمہ داری ہے، اور اِن برائیوں پر مداہنت اور مصلحت کوشی کا رویہ قطعاً روانہیں ہے، اِس لئے ایسی مجالس اور تقریبات میں جہال

منكرات (ویڈیووغیرہ) پائی وغیرہ، ان میں ہرگزشرکت نہ کی جائے، اور اِس معاملہ میں سی دنیوی نقصان کی پرواہ نہ کی جائے، نہی عن المنكر کے او فی درجہ یعنی فلی کرا ہت كا تقاضہ بھی یہی ہے۔

اور نكاح كى دیگر رسموں كی إصلاح کے لئے الی منكرات والی مجلسوں میں جانا ہی ضروری نہیں؛

بلكه انفرادی طور پر ملاقا توں اور إصلاحی بیانات کے ذریعہ اصلاح کی کوشش کرتے رہنا چاہئے۔

عن أبي سعيد المحدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رائی منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن عمليه وسلم يقول: من رائی منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، وذلك أضعف الإيمان رصحيح مسلم، كتاب الإيمان/باب بيان كون الم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان رصحيح مسلم، كتاب الإيمان/باب بيان كون المي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص الخ ٢٠١٥ رقم: ٩٤ بيت الأفكار الدولية، مشكاة المصابح/باب الأمر بالمعروف، الفصل الأول ٣٦١٦٤)

وعن سفينة أن رجلاً ضاف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فصنع له طعامًا، فقالت فاطمة رضي الله عنها: لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا، فدعوه فجاء فوضع يديه على عضادتي الباب، فراى القرام قد ضرب في ناحية البيت فرجع، قالت فاطمة: فتبعته، فقلت: يا رسول الله! ما ردّك؟ قال: ابه ليس لي – أو – لنبي أن يدخل بيتًا مزوقًا. (مشكاة المصابح / كتاب النكاح ٢٧٨/٢) وإن علم أولاً باللعب لا يحضر أصلاً. (الدر المعتار ٣٤٨/٦ كراجي، ٣١٩،٥ وكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۰۹ س/۱۳۱۵ الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

## منکرات والیمجلس میں دعوت کھانے کے لئے اصرار کرنا؟

سے ال (۵۸۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: بہت ی جگہوں پر دعوتوں میں خلافِ شرع اُ مور اور صرح کے منکرات: تصویر کشی ، کھڑے ہوکر

کھانا، مردوعورتوں کا اختلاط، بے پردگی وغیرہ بہت سے نا جائز لواز مات ہوتے ہیں، اوروہ لوگ زبرہ تی دعوت کرتے ہیں، اور بسااوقات تواصرار تک کرتے ہیں کہ آپ کوشر ور آنا ہے، بلانے کے لئے گا وَل تک بھیج دیتے ہیں، تو ایسے وقت کیا کرنا چاہئے، دعوت قبول کریں، تو منکرات کی تائید لئے گا وَل تک بھیج دیتے ہیں، توایک کی دل شکنی کا اندیشہ رہتا ہے؟ شریعت کا اس میں کیا حکم ہے؟ لازم آتی ہے، اوررد کرنے پر بظاہراُن کی دل شکنی کا اندیشہ رہتا ہے؟ شریعت کا اس میں کیا حکم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: خلاف شرع اورناجائز اُمور میں مخلوق کی اِطاعت جائز نہیں جتی کہ اگر ماں باپ بھی خلاف شرع امر کا حکم دیں ، تو اُن کی بھی اِطاعت جائز نہیں۔ بریں بنامنگرات والی تقریبات میں شرکت کرنے سے اگر اِن منگرات اور محرمات کی تائید ہوتی ہو، اور دوسر لے لوگ آپ کی شرکت کو کیل اور جحت بناتے ہوں ، تو آپ کے لئے شرکت کرنا جائز نہیں ، اورا مورشرعیہ کی خلاف ورزی میں کسی دل شکنی کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا؛ لہذا ایسی دعوت میں جانے سے آپ صاف انکار کردیں؛ البتہ اگر آپ کے اندراتنی ہمت ہے کہ وہاں جاکر آپ برملا ان برائیوں پر تکیر کریں ، جس کا مثبت اثر ماحول اور معاشرہ پر پڑے ، اور لوگ آپ کی بات قبول کرکے آئندہ اِن منگرات سے باز آجائیں ، تو اس نیت سے آپ وہاں جاسکتے ہیں۔

رأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع. و دعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سِترًا على الجدار، فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء، فقال: من كنتُ أخشى عليه لم أكن أخشى عليك، والله لا أطعمُ لكم طعامًا، فرجع.

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته: أنها اشترت نُمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرُقة؟ قالت: اشتريتها لك لتقعدُ عليها وتوسَّدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يُعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يُعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما

خلقتم، وقال: إن البيت الذي فيه الصور ُ لا تدخله الملائكة. (صحيح البحاري، كتاب النكاح / باب هل يرجع إذا راى منكرًا في الدعوة؟ ٨٨١/٢ رقم: ١٨١٥ دار الفكر يروت)

عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. (صحيح مسلم، كتاب الأمارة / باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ٢٥/١ رقم: ١٨٤٠ يبت الأفكار الدولية، صحيح البخاري رقم: ٤٣٤ - ٢٥٤٥ دار الفكر بيروت) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۳/۵/۳/۱۳۵ه الجواب صحح: شبیراحمد عفاالله عنه

# جس بارات میں ویڈیوبنتی ہواُ س میں شرکت کرنا؟

سوال (۵۸۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: آج کل بیاہ شادیوں میں یہ بات کشرت سے پائی جانے لگی ہے کہ یاتو کیمرہ کے ذریعہ فوٹو لیتے ہیں، یا ویڈیو کیسٹ تیار ہوتی ہے، خصوصاً نکاح وغیرہ کا پروگرام اُہمیت سے فلمایا جاتا ہے، اِس بارے میں فرما کیں کہ اُس بارات میں شرکت کرنا اور فوٹو کھنچوانا کیسا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: اليى بارات ميں شركت نه كرنى جائے اور فوٹو كھنچوانا اورويڈ يوفلمانا تواس موقع پرنها يت تخت گناہ ہے كہ ايك سنت نبوى كا دائيگى كے وقت سرعام ارشادات نبويہ كا مذاق اُڑايا جاتاہے۔

آپ نے ارشاد فر مایا ہے: أشد الناس عذابًا عند الله المصورون. (مشكاة المصابح ٢٠٥٨) (تصور بنانے والول كوآخرت بين سب سے تخت عذاب ہوگا) المصابح ٢٠٥٨) (تصور بنانے والول كوآخرت بين اور دوسرول كوهى بچانے كى ہرتد بيركريں فقط والله تعالى اعلم كتبہ: احقر محمد سلمان مصور بورى غفرله المورسان الم

# کھانے کی پارٹی میں خلاف شرع اُمور کاار تکاب کرنا؟

سوال (۵۸۳): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: ایسا کھانا جس میں خلاف شرع اُمورشامل ہوں جب کہ اہل معاملہ اُن اُمور میں ملوث نہ ہوں ؛ لیکن اہلِ معاملہ کے حوار بین و متعلقین اہلِ معاملہ کی جانب سے خلاف شرع پروگرام کرائیں، ایسے کھانے کے متعلق قرآن وحدیث کی روشنی میں مفصل جواب سے نوازیں۔

#### باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اہلِ معاملہ اگر اِن خرافات پر خاموش تماشائی بنار ہے تو وہ شرعاً اپنی ذمہ داری سے نے نہیں سکتا، اُسے جا ہے کہ ہر ممکن طریقہ پر خلاف شرع اُموررو کنے کی کوشش کرے ور نہ صاف اعلان کر دے کہ میر ابرے کا م کرنے والوں سے کوئی واسط نہیں؛ تا کہ اُس کی طرف غلط با توں کی نبیت نہ ہوسکے حدیث میں ارشادِ نبوی ہے:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان (صحيح مسلم، كتاب الإيمان / باب يان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص الخ ١١١٥ وقم: ٩ ٤ بيت الأفكار الدولية، مشكاة المصابيح / باب الأمر بالمعروف، الفصل الأول ٤٣٦/٢)

لیعنی جوآ دمی برا کام ہوتا دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے اسے روک دے اگر اس پر قادر نہ ہوتو زبان سے روک دے اور اگر اتنی بھی ہمت نہ ہوتو دل سے براسمجھے بیا بیان کا کمز ورترین درجہ ہے۔فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم

> کتبه:احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۲۹ راار۱۹۳۳ه

# بڑے ہوٹلوں میں شادی کی دعوت کرنااور ۱۳۰۰ مشم کے کھانے تنار کرنا؟

سوال (۵۸۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: آج کل خصوصاً بڑے شہر وں میں شادی بیاہ کے موقع پر باراتی اور دیگر مہمانوں کے لئے بڑے ہوٹلوں میں کھانے پینے کانظم کیا جاتا ہے، جس میں اُشیاء خورد ونوش کی ۳۵-۴۸ اُقسام تک تیار کی جاتی ہیں، ظاہر ہے کہ قلت کے خوف سے ہراشیاء مدعو کین کے حساب سے ہی تیار کی جاتی ہیں، اور ہر شخص اپنی پسندیدہ اور مرغوب چیزیں کھا کر چلتا بنتا ہے، اور اس طرح بہت سا کھانا کوڑ ادان کی نذر ہوجاتا ہے، کیا بیا قدام سے ج

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوهنيق: سوال مين جس طرح كى دعوت كاذكر ہے، وہ بلاشبہ اسراف وتبذير ميں داخل ہے، إس سے احتر از لازم ہے، بہترين تقريب وہى ہے جس ميں سادگ ہوا وررزق اور پيسه كاضياع نه ہو۔

قال الله تعالى : ﴿ وَلا تُبَدِّرُ تَبُذِيرًا، إِنَّ الْمُبَدِّرِيْنَ كَانُوا اِخُوانَ الشَّيطِيُنِ، وَكَانَ الشَّيطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾ [بني إسرائيل: ٢٧]

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسر ٥ مؤونة. (مشكاة المصايح / الفصل الثالث ٢٦٨) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمد سلمان منصور يورى غفر له ١٧٣٠/١٠٥١ ه

الجواب صحيح: شبيراحمه عفاالله عنه

ختنہ کے بعد شاندار دعوت کرنااور شرکت کرنے والوں سے انعام قبول کرنا؟

سے ال (۵۸۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے

میں کہ: ختنہ کے بعد شاندار ضیافت کرنا اور ضیافت میں شرکت کرنے والے لوگوں کا جہیز (انعام) لے کرآنااور اِس جہیز (انعام) کا قبول کرنا کیسا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ختنه كے موقع پر إس طرح كى شاندار دعوت كرنے كا اہتمام نامناسب ہے، اور إس وقت انعام كا التزام بھى محض ايك رسم ہے، جس كا ايك برا امفسده يہ ہے كہ آنے والے رشتہ داروں كو چارونا چار رسوائى كے خوف سے پھھ رقم دينى مجور ألا زم ہوتى ہے، يہ بھى ايك شم كا دباؤ ہے، إس طرح كے دباؤ كے تحت كسى سے رقم لينے كى شرعاً إجازت نہيں ہے۔ (متفاد بہثتی زیور ۲۱۷ / ۲۱۷)

عن الحسن قال دعى عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه إلى ختان فأبى أن يحيب، فقيل له: فقال إنا كنا لا نأتى الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى له. (المسند للإمام أحمد بن حنبل ٢١٧/٤)

عن أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرء إلا بطيب نفس منه. (مشكاة المصابيح/باب الغصب والعارية، الفصل الثاني ٢٥٥، مرقاة المفاتيح/باب الغصب والعارية، الفصل الثاني ١١٨/٦ المكتبة الأشرفية ديوبند، المسند للإمام أحمد بن حنبل ٢٧١٥، شعب الإيمان للبيهقي ١٨٧/٤ رقم: ٢٩٤٥ دار الكتب العلمية بيروت)

قال المحدث السهارن فوري في حاشية صحيح البخاري: قال الكرماني: قال الكرماني: قال المعجمة وسكون قالوا: والضيافة ثمانية أنواع: الوليمة للعرس. والخُرس بضم المعجمة وسكون الراء، وبالمهملة، ثم المعجمة للراء، وبالمهملة، ثم المعجمة للختان، والوكيرة بفتح الواو لبناء. والنقيعة لقدوم المسافر، من النقع وهو الغبار. والوضيمة بكسر المعجمة المصيبة. والعقيقة تسمية الولديوم السابع من ولادته،

والمأدبة بضم الدال و فتحها، الطعامُ المتخذ للضيافة بلا سبب. و كلها مستحبة إلا الوليمة؛ فإنها تجب عند قوم، كذا في المجمع. (حاشية صحيح البحاري، كتاب النكاح / باب الوليمة ٧٧٦/٢ رقم الحاشية: ٥) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۰۱۱ (۴۲۳ اهد الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

# جج سے واپسی پر دعوت کا التزام؟

سوال (۵۸۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: حج بیت اللہ کی واپسی پر حاجی اپنے گھر پر سیٹروں لوگوں کو بلا کر طعام کا اہتمام کرتا ہے، اُس میں شریک لوگ اُس حاجی کومبارک باد کے طور پر مٹھائی، پھل، نقتدی کیٹر ہے، ٹوپی، تولیہ دیتے ہیں اور وہ اُسے بخوشی قبول کرتا ہے۔

#### باسمه سجانه تعالى

البحبواب وبالله التوفيق: حجسے واپسی پر اِس طرح کی دعوت کا التزام بے اصل ہے اور محض نام ونموداور نمائش کا ذریعہ ہے، اِس سے احتر از لا زم ہے، ایسی دعوتوں میں شرکت نہیں کرنی چاہئے۔(ستفاد: فاو کامحودیہ کار ۱۸۵۵ ڈابھیل)

عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذات يوم في خطبته .....: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. (المسندللإمام أحمد بن حنبل ١٢٦/٦، سنن أبي داؤد ١٥٣٢، سنن الترمذي و على ١٢٦/٠ فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۵/۱۸۲۵ه الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

جلسہ دستار بندی بردعوت وشیر بنی وغیرہ کا انتظام کرنا؟ سوال (۵۸۷): -کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کچھ طلبہ جلسہ دستار بندی کے موقع پرشیرینی وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں اور کمروں کوروشنی وغیرہ سے مزین کرتے ہیں، کیا اُن فارغ شدہ طلبہ کے لئے ایسا کرنا شرعاً درست ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البعواب وبالله التوفيق: خوشى كے موقع پردعوت وشيرينى وغيره فى الجمله اكابر عن البحله الله البحد البحد

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوُا اِخُوانَ الشَّيَاطِينِ ﴿ [الإسراء حزء آيت: ٢٧] قال الكرماني: قالوا: قال الكرماني: قالوا: الصيافة ثمانية أنواع: الوليمة للعرس، والخُرسُ للولادة، والإعذار للختان، والوحيرة لبناء، والنقيعة لقدوم المسافر من النقع وهو الغبار، والوضيمة المصيبة، والعقيقة تسمية الولديوم السابع من ولادته، والمأذبة الطعام المتخذ للضيافة بلا سبب، وكلها مستحبة إلا الوليمة؛ فإنها تجب عند قوم، كذا في المجمع. (حاشية البخاري، كتاب النكاح/ باب الوليمة ٧٧٢١٢ رقم الحاشية: ٥)

كل مباح يؤدي إلى زعم الجهال سنية أمر أو وجوبه فهو مكروة. (تنقيح الفتاوي الحامدية / مطلب كل مباح الخ ٣٦٧/٢ المكتبة الميمنية مصر)

عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليه عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر؟ قال: الريا. (مشكاة المصابح، كتاب الرقاق / الرياء والمسعة ٥٦٦) فقط والتدتعالى اعلم كتبه: احقر محمد المان منصور يورى غفرله

ا//۱۲۱۱۱ه

دسترخوان براجتماعی طور برکھانا؟ سوال (۵۸۸): -کیافرماتے ہیں علاء دین دمفتیان شرع متین مسکہ ذیل کے بارے

میں کہ: کھانا کھانے کا سلامی طریقہ کیاہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: كهانا كهان كااسلامى طريقه يه كه كهركسب لوگ ايك دسترخوان پر بيش كراجماع طور پر كهانا كها ئيل حديث ميل آتا ہے كه اكيكا كيك كهانے سے بے بركتی ہوتی ہے، اور اجماع طور پر بسم الله پڑھ كركھانے ميں ايك كا كھانا دو كے لئے اور دوكا كھانا تين كے لئے كافی ہوجا تاہے۔

عن وحشي بن حربٍ عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن أصحاب النبي صلى الله عنهما أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله! إنا نأكل ولا نشبع، قال: فلعلكم تفتر قون؟ قالوا: نعم، قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه، يبارك لكم فيه. (سنن أبي داؤد، كتاب الأطعمة / باب في الاجتماع على الطعام ٢٨/٢ ٥ رقم: ٣٧٦٤ دار الفكر يبروت، سنن ابن ماجة ٣٧٦٢ رقم: ٣٢٨٦)

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا جميعًا ولا تفرقوا؛ فإن البركة مع الجماعة. (سنن ابن ماحة ٢٣٦ المكبة الأشرفية ديوبند) والاجتماع على الطعام أفضل من فرادئ. (الفتاوئ التاتار عانية ١٨٠/١٨ رقم: ٢٨٤٣٤ زكريا)

ومن آدابه كذلك الأكل مع الجماعة والموسوعة الفقهية ١٢٢/٦ كويت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت) فقط والله تعالى اعلم

املاه: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۷۷ ساسه الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

ا جتماعی دستر خوان سے لوگوں کو کھاتے ہوئے چھوڑ کرا مھنا؟ سوال (۵۸۹): -کیافرماتے ہیں علاء دین دمفتیانِ شرع متین مسلد ذیل سے بارے میں کہ:اگر چندلوگ ایک ساتھ کھانا کھار ہے ہیں ،اوراُن میں سے کوئی شخص سیراب ہوجائے ،تو کیا اس کو دسترخوان سے ہاتھ کھینچنا اور ہاقی لوگوں کو کھاتا ہوا چھوڑ کر بیٹھنا جائز ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگرچندلوگ ايك ساته كهانا كهار جهول، تو أدب كا تقاضايه به كداپ ساتهی كفارغ مونے سے پہلے كھانے سے ہاتھ نہ كھنچ ممكن ہم كہ آپ ك فارغ موجانے كی وجہ سے وہ بھی كھانے سے ہاتھ تھنچ لے، جب كداس كوا بھی كھانے كی ضرورت مو، باتی اگر كوئی تقاضا موتو پہلے بھی اُٹھ سكتا ہے۔

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت المائدة، فلا يقوم رجل، حتى ترفع المائدة. ولا يرفع يده وإن شبع حتى يفرغ القوم، وليُعذِر؛ فإن الرجل يُخجلُ جليسه فيقبض يده. وعسىٰ أن يكون له في الطعام حاجة. (سنن ابن ماجة، كتاب الأطعمة / باب النهي أن يقام عن الطعام حتى يرفع رقم: ٣٢٩ دار الفكر يروت، ص: ٢٣٧ المكتبة الأشرفية ديوبند) فقط والترتعالى اعلم

املاه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۳۷/۳/۱۳/۱۵ الجوارضيج. شبيراحمد عفاالله عنه

مهمان کااکرام کیسے کرنا چاہئے؟

سوال (۵۹۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے

میں کہ:مہمان کے اکرام میں کیا کیاچیزیں شامل ہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: مهمان کاحق بیه که مهمان جس وقت بھی آئے، میزبان اُس کا کرام واعز از کرے، اُسے عزت دے، تکیہ پیش کرے، اُس کے قیام وطعام کا بہتر سے بہتر نظم کرے، اس کے لئے قدرت تکلف کے ساتھ کھا نا بنوائے، مہمان کی خدمت خود کرے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے، مہمان سے کوئی خدمت نہ لے، اور جب مہمان جانے گے تو

اُسے گھر کے دروازہ تک رخصت کرے وغیرہ، بیسب چیزیں مہمان کے اکرام واعز از میں داخل بیں ۔اسی طرح مہمان کے لئے بھی ضروری ہے کہ پہلے سے اپنی آمد کی اطلاع کرد ہے،اور کسی بھی طرح سے میز بان پر بو جھ نہ بنے، جس سے اُسے نا گواری ہو، میز بان اپنی وسعت کے مطابق جو کھے بھی پیش کرے، اُسے قبول کرے،اس کی حقارت نہ کرے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن باللُّه واليوم الآخر فليصل رحمه، و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت. (صحيح البعاري، كتاب الأدب/باب إكرام النضيف و حدمته إياه بنفسه وقوله رقم: ٦١٣٦ -٦١٣٨ دار الفكر بيروت، صحيح مسلم، كتاب الإيمان / باب الحتّ على إكرام الحار والضيف الخرقم: ٤٨ بيت الأفكار الدولية) عن شهاب بن عبَّادٍ أنه سمع بعض وفد عبد القيس وهم يقو لون: قدمنا على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: ..... قال: فلما أصبحوا، قال: كيف رأيتم كرامةً إخوانكم لكم، وضيافتكم إياكم، قالوا: خيرُ إخوان ألانُوا فُرُشَنا، وأطابوا مطعمنا، وباتوا وأصبحوا يُعلمُونا كتاب ربِّنا تبارك وتعالىٰ، وسنةَ نبيِّنا صلى اللَّه عليه وسلم، فأُعجب النبيُّ صلى الله عليه وسلم و فرحَ بها. (لمسندللإمام أحمد بن حنبل ٤٣٢/٣) عن عبد الله بن عَميرةَ قال: دخل على جابرٍ رضي الله عنه نفرٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقدَّم إليهم خُبزًا وخلا، فقال: كلوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم الإدام الخلُّ. إنه هلاكٌ بالرجل أن يدخُل إليه النفرُ من إخوانه، فيحتقرَ ما في بيته أن يُقدمه إليهم، وهلاكٌ بالقوم أن يحتقروا ما قدِّم إليهم. (المسند للإمام أحمد بن حنبل ٣/ ٣٧١، الترغيب والترهيب مكمل / كتاب البر والصلة وغيرهما رقم: ٤١ ٩ ٣- ٤٤ ٣٩ بيت الأفكار الدولية) فقط والترتعالي اعلم كتبه: احقر محرسلمان منصور پورى غفرله ۲۰۷۸ ۱۲۳۳ ه الجواب رحيج. شبيراحمه عفاالله عنه

# دسترخوان پرمعززمهمان کے ساتھ خصوصی اِکرام کابرتاؤ کرنا؟

سوال (۵۹۱): - کیافرہ تے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: دستر خوان پر چندمہمانوں کے ساتھ کھاتے ہوئے کیا کسی مقرب مہمان کے ساتھ فرق برتا جاسکتا ہے کہ کوئی چیز تھوڑی ہوعہ ہو، تو اپنے مقرب مہمان کو وہ چیز دے دی جائے ؟ اِس بارے میں حضرت مدفی ایسانہیں کرتے تھے؛ میں حضرت مدفی ایسانہیں کرتے تھے؛ بلکہ اپنے مقرب مہمان کواگر کوئی اچھی چیز دیتے تو الگ لے جاکر دیتے، دستر خوان پر سب کے بلکہ اپنے مقرب مہمان کواگر کوئی اچھی چیز دیتے تو الگ لے جاکر دیتے، دستر خوان پر سب کے سامنے نہیں، مگر حضرت شخ دستر خوان پر بھی فرق فرماتے تھے، اور حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کے ایک عمل سے استدلال فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک مرتبہ ایک سائل آیا، تو ایسے ہی چھودے کر رخصت کر دیا، اُس کے بعد کوئی معزز مہمان آئے، تو اُن کوالگ گھر میں دستر خوان پر بٹھا کر کھا یا، مگر اِس سے استدلال کیسے ہوسکتا ہے، اِس کی وضاحت نیز حدیث کی تحقیق اور اِس کی تحقیق کہ فرق مراتب ہوسکتا ہے باہیں؟ ممکن ہے اس سے دوسروں کی دل شکنی ہو، جب کہ بیان کیا جاتا کہ فرق مراتب ہوسکتا ہے باہیں؟ ممکن ہے اس سے دوسروں کی دل شکنی ہو، جب کہ بیان کیا جاتا کی فرق مراتب ہوسکتا ہے باہیں؟ مکن ہو سکوتو گھلیاں اور چھکے اتنی دورڈ الے جائیں کہ ہوئی کی نظر نہ بڑے، اِس کو کفق فر مادیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگردوسرول کی دل تکنی نه ہوتو مقرب مہمان کے ساتھ زیادہ اعزاز کرنا فی نفسہ جائز ہے۔

أكر مواكل شخص على حسب فضله و شرفه، و لا تسو و ابين الشريف و الحادم والمخدوم من غير تحقير للفقراء بما يؤذيهم. (حاشية مشكاة المصايح ٤٣٤/٢) الرايك وسترخوان پرفرق كرنے ميں كى دل شكى ودل آزارى كاند يشه ہو، تو معزز آدى كے لئے الگ انظام كرنازياده انسب ہے، حضرت مدنى گامعمول تفريق نہ كرنے كار ہا حضرت شخ الحديث كے يہاں بھى عام كھاناسب مهمانوں كے لئے كيسال پكتا تھا، مگر كھانے كے وقت متعلقين

اپنے یہاں سے پکواکر لے آتے تھے، تو آپ قریبی حضرات کوائس میں شریک فرمالیتے تھے، ظاہر ہے کہ حضرت کے اِس عمل سے کسی کی دل آزاری نہ ہوتی تھی۔ حضرت عائشہرضی اللہ عنہا کی حدیث نظر سے ہیں گذری، مگرائس کے مضمون میں کوئی اشکال نہیں ؛ اِس لئے کہ آپ کے عمل سے دوسرے کی دل آزاری نہیں ہوئی ؛ کیوں کہ دونوں سائلوں سے الگ الگ معاملہ کیا گیا ہے۔ الغرض اِس معاملہ میں دوسروں کی دل داری کا خیال رکھنا چاہئے ، اِس کو پیش نظر رکھ کراَ حکام شعین کئے جائیں ۔ فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۲/۳/۱ه الجواب صحیح. شبیراحمدعفاالله عنه

# میزبان کی إجازت کے بغیر کسی کو کھلانا؟

سے ال (۵۹۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: دعوتِ طعام میں کوئی صاحب میزبان کی مرضی کے بغیر بن بلائے کھانے میں شریک ہوجائے اور کھا ناکھالے تواُس شخص کے ساتھ میزبان شرعاً کیا سلوک کرے۔ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: بغيرميزبان كا جازت ك كهاني مين شريك بوني كاشرعاً إجازت نبين مي ميزبان أكها في سيروك سكتا ہے۔

عن ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب، كان له غلام لحّام، فقال: اصنع لي طعامًا يكفي خمسة لعلي ادعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فصنع له طعيمًا، ثم أتاه فدعاه، فتبعهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا شعيب! إن رجلاً تبعنا، فإن شئت أذنت له، وإن شئت تركته. قال: لا، بل أذنت له. (مشكلة المصابح، كتاب النكاح / باب الوليمة، الفصل الأول ٢٧٨/٢)

قال القاري رحمه الله تحت قوله: بل أذنت له: فيه أنه لا يجوز لأحد أن يدخل في ضيافة قوم بغير إذن أهلها، ولا يجوز للضيف أن يأذن لأحد في الإتيان معه إلا بأمر صريح أو إذن عام أو علم برضاه. في شرح السنة: فيه دليل على أنه لا يحل طعام الضيافة لمن لم يُدع إليها . (مرقاة المفاتيح، باب الوليمة / الفصل الأول ٢٧٢/٦ -٣٧٢ رشيدية، ٢٥٤/٦ المكتبة الأشرفية ديوبند)

ولو دخل عليه إنسان، لا يجوز له أن يعطيه شيئًا ورفع الذلة حرام بكل حال إلا بإذن. (الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الخامس في الأكل ٣٥٩/٦ زكريا، وكذا في خلاصة الفتاوى، كتاب الكراهية / الفصل الخامس في الأكل ٣٥٩/٤ زكريا)

ولا يجوز لمن كان على المائدة أن يعطى إنسانًا دخل هناك لطلب إنسان أو لحاجة أخرى. (الفتاوي الهندية ٢٤٤٥)

دعا قومًا إلى طعام و فرّقهم على إخونة، ليس لأهل خوان تناول أهل خوان آخر، لا إعطاء سائل و خادم و هرة بغير إذن رب المال، ولا لكلب رب المنزل، إلا أن يناول الخبز المحترق، للإذن عادةً، وتمامه في الجواهر. (الدرالمعتار على هامش رد المحتار، كتاب الهبة/فصل في مسائل متفرقة ١٠/١٥ كراچي، و كذا في الفتاوي الهندية، كتاب الكراهية/الباب الثاني في الهدايا والضيافات ٤٤٥ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله۱۷۱۲۱۱۲۱ه الجواب صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه

### بن بلائے دعوت میں جانا؟

سے ال (۵۹۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کسی کے بیہاں بغیر بلائے دعوت کا کھانا کھالیا تو کیا حکم ہے؟ میں کہ: اگر کسی کے بیہاں بغیر بلائے دعوت کا کھانا کھالیا تو کیا حکم ہے؟ ماسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جس كيهال دعوت كأظم ب، الروه آپ كاب

تکلف جگری دوست ہے،جس کے یہاں آنے جانے کی آپ کو ہروقت اِ جازت ہواور بغیر بلائے جھی اُس کے فیم اُس کوفر حت و مسرت اور دلی خوشی ہو، تو اُس کے یہاں آپ بغیر بلائے بھی جاسکتے ہیں، اورا گراییا نہیں ہے تو پھر بغیر بلائے کسی کی دعوت میں شریک ہونا جائز نہیں ۔ حدیث شریف میں ہے کہ بغیر بلائے دعوت میں شریک ہونا ہے اور شیر ابن کر نکلتا ہے۔
میں ہے کہ بغیر بلائے دعوت میں شریک ہونے والا چور بن کر داخل ہوتا ہے اور شیر ابن کر نکلتا ہے۔
عن عبد الله بن عمر رضی الله عنه ما قال: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: من دُعِی فلم یُجب، فقد عصی الله و رسوله، و من دخل علی غیر دعوق و سلم: من دُعِی فلم یُجب، فقد عصی الله و رسوله، و من دخل علی غیر دعوق دخل سارقًا، و خوج مُغِیرًا. (سنن أبی داؤد / أول کتاب الأطعمة ۲۰۵۲ و رقم: ۳۷۶۱ دار الفكر یہ وتن الترغیب والترهیب مکمل، کتاب الطعام وغیرہ / الترهیب من أن یدعی الإنسان إلی الطعام الخ رقم: ۳۲۹ بیت الأفكار الدولیة)

عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: إن كُنّا لنفرحُ بيوم الجمعة، كانت لنا عجوزٌ تأخذُ أصول السلقِ فتجعلهُ في قدرٍ لها، فتجعلُ فيه حبّاتٍ من شعير، إذا صلينا زُرناها فقرَّبته إليها، وكنا نفرحُ بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغذى ولا نقيلُ إلا بعد الجمعة، والله ما فيه شحمٌ ولا وَدَكُ (صحيح البخاري، كتاب الأطعمة / باب السلق والشعير ١٣/٢ رقم: ٥٤٠٣ دار الفكر بيروت) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۷/۳۱ه الجواب صحیح: شمیراحمد عفاالله عنه

# بغیر دعوت کے سی کواپنے ساتھ لے جانا؟

سوال (۵۹۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دودوست ہیں ،اورہم میں سے ایک کی کسی نے دعوت کی، تو کیا اُس کی اجازت کے بغیر ہم اپنے دوست کو دعوت میں لے جاسکتے ہیں، اور اگر دعوت کرتے وقت ہی شرط لگا دیں کہ ہم دوآ دمی ہیں، تو کیسا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ خادم یا ڈرائیورہوتا

#### ہے، تو کیا اُسے ہم اپنے ساتھ کھانے میں بٹھا سکتے ہیں؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفیق: بهتریه که جوشخص آپ کی دعوت کر کے اُس سے پہلے ہی شرط لگالیں کہ بھائی ہم دوآ دمی ہیں، اگر آپ کر سکتے ہوں تو دونوں کی دعوت کریں، بغیر اُس کی اجازت کے دوسر سے ساتھی کو دعوت میں ساتھ لے جانا جائز نہیں ہے،اورا گراُس کی طرف سے صراحة یا دلالۂ کسی اور کوساتھ لانے کی اجازت ہوتو پھر پیشگی شرط لگائے بغیر بھی اپنے ساتھی کو ساتھ لے جاسکتے ہیں، یہی تھم خادم اور ڈرائیور کا بھی ہے۔

عن أنس رضي الله عنه أن جارًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء يدعوه، فقال: كان طَيبَ المرقِ فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء يدعوه، فقال: وهذه؟ لعائشة، فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فعاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه. قال: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ عليه وسلم: لا. ثم عاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: نعم في الثالثة، فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله. (صحيح مسلم، كتاب الاشربة/ باب ما يفعل الضيفُ إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع ١٧٦/٢ رقم: يفعل الضيفُ إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع ١٧٦/٢ رقم:

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۳/۵/۳/۱۳۵ه الجواب صیح: شبیراحمدعفاالله عنه

## بغیر بلائے دعوت میں آنے والے کوجو تا مارنا؟

سوال (۵۹۵): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک صاحب کا کہنا ہے کہ دعوتِ طعام میں بن بلائے شرکت کرنے والے محض کو ذلیل کرے جوتے مارکر نکال دینا جائے ، پیمل شرعاً جائز ہے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اليشخص كوذ ليل نه كياجائ الله كم مسلمان ك كرمسلمان ك عزت بإمال نه كرنى چائ بلكه اگرچا بتونرى منع كرد اورا يجها خلاق كامظامره كرد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: يا عائشة! إن الله تعالى رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف و ما لا يعطي على ما سواه. (صحيح مسلم ٢٢٢٧ رقم: ٣٥٥٢، المسندللإمام أحمد بن حنيل ١١٠/٤٠ رقم: ١١٠/٤ وقم: ٢٤٠١ رقم: ٢٤٠٤ فظ و الله تعالى فظ و الله تعالى المسندللإمام أحمد بن حنيل ١١٠/٤٠ رقم:

کتبه:احقرمحرسلمان منصور پوری غفرله ۱۷۱۲/۱۱/۱۱ه الجواب صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه

## دعوت کھانے کے بعد کی دعا؟

سوال (۵۹۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کسی کے یہاں دعوت ہوتواس کے یہاں کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہئے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: ميزبان كوسترخوان بركھانا كھانے كے بعداس كے اللہ واللہ التوفيق: ميزبان كوسترخوان بركھانا كھانے كے بعداس كے لئے دعائے تيركر في جائے، دعائے الفاظ كھ تھى ہوسكتے ہيں؛ تا ہم إس موقع براً حاديثِ شريفہ كى بعض دعائيں ذيل ميں درج ہے:

أكل طعامكم الأبرار و صلت عليكم الملائكة و أفطر عندكم الصائمون. (سنن أبي داؤد، كتاب الأطعمة / باب في الدعاءلرب الطعام ٥٣٨/٢ رقم: ٢٨٥٤)

اللهم بارك لهم فيما رزقتهم فاغفر لهم فارحمهم صحيح مسلم، كتاب الأشربة /باب أكل القثاء والرطب ١٨٠/٢ رقم: ٥٣٢٨)

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما فرغوا، قال: أثيبوا أخاكم، قالوا: يا رسول الله! وما إثابته؟ قال: إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه، وشرب شرابه، فدعوا له فذلك إثابته (سنن أبي داؤد، كتاب الأطعمة / باب في الدعاء لرب الطعام ٣٨/٢ ٥ رقم: ٣٥٨٣) فقط والترتعالي اعلم كتبه: احتر محمسلمان مضور يورى غفرله ٢٨٥٥/١٥ ها الجواب صححة شيراحم عفاالله عنه

 $\bigcirc & \bigcirc$ 

# ما كولات كابيان

# آپ ایساریده گوشت؟

سے ال (۵۹۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کوکونسا گوشت سب سے زیادہ پیندتھا؟

#### باسمه سبحانه تعالى

البواب وبالله التوفيق: آپ سلى الله عليه وسلم كور دست ( برى كا گله دونول بير) كا گوشت سب سے زيادہ پيند تھا، أسے آپ سلى الله عليه وسلم بہت شوق سے نوش فرماتے تھے۔

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تعرّق رسول الله صلى الله عليه و سلم كتفًا، ثم قام فصلًى ولم يتوضأ. (صحيح البحاري، كتاب الأطعمة / باب النهس وانتشال اللحم ١٣/٢ ٨٥ - ١ ٨١ رقم: ٤٠٤٥ دار الفكر بيروت)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فرُفعَ إليه الذراع، وكان تعجبه فنهس منها.

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، قال: وسُمَّ في الذراع، وكان يراى أن اليهود سمُّوه.

عن أبي عبيد رضي الله عنه قال: طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرًا، وكان يُعجبُه الذراع، فناولته الذراع. ثم قال: ناولني الذراع، فناولته. ثم قال: ناولني الذراع، فقلت: يا رسول الله! وكم للشاة من ذراعٍ؟ قال: والذي نفسي بيده لو سكتَّ، لناولتني الذراع ما دعوتُ. (الشمائل المحمدية / باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم ص: ٧٠ - ٧١ رقم: ٧٦ - ١٦٨ - ١٦٩ المكتبة الإسلامية داكا بنغلاديش، شمائل ترمذي / باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم ص: ١١) فقط والله تعالى اعلم املاه: احقر مجمد سلمان منصور بورى غفر له ١٣٧٧ سام الماه: احقر مجمد سلمان منصور بورى غفر له ١٣٧٧ سام الماه: احتر مجمد شبيراحم عفا الله عنه

## پیچھاورشانے کا گوشت؟

سے ال (۵۹۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: پیٹھ اور شانے کا گوشت کھانا کیسا ہے؟ اور جانور میں اچھا گوشت کس جگہ کا ہوتا ہے؟ ماسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جانور مين بيره كا كوشت بهى بهترين كوشت بهون بهترين كوشت بوتاب، ني اكرم سلى الله عليه وسلم ني بيره كوشت كي تعريف فرما في به اوراً سه عده كوشت قرار دياب، اورشانه كا كوشت بهي آپ كوليند تفار عروبن اميرضى الله عنه كهتم بين كه مين ني شانه كا كوشت آپ سلى الله عليه وسلى الله عليه وسلى الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أطيب اللحم لحم الظهر. (الشمائل المحمدية / باب ما جاء في صفة الام رسول الله عليه وسلم يقول: إن أطيب اللحم لحم الظهر. والشمائل المحمدية / باب ما جاء في صفة عن عبد الله عليه وسلم من: ٧٢ رقم: ١٧١ المكتبة الإسلامية حاكا بنغلاديش، شمائل ترمني ١١) عن عبد الله عنه والله عنه قال: وأهدي رسول الله صلى الله عنه والله من عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: وأهدي رسول الله عليه ولهم عنه عليه وسلم شاق وأرغفة فجعل يأكل ويأكلون، وسمعه يقول: عليكم بلحم الظهر فإنه من أطيبه. (محمع الزوائد/ باب ما جاء في اللحم ٢٥٠ تدار الفكر بيروت)

عن جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده، فدُعي إلى الصلاة، فألقاها

و السكين التي يحتز بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ. (صحيح البحاري، كتاب الأطعمة / باب قطع اللحم بالسكين ٨١٤/٢ رقم: ٨٠٥٥ دار الفكر ييروت، السنن الكبرئ للبيهقي، كتاب الطهارة / باب ترك الوضوء مما مست النار ٣٢٥/١ رقم: ٤٧٤) فقط والله تعالى اعلم

املاه :احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله و ارس سرسر الماه ا الجوال صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

# شور بهزیاده کرنے کی حکمت؟

سےوال (۵۹۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت میں شور بہ زیادہ رکھنے کی تاکید فرمائی ہے،اس کی کیا حکمت وصلحت ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جب گوشت کا شور به بنایا جائے تو گوشت کے اثرات وخاصیات شور بے میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ بریں بنا جے گوشت کی بوٹی دستیا ب نہ ہو، تو اُسے شور بے کے استعال سے گوشت جیسے فوا کد حاصل ہوتے ہیں۔ اِسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شور بازیادہ کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ علاوہ ازیں جب شور بازیادہ ہوگا تووہ کھانا زیادہ لوگوں کے لئے کا فی ہوجائے گا، اور یاس پڑوس میں بھی بھیجنا آسان ہوگا۔

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتدموا ولو بالماء. (مجمع الزوائد، كتاب الأطعمة / باب في الإدام ٣٥/٥ دار الفكر يروت) عن علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إذا اشترى أحدكم لحمًا فليكثر مرقته، فإن لم يجد لحمًا أصاب مرقه وهو أحد اللحمين.

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم شيئًا من المعروف، وإن لم يجد فليلق أخاه بوجهٍ طليق، وإذا

اشتريت أو طبخت قدرًا فأكثر مرقته وأغرف لجارك مناوسنن الترمذي، كتاب الأطعمة / باب ما حاء في إكتار المرقة ٥/٢) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقرمحمدسلمان منصور پوری غفرله۵ ار۳۷۷ ۱۳۳۱ ه الجوال صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه

# گوشت میں کدوڈال کر پکانا؟

سےوال ( ۱۰۰ ): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کے ساتھ کوئی چیز زیادہ پیندھی؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوهيق: شوربيس وكدو" آيسلى الله عليه وللم كوبهت لسند تھا۔ا گرسالن میں'' کدو'' بڑا ہوتا تو آپ اُس کے ٹکڑے تلاش کر کے رغبت سے نوش فرماتے تھے۔ عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خيَّاطًا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. فقال أنس: فذهبتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرَّب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خُبزًا من شعير، ومرقًا فيه دُبَّاوٌ وقديدٌ. قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبُّع الدُّبَّاءَ حوالي الصحفة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذٍ. (الشمائل المحمدية / باب ما حاءفي صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم ص: ٦٧ رقم: ١٦٢ المكتبة الإسلامية داكا بنغلاديش، شمائل ترمذي ص: ١٠) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُعجبه الدُّبَّاءُ، فَأْتِيَ بطعام، أو دُعي له، فجعلتُ أتتبَّعُهُ، فأضعه بين يديه، لما أعلم أنه يُحبُّه. (الشمائل المحمدية / باب ما جاءفي صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم ص: ٦٨ رقم: ١٦٠ المكتبة الإسلامية داكا بنغلاديش، شمائل ترمذي ص: ١٠) فقط واللَّارْتُعَالَى اعْلَم املاه: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۷/۳۷۱ه

الجواب يحيح: شبيراحمه عفاالله عنه

# سركه كى فضيلت؟

سوال (۱۰۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: اُحادیث میں سرکہ کی کیا فضیلت آئی ہے، اور سرکہ کھانے کا کیا حکم ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالی

البعواب وبالله التوفيق: "سركه طال ب، نبح اكرم على الدعليه وسلم نه السحواب وبالله التوفيق: "سركه بهترين سالن بن نيز فرمايا كه:"اس هريس كوئي فقر وفاقه نهيس، جس هريين سركه موجود بو" -

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدامُ الخلُّ. (شماتل ترمذي/ باب ما حاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم ١٠)

عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعندك شيءٌ، فقلت: لا، إلا خبز يابسٌ وخلُّ. فقال: هاتي ما أقفر بيتٌ من أدمٍ فيه خلُّ. (شمائل ترمذي / باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم ١١، الشمائل المحمدية / باب ما جاء في صفة إدام رسول الله هم ٧٧ رقم: ١٧٣ - ١٧٣ المكتبة الإسلامية داكا بغلاديش فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۱۲ سر ۱۳۳۷ اهد الجوارضيج: شبيراحمد عفاالله عنه

## ينيركهانا؟

سوال (۱۰۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: پنیر کھانا کیسا ہے؟ کیا حضور علیہ السلام سے پنیر کھانا ثابت ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: پيركانا جائز ج،ايكروايت مي بركم پسلى

الله عليه وسلم كودو دھ اور پنير كا ہديہ بھيجا گيا، آپ نے دودھ نوش فر مايا اور پنير كوتنا ول فرمايا -حضرت ابوطلحه رضى الله عنه بين كه آپ صلى الله عليه وسلم نے پنير كائلرا تنا ول فر مايا - (طحاوى شريف ١٠٠١) ابوطلحه رضى الله عنه بين كها اور ايك روايت ميں ہے كہ تبوك ميں عيسائيوں كا بنا ہوا پنير آپ كى خدمت ميں پيش كيا گيا، آپ نے بسم الله يڑھ كراً سے تناول فرمايا - (شائل كبرى ١٠٥١)

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن خالة ابن عباس أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنًا وأقطًا وأضُبًّا، فدعًا بهن فأكِلن على مائدته، وتركهُنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كالمقتذر لهن، ولو كنَّ حرامًا ما أُكلن على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن. (صحيح البخاري، كتاب الأطعمة / باب الحبز المرقَّق والأكل على الخوان والسُّفرة رقم: ٣٨٩ه دارالفكر بيروت)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضِبابًا وأقِطًا ولبنًا، فوضع الضبُّ على مائدته، فلو كان حرامًا لم يُوضع، وشرب اللبن وأكل الأقِطَ. (صحيح البحاري، كتاب الأطعمة/ باب الأقطرقم: 20 دارالفكر يرون) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۲۰۷۷/۲۳ ۱۳ اه الجواب صحح: شبیراحمد عفاالله عنه

## دوده کی تعریف؟

سوال (۱۰۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: آپ کس کس جانور کا دو دھ سب سے زیاد ہ مرغوب تھا، اور دودھ کے متعلق احادیثِ شریفہ میں کیا مضمون ذکر کیا گیاہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهيق: أم المؤمنين حضرت عاكشهمديقه رضى الله عنها فرماتى

ہیں کہ جب آپ کی خدمت میں دودھ پیش کیا جاتا تو آپ برکت برکت فرماتے تھ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں دودھ پیش کیا جاتا تو آپ برکت برکت فرماتے تھ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں بکری کے ہونے کو برکت کا دریعے قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہوئی مشروب ایسانہیں جس میں غذائیت بھی ہو سوائے دودھ کے۔

عن عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أُتِيَ بلبن قال: بركة أو بركتان.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعامًا، فليقل: اللهم بارك لنا فيه، وارزقنا خيرًا منه. ومن سقاه الله لبنًا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. فإني لا أعلم ما يُجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. (سنن ابن ماجة، كتاب الأطعمة / باب اللبن رقم: ٣٣١٦ - ٣٣٢ دار الفكر بيروت)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنها حُلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن، وهو في دار أنس بن مالك، وشيبَ لبنها بماءٍ من البئر التي في دار أنس، فأُعطِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشر ب منه الخ. (صحيح البحاري، كتاب المسقاة / باب في الشرب رقم: ٢٥٣٦ دار الفكر يروت) فقط والله تعالى اعلم كتبد: احتر محمسلمان منصور يورى غفر له ٢٠٥٧ دار المحمد المصور يورى غفر له ٢٠٥٧ دار المحمد المصور يورى غفر له ٢٠٥٧ دار المحمد المصور المحمد المحمد المحمد المحمد المصور المحمد ا

الجواب صحيح: شبيراحمه عفاالله عنه

# آپ اکثر کس چیز کی روٹی استعال فر ماتے تھے؟

سے ال (۱۰۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو س چیز کی روٹی سب سے زیادہ پیند تھی؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: حضرت عبرالله بنعباس رضى الله عنها سے مروى ب

الجواب صحيح: شبيراحمه عفاالله عنه

# روٹی کے ٹکڑ ہے کوڑ ہے دان میں ڈالنا؟

سےوال (۱۰۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مدارس میں اکثر جگہ جگہ بڑے بڑے ڈرم رکھے ہوتے ہیں، جن میں طلبہ بچاہواسالن روٹی کے ٹکڑے کو کوڑے دان میں کے ٹکڑے مڈی وغیرہ اور دیگر کوڑا کر کٹ سب چینئتے ہیں، شرعاً روٹی کے ٹکڑے کوکوڑے دان میں ڈالنے کا کیا تھم ہے؟

#### باسمه سبحانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: روئی کے گلروں کوکوڑے دان میں پھینکنارز ت کی ہے جرمتی اور نعمت کی نا قدری ہے۔ اور بعض ضعیف روایات میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روئی کا اِکرام کرنے کا حکم دیا ہے۔ بریں بنا اُنہیں کوڑے دان وغیرہ میں نہ ڈالیں؛ بلکہ اگر استعال کے قابل ہوں تو خوداستعال کریں، ورنہ ایک جگہ جمع کرکے سی جانور کو کھلادیں۔

عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت، فراى كسرةً مُلقاةً. فأخذها فمسحها ثم أكلها، وقال: يا عائشة! أكرمي كريمًا؛ فإنها ما نفرتُ عن قوم قطُّ، فعادت إليهم. (سنن ابن ماجة/ كتاب الأطعمة رقم: ٣٣٥٣ بيروت) عن عبد الله بن زيد عن أبيه رضى الله عنه مر فوعًا: أكرموا الخبز؛ فإن

عن عبــد الــلــه بــن زيد عن أبيه رضي الله عنه مرفوعًا: أكرموا الخبز؛ فإن الــله أنزل معه بركات السماء. وزاد في رواية عـن عبد الله بن أم حرام قال: ..... من أكل ما سقطَ من السفوقِ نُحفو له. (طبراني ٣٣٥/٢٢ رقم: ٨٤٠ القاهرة، كنز العمال / كتاب المعيشة والعادات رقم: ٤٠٧٧٠ دار الكتب العلمية بيروت)

قال العلامة العجلوني بعد نقل هذا الحديث بعدة طرق: وكل هذه الطرق ضعيفة مضطربة، وبعضها أشد ضعفًا من بعض. وفي الجملة: أحسن طرقه الإسناد الأول على ضعفه، ولا يتهيأ الحكم عليه بالوضع مع وجوده لاسيما وفي المستدرك للحاكم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا الخبز. قال شيخنا: فهذا شاهد صالح انتهى. (كشف العفاء ١٥٤١ يروت) فقط والدتاكا علم كتبه: احتر محمسلمان منعور پورى غفرلد ٣٨٥ ١٥٥١ هذا الله عنه الجواب صحح شيراحم عفاالدعنه

## نان گوشت کھا نا؟

سےوال (۲۰۲): - کیا فرمائے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں گوشت روٹی کھائی ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: گوشت روئی کھانا حضورا کرم ملی الله عليه وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت جابر رضی الله عنه سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ گوشت روئی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، جسے آپ نے شوق سے تناول فر مایا۔

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: قرَّبتُ للنبي صلى الله عليه وسلم خُبزًا ولحمًا فأكل ثم دعا بوضوءٍ فتوضأ به، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. (سنن أبي داؤد، كتاب الطهارة / باب في ترك الوضوء مما مست النار ٢٥/١ رقم: ١٩١ دار الفكر بيروت، سنن الترمذي رقم: ٢٨٠) فقط والتُّرتعالَى اعلم كتبه: احقر محرسلمان منصور پورى غفر له ٢٠/١/٣٣١ هـ الجواب صحح. شير احمرعفا التُّرعنه

# کھی لگی روٹی کھانا؟

سے ال ( ١٠٤ ): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: روٹی پر گھی یا تیل لگا کر پراٹھے بنا کرکھا ناکیسا ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جائز ہے۔حضرت انس رضی الله عنہ سے مروی ہے کہ میری والد ہام سلیم نے روٹی پکائی،اوراً س میں کچھ کی وغیرہ لگایا، پھر آپ صلی الله علیہ وسلم کو بلانے بھیجا، تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ آکراً سے تناول فر مایا۔

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صنعت أم سليم للنبي صلى عليه وسلم خُبزةً، وضعت فيها شيئًا من سمنٍ. ثم قالت: اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأدعُه. قال: فأتيته، فقلت: أُمِّي تدعوك. قال: فقال، وقال: لمن كان عنده من الناس: قوموا قال: فسبقتهم إليها فأخبرتُها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هاتي ما صنعت، فقالت: إنما صنعته لك وحدك. فقال: هاتيه، فقال: يا أنس! أدخل علي عشرة عشرة، قال: فما زلتُ أُدخل عليه عشرة عشرة. فأكلوا حتى شبعوا. وكانوا ثمانين. (صحيح البعاري رقم: ٨٧٥٣، صحيح مسلم رقم: فأكلوا حتى شبعوا. وكانوا ثمانين. (صحيح البعاري رقم: ٨٧٥٣، صحيح مسلم رقم: مقل ١٣٩/٢ سنن الترمذي رقم: ٥٦٠٠، سنن ابن ماجة، كتاب الأطعمة / باب العبز الملبَّق بالسمن ٢٣٩/٢

کتبه:احقرمجرسلمان منصور پوری غفرله ۱/۷۷۲۳ ۱۳۳۱ هد الجواب صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه

## چقندر کھانا؟

سوال (۱۰۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: چقندر کا کیا حکم ہے؟ کیا حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چقندر کھانا ثابت ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: چقندركهانا جائز به بعض صحابكرام رضى الله عنه مايك ضعفه ورت كيهال جمعه كرن چقندركى وقوت كانتظر رئة تهاوراً سي شوق سي كهات ته عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال: إن كُنّا لنفرخ بيوم الجمعة، كانت لنا عجوزٌ تأخذُ أصول السلق فتجعله في قدرٍ لها، فتجعل فيه حبّاتٍ من شعير، إذا صلينا زُرناها فقرَّ بته إليها، وكنا نفرخ بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغذى ولا نقيل إلا بعد الجمعة، والله ما فيه شحمٌ ولا وَدَكَر صحيح البحاري، كتاب الأطعمة / باب السلق والشعير ١٤١٨ رقم: ٥٤٠ دارالفكر بيروت) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۲/۷/۲۳ ۱۳ اه الجواب صحح: شميراحمدعفاالله عنه

## بياز كھانا؟

سےوال (۱۰۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: پیاز کھانا کیسا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: کی پیازگھانے سے منہ میں ایک طرح کی بدبو محسوں ہونے گئی ہے، اس لئے آپ سلی الدعلیہ وسلم نے کی پیاز کھا کر مسجد میں آنے کو منع فر مایا ہے، اگر کو کی شخص کی پیاز کھا کے تو مسواک وغیرہ کے ذریعہ منہ کواچھی طرح صاف کر کے مسجد میں آئے، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے کی پیاز کھائے تو مسواک وغیرہ کے ذریعہ منہیں کھائی؛ البتہ کی ہوئی پیاز کا آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے نوش فرمانا ثابت ہے۔ ام المؤمنین سیرتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اسے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کھاناوہ تھا جس میں کی ہوئی پیاز تھی۔

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه

وسلم قال: من أكل ثومًا أو بصلاً فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وإنه أتي ببدر فيه خضرات من البقول، فوجد لها ريحًا، فسأل، فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قرِّقوها – إلى بعض أصحابه كان معه – فلما رآه كره أكلها. قال: كُل فإنى أناجى من لا تُناجى. (صحيح البحاري رقم: ٥ ٥٨، سنن الترمذي رقم: ١٨٠٦)

عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين، وقال: "من أكلهما فلا يقربن مسجدنا"، وقال: "إن كنتم لا بد آكليهما فأمِيتُوهما طبحًا"، وقال: يعنى البصل والثُّوم.

عن على رضي الله عنه قال: نُهي عن أكل الثوم إلا مطبوخًا. (سنن الترمذي، أبواب الأطعمة / باب ما حاء في الرخصة في أكل الثوم مطبوخًا ٣/٢ رقم: ١٨٠٨ -٩ ١٨٠)

عن أبي زياد خيار بن سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن البصل، فقالت: إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام فيه بصل (سنن أبي داؤد، كتاب الأطعمة /باب في أكل الثوم ٣٦/٢ ورقم: ٣٨٢٢ -٣٨٢٧ -٣٨٢٩ دار الفكر ييروت فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۳/۵/۳/ ۱۳۳۵ه الجواب صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه

عجوه تحجور؟

سوال (۱۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: آنخضرے ملی اللہ علیہ وسلم کوکونی تھجورسب سے زیادہ پیندتھی؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: آپ سلى الله عليه وللم كومدينه منوره كي ' عجوه مجور' سب سے زیادہ پیندھی ۔عدیث شریف میں صبح سندسے مروی ہے كہ جس نے مبح سورے عجوہ كے سات دانے کھالئے ،اس دن أسے وئی جاد ویا زہر کااثر نہ ہوگا۔

عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبَّح كل يوم سبع تمراتٍ عجوةٍ لم يضرُّه في ذلك اليوم سُمُّ ولا سِحرٌ. (صحيح البخاري، كتاب الأطعمة / باب العجوة ١٩١٢ رقم: ٥٤٥ و دار الفكر يروت، صحيح مسلم، كتاب الأشربة / باب فضل تمر المدينة ١٨١٢، السنن الكبرى لليهقي، كتاب الضحايا / باب أدوية النبي صلى الله عليه وسلم سوى ما مضى في الباب قبله ١٩٠٩ رقم: ١٩٥٩) فقط والله تعالى اعلم الماه: احقر محمد المال منصور يورى غفر له ١٩٥٦ هـ الماه: احتر محمد المال منصور يورى غفر له ١٩٥١ هـ المال الجوارة عنه الله عنه المال الجوارة عنه الله عنه المناه عنه المحمد المال منصور عنه الله عنه الله عنه المناه عنه المناه المحمد المحمد المحمد المناه المحمد ا

### كياندابينا؟

سوال (۱۱۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے بیہاں ایک مولا ناصاحب نے تقریر کے دوران فر مایا کہ کچاانڈ اپینا حرام ہے، کیا اُن کا کہنا شرعاً درست ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اندُّ حكامكم گوشت كم اندَ به اوراً سه كپا كهانا بهى مباح ب،نا جائز نهيں بهد (متفاد: به تق زيوراخترى ١٠٥٨) فقط والله تعالى اعلم کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله
۱۰ ۱۷۱۱ مر ۱۹۱۲ اله

كيا كوشت كھانا؟

سےوال (۱۱۲): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کچے گوشت کے بارے میں کیا تھا کہ ہے؟ آیا کھانا جائز ہے یانہیں؟ باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: كيا كوشت كماناجائز ہے؛إس لئے كمات كے لئے

بِكَا نَامشر وطنهيں ہے۔(متفاد: كفايت المفتى ٨٨١٨) فقط والله تعالی اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۴/۲۸ ۱۳۱ ه الجواب صیح: شبیراحمد عفاالله عنه

### تجينس كابك كهانا؟

سے ال (۱۱۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسَلہ ذیل کے بارے میں کہ: بھینس کابٹ کھانا جائز ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بك كهانا درست ب، وه جانور كرام أعضاء مين

شامل نہیں ہے۔(متفاد:امدادالفتاوی ۴۶، فقاوی رجمیه ۱۸۱۷) فقط والله تعالی علم

كتبه :احقر محمرسلمان منصور پورى غفرله ۱۳ ار ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۵ الجواب صيح: شبير احمد عفاالله عنه

### حلال جانوركا كوشت طبعًا نا يسندكرنا

سےوال (۱۱۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کوئی شخص کسی حلال جانور کا گوشت نہ کھائے اور طبعاً نالپند کرے، توایسے شخص پر کوئی گناہ ہوگا؟ صراحت کے ساتھ جواب دیجئے ، عین کرم وعنایت ہوگی۔

باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفيق: اگركوئي محض حلال جانور كا گوشت عقيدةً حرام نتهجمتا هو؛ بلكه أسے حلال سجحتے ہوئے كسى وجه سے أس كا استعمال أسے پیند نه ہو، جیسے بہت سے لوگوں کو بعض پھل یا سبزیاں پیند نہیں ہوگا۔ (معارف القرآن جلد ۸۹۹۸) فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۲۷ سال ۱۲۲۲ م

# چائنيز کھانوں کا<sup>حکم</sup>؟

سوال (۱۱۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: آج کل باز اروں اور ہوٹلوں میں جائنیز کھانوں کا بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جائنیز کھانوں میں جائنا کے لوگ سانپ بچھوؤں اور اِسی طرح مختلف قسم کے کیڑوں مکوڑوں کے سفوف بنا کر کھانوں میں ڈالتے ہیں، جس سے کھانے کی لذت بہت بڑھ جاتی ہے، موسفوف کھانوں میں ڈالا جاتا ہے اس کو' آجی نوموٹو'' کہاجا تا ہے، باز ارکی دوکانوں پریہ سفوف ملتا ہے، دوکان دار ہیکہ کرفروخت کرتے ہیں کہ: (1) ہیے' اجی نوموٹو'' حرام ہے۔ (۲) اور دوسرا'' ابحی نوموٹو'' حلال ہے، آپ کو''ا جی نوموٹو'' حلال ہے ہا جرام؟ مرال جوا ہے گیر فرما کیں؟

### باسمه سبحانه تعالى

البعواب وبالله التوهيق: سانپ بچهو كسفوف والي كهانون كااستعال قطعاً جائز نهيس ہے؛ لہذا جن چائيز كهانوں ميں إس طرح كے سفوف و الے جانے كالفين يا مكان عالب موتواً سے ہرگزنه كھا ياجائے، اور جہال شبه ہواً سے بھى بچناچاہئے۔

فكل ما كان من حشراتها فهو محرم ..... ودل على أن ما كان من حشرات الأرض، فهو محرم كالعقرب والحية .(إعلاء السنن ١٦٧/١٧ كراچي)

قال الله تعالى: ﴿ قُلُ لا اَجِدُ فِيهُمَا أُو حِى الِكَ مُحَرَّمًا ﴾ ومن علماء أهل الممدينة جماعة لا يجيزون أكل كل شيء من خشاش الأرض وهوامها، مثل الحيات والأوزاغ والفار وما أشبه، وكل ما يجوز قتله فلا يجوز عند هولاء أكله، ولا تعمل الزكاة عندهم فيه، وهو قول شهاب وعروة والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم. (الحامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ١٢١٨)

عن أبي الحوار السعدي قال: قلت لحسن بن علي رضي الله عنه ما

حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا ير بيك دنن الترمذي ٧٨/٢) فقط والله تعالى اعلم الله واحتر محمسلمان منصور يورى غفر له ٣٣٢/٣٢/١٥ اله الجواب صحح . شير احمد عفا الله عنه

# ايمول سفريامخصوص اي كوڙوالي خور دني اشياء کا حکم؟

سوال (۱۱۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ:مغربی بنگال کےمفتیانِ کرام کے درمیان اختلاف رائے رونما ہونے کی وجہ ہے عوام کے اندرانتشار محسوس ہور ہاہے ، محکمہ شرعیہ مغربی بنگال سے بھی کچھا حباب نے رجوع کیا، بنابریں محکمہ شرعیہ کوئی بھی فتویٰ صا در کرنے ہے پہلے اس سلسلے میں آپ حضرات کی رائے گرامی اور تحقیق و تفتیش سے مطلع ہونا ضروری سمجھتا ہے، جربسکٹ، جاکلیٹ، چیونگ گم،مٹھائیاں اورنمکین وغیرہ کے پکٹ برایمول سفریا مخصوص ای کوڈلکھا ہو، اُس کے بنانے میں حرام یاغیر مذبوحہ جانور کی چربی ملاتے ہیں ،جس بنایر جن حضرات نے اِس کی تحقیق تفتیش کی اُنہوں نے اِس کے عدم جواز کافتویٰ صا در فر ما یا وراس کوطبع کر کے شائع کر دیا، اُن کا کہنا ہے کہ ہم عرب مما لک کے بہت سے آ دمیوں کو يہلے ہى سے إس سے احتر ازكرتے ديكھا، پھر" اسلام فورلائف" نامى كوئى تنظيم نے إس كے حلال، حرام کوڈ وں کوانٹرنیٹ پر دے دیا،اِس کےعلاوہ میزنکا گا ندھی کی ویب سائٹ سے بھی اِس کی تائید ہوئی کہ مینکا گاندھی (وزیر حیوانات) نے اِن کمپنیوں کے نام کیس کیا، جو چربی وصول کرنے کے کئے جانوروں کو مارتے ہیں ، نیز مرکز المعارف سے اُن کے میگزین میں ایک مضمون اِس سلسلہ میں شائع ہوا تھا جس کی بنیاد پر دار العلوم سے استفتاء کیا گیا، اور مفتی زین الاسلام صاحب نے اِس پر فتوى صادر فرماياتها، جس مين أنهول في حقيق كي بغير حرمت كاحكم لكاني منع لكهاتها؛ تانهم إس کے علاوہ بعض دوسرے ممالک کے اِسلامک ریسرچ سینٹر کے پچھ سے دیئے گئے ہیں جنہوں نے اُن مخصوص کوڈوں کے اُشیاء کے حرام ہونے کے بارے میں انٹرنیٹ پر پروف جھوڑے ہیں۔

اَب دریافت طلب امریہ ہے کہ اُن مخصوص کوڈ وں والی اُشیاء کا استعال ہمارے گئے حرام ہوگا یا جائز؟ انٹرنیٹ کی خبروں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عوام کے لئے ہمیں اس سلسلہ میں کیا موقف اختیار کرنا جائے؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: کسی چزی حلت وحرمت کے بارے میں مخض اخباری بیانات اور مضامین کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا؛ لہذا مخصوص اسکٹ یا چاکایٹ وغیرہ کے بارے میں حرام اشیاء کی آمیزش سے متعلق جو مضامین اخبارات میں شائع ہوئے ہیں، اُن کی وجہ سے اُن اشیاء کو حرام نہیں کہا جائے گا، بلکہ معتبر علماء اور ماہرین کے ذریعہ اِس بات کی تحقیق ضروری ہے کہ آیا مذکورہ اُشیاء میں واقعہ حرام اُجزاء شامل ہیں یانہیں؟ اورا گر بالفرض شامل ہیں تو اُن میں ماہیئت تبدیل ہوتی ہے یا نہیں؟ جب تک اِن با توں کی تحقیق نہ ہواُن کی حرمت کا فتو کی نہیں دیا جائے گا، باقی اگر کوئی شخص خود احتیاط کرنا چاہئے تو اسے اختیار ہے۔

إس بار ي مين جم رشته دار العلوم و يوبند كافتوى درست بـ ( قاوى محوديد ١٥٥٥ مير ره ) الأصل في الأشياء الإباحة. (قواعد الفقه ٥٥)

اليقين لا يزول بالشكوالأشباه والنظائر /الفن الأول ١٨٣ دار الكتاب ديوبند) من شك في إنائه أو ثوبه أو بدنه أصابته نجاسة أو لا فهو طاهر ما لم يستيقن أنه نجاسة. (شامي ٢٨٣/١ زكريا)

وكذا ما يتخذه أهل الشرك أو الجهلة من المسلمين كالسمن والخبز والأطعمة والثياب. (شامي ٢٨٤/١ زكريا) فقط والترتعالى اعلم

املاه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۴/۷۸ ه الجوار صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

# اجنيوموڻو اورميا گي کاڪم؟

سوال (۲۱۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے

میں کہ: آج کل جو ہوٹلوں میں جائنیز چیزیں بنتی ہیں ،اُس میں ذا نقداور ٹسٹ کے لئے ایک چیز ڈالی جاتی ہے جس کوا جنیوموٹو کہا جاتا ہے ، جو دیکھنے میں مثل شکر ہوتی ہے اُس کااستعال اور کھانا کیا حکم رکھتا ہے؟

اِسی طرح دوکانوں میں جو''میا گی'' ملتا ہے، اُس کو بھی بعض لوگ منع کرتے ہیں، نیز ڈو بینس کا پڑایا اس کمپنی کی کوئی چیز''برگر'' وغیرہ کھا سکتے ہیں یانہیں؟ اگر نہیں تو پھرانڈین کمپنی کا پڑا کھانے میں کوئی حرج ہے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: سوال میں جن ' اُجینوموٹو' کے نام ہے جس چیز کے متعلق بو چھا گیا ہے، جب تک اُس کے بارے میں بیتحقیق نہ ہو کہ اُس میں کوئی ناجائز چیز ڈالی گئ ہے، اور وہ اپنی حالت پر برقر ارہے، اُس کی ماہیت تبدیل نہیں ہوئی ہے، اُس وقت تک الی کسی بھی چیز کوشر عاً حرام نہیں کہا جاسکتا؛ البتدا گرکوئی شخص دل مطمئن نہ ہونے کی وجہ سے اسے نہ کھائے تواسے اختیار ہے اور بیائس کا ذاتی فعل ہوگا۔

إن النجاسة لما استحالت وتبدلت أوصافها ومعانيها خرجت عن كونه نجاسة؛ لأنها اسم لذات موصوفة فتنعدم بانعدام الوصف وصارت كالخمر إذا تخللت. (بدائع الصنائع ۲۶۳۱،الفقه الإسلامي وأدلته ۲۰۰۱) فقط والتُّرتعالَى اعلم اطاه: احتر محرسلمان مضور يورى غفر له ۱۸۳۵/۱۸۳۵ ه

الجواب صحيح: شبيراحمه عفاالله عنه

# ما کولات وغیر ما کولات مصنوعی چیز وں کے بارے میں حلت وحرمت کا فتو کی

سے وال ( ۲۱۸ ): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: بعض اَشیاء ماکولات ( مثلاً: صابون ، میں کہ: بعض اَشیاء ماکولات ( مثلاً: صابون ،

پیٹ وغیرہ) میں خزیر اور دوسرے جانوروں کی چربی وغیرہ ملی ہوئی ہے، ماضی میں بھی اِس طرح کی باتیں سننے میں آتی تھیں؛ لیکن اَب پوری تحقیق کے ساتھ ڈاکٹرا بم امجد خان بنگلور نے اِس مسئلہ کو منظر عام پر لا یا ہے اور جن چیزوں میں ملائی گئی ہیں، بطور نشان دہی اُن کے نمبرات بھی دئے ہیں اِن اشیاء کو تیار کرنے والی کمپنیوں کی تحقیقات ونمبرات بھی اِس استفتاء کے ساتھ منسلک ہیں، اُب سوال یہ ہے کہ:

- (۱) اگریتحقیق صحیح ہوتو اُن اَشیاء کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟
  - (۲) ما كولات وغير ما كولات ميں كچھ فرق ہے يانہيں؟
- (٣) اگرتبدیلی ماہیت کی بنار جواز کی شکل نکلتی ہوتوا حتیا طأعدم جواز کا کیا حکم ہے؟
  - (4) خزر کے علاوہ دوسرے حرام جانوروں کی چربی میں پھے فرق ہے یانہیں؟
    - (۵) مقدار قلیل ومقدار کثیر میں کچھفرق ہے یانہیں؟
- (۲) بعض چیزوں میں کھار ہتا ہے کہ جانور کی چربی اَب مطلق اِس طرح سے کھنے سے کئی باتیں سامنے آتی ہیں:

(۱) حرام جانور کی چربی (۲) حلال شری ذبیحہ کی چربی (۳) حلال غیر شری ذبیحہ کی چربی (۳) حلال مردہ جانور کی چربی جب سے میتحقیقات سامنے آئی ہیں، عوام وخواص میں بردی بے چینی اوراضطرابی کیفیت ہے شخصی طور پرلوگوں کی طرف سے حرمت کا فیصلہ عام کیا جارہا ہے ،مزید برآں اُن نمبرات کی تفصیلات پر حلت و حرمت کے تعین کے بعد بازار میں موجود اُشیاء تغذیبہ میں سے حرام اُشیاء کی فہرست تیار کر کے عام کیا جاسکتا ہے ، براہ کرم شفی بخش مفصل ومدل جوابات پہلی فرصت میں عنایت فرما کرمنون فرمائیں ؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: سوال مين جن أشياء مين نا پاك أجزاء كى ملاوث كاذكر عن وه چيزين آج كل كثرت سے لوگوں كاستعال مين مين، اور بلاشبه كروڑ ون مسلمان بھى روز

مرہ کی زندگی میں اُن اَشیاء کے عادی ہو چکے ہیں، اِس لئے اُن چیزوں کی حرمت کے بارے میں فتو کی دیتے وقت نہایت احتیاط کی ضرورت ہے، اولاً کسی ڈاکٹر کے تحقیقی مضمون یا اخبارات میں چھنے والے مضامین سے حتی طور پر بیہ بات معلوم نہیں ہو سکتی کہ جو تحقیق ان مضامین میں پیش کی گئ ہےوہ واقعہ کے عین مطابق ہے؛ بلکہ ایسے مضامین بجائے خود قابل تحقیق ہیں۔ دوسرے بیکہ اگر بالفرض إس طرح كے مضامين كو درست بھي مان ليا جائے توبيدا مرقا بل تحقيق ره جاتا ہے كه آيا وه نایاک اُجزاءان اشیاء میں مل کر اپنی اصلی شکل میں موجود میں یا کیمیکل وغیرہ کے ذریعہان کی ماہیت تبدیل کر دی گئی ہے، اگریہ ثابت ہوجائے کہ اُن کی ماہیت بدل چکی ہے توالی اشیاء کے استعال میں شرعاً کوئی حرج نه ہوگا ، جیسے که شراب کا شیرہ ، اگر سر که میں تبدیل ہوجائے تو سرکہ کا استعال درست ہوتا ہے۔ اِسی طرح فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر نایا ک تیل سے صابون بنالیا جائے تو اِس صابون کا استعال درست ہے؛ کیوں کہ ماہیت بدل جاتی ہے، اِس لئے جب تک سوال میں مذكوراً شياء ميں ماہيت كى تبديلى يا عدم تبديلى كے سلسله ميں مكمل تحقيق سامنے نه آئے أس وقت تك مٰدکورہ اشیاءکوحرام قر ار دینے کا فتو کی ہرگزنہیں دیا جائے گا ،ا ورعلماءومفتیان پرلا زم ہے کہ وہ ابتلاء عام کو د کیھتے ہوئے اُن اَشیاء کی حرمت کے بارے میں واقعی تحقیق کے بغیر کوئی جملہ زبان سے نہ نکالیں اور نتح ریمیں لائیں ، اور جولوگ شخصی طور پراُن اشیاء کی حرمت کی بات کریں اُن کی تر دید كرس؛ تا كەعوامانتشار سىمحفو ظربىي

إن النجاسة لما استحالت وتبدلت أوصافها ومعانيها خرجت عن كونها نجاسة؛ لأنها اسم لذات موصوفة، فتنعدم بانعدام الوصف، وصارت كالخمر إذا تخللت. (بدائم الصنائع ۲٤٣/۱ زكريا)

ويطهر زيت تنجس بجعله صابونًا به، يفتى للبلوى (الدر المختار) وقال في الشامي: ثم اعلم أن العلة عند محمد هي التغير وانقلاب الحقيقة، وأنه يفتى به للبلوى، كما علم مما مر، ومقتضاه عدم اختصاص ذلك الحكم بالصابون، فيمد خل فيه كل ما كان فيه تغير و انقلاب حقيقة، وكان فيه بلوى عامة الخ. (شامي ١٦/١ كراچى، ايضاح المسائل ١٤٦ وغيره) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله و ۴۲۷/۲۷ اهد الجواب صیح:شبیراحمدعفاالله عنه

# محض اَ خبار کی خبر کومخلوط چیز وں کی حرمت کے لئے بنیا ذہیں بنایا جا سکتا ؟

سوال (۱۹۹): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اس خط کے ساتھ جوزیر اکس اردوٹائمس مورخہ ۱۱ را کتوبر کالم نقطہ نظر، صحافی عالم نقوی کا مضمون ' خزیر ہی نہیں ہمیں مردار بھی کھلا یاجا رہا ہے' اور دوسرا تجزیہ خبر عالم نقوی کا مضمون خزیر اور گائے کی چر بی اور جلائن کے استعال کی تقدیق سے ملنے والی معلومات کی بنیا دیر کیا تقدیق کے بعد بھی اِن چیزوں کا استعال جائز ہوگا؟ چوں کہ آج ہر چیز میں کیا ڈالا گیا ہے اُن کا پورا فارمولا کمپنی یا تو اِس پروڈ کٹ پرتحریر کرتی ہے کو حکومت کی طرف سے مجبوری ہے کہ وہ قانونا فارمولا کمپنی یا تو اِس پروڈ کٹ پرتحریر کرتی ہے کو حکومت کی طرف سے مجبوری ہے کہ وہ قانونا فارمولا کمپنی یا تو اِس پروڈ کٹ پرتحریر کرتی ہے کو حکومت کی طرف سے مجبوری ہے کہ وہ قانونا فارمولا کمپنی یا تو اِس پروڈ کٹ پرتحریر کرتی ہے کو حکومت کی طرف سے مجبوری ہے کہ وہ قانونا خار بین کا بین درج

(۱) وليهكث جن ير' E Code "والا كيام، يااوليهكث؟

(٢) ٹافی یا جا کلیٹ جن یر ' E Code ''موجود ہے؟

(۳) فیکٹری میں بننے والے بھی آئٹم جن میں اسپرٹ استعال ہوتا ہے، جب کہ پیچنیق

ہو چکی ہے کہ اسپر ف میں بھی خزیر کے اجزاء استعمال ہوتے ہیں؟

(۴) ٹھنڈیے مشروبات۔

(۵)ایس بھینس، گائے کا دود ھے جن کو انجکشن کے ذریعہ اضافی دود ھے حاصل کیا جاتا ہو؟

جہاں تک لپ اِسٹک اور صابون کا معاملہ ہے وہ چوں کہ کھانے میں نہیں آتے؛ کیکن اُن کھانے والی اشیاء میں ڈائر کٹ چربی (خزیر یامردار کی استعال کے امکانات زیادہ ہیں، اور چوں کہ حضور یاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ' حرام کے ایک لقمہ کی وجہ سے چالیس روزک نمازیں مقبول نہیں ہوتیں' ۔اوردوسری حدیث کامفہوم ہے کہ' جو بدن حرام مال سے پرورش پائے اُس کے لئے دوزخ کی آگ بہتر ہے' ۔الی صورت میں کیا تصدیق شدہ چیزوں کا چھوڑ نایا مشتبہ چیزی تصدیق اور تحقیق کر کے چھوڑ نایا مسلمان پرفرض ہے یانہیں؟

الجواب وبالله التوفیق: سوال میں جن اُشیاء کے اندرنا پاک اُجزاء کی ملاوٹ کا ذکر ہے اُس میں بیام قابل تحقیق ہے کہ آیا وہ نا پاک اُجزاء اُن اشیاء میں مل کربھی اپنی اصل شکل میں موجود ہیں یا کیمیکل وغیرہ کے ذریعہ اُن کی ماہیت تبدیل کردی گئی ہے، اگر بیٹا ہت ہوجائے کہ اُن کی ماہیت بدل چکی ہے، توالی اُشیاء کے استعال میں شرعاً کوئی حرج نہ ہوگا، جیسا کہ شراب کا شیرہ اگر سرکہ میں تبدیل ہوجائے تو سرکہ کا استعال درست ہوتا ہے، اور جب تک اِس بارے میں مکمل تحقیق سامنے نہ آئے اُس وقت تک مذکورہ اُشیاء کو حرام قراردینے کا فتو کا نہیں دیا جائے گا، اوران اشیاء سے تیار شدہ اُنجسٹن سے حاصل کردہ دودھ کو بھی مشتبہیں کہا جائے گا؛ کیوں کہ اِن کی حرمت میں شک ہے اوران میں اہتلاء عام ہے، اور سی بھی تحقیق کے لئے اخباری مضمون کافی نہیں حرمت میں شک ہے اوران میں اہتلاء عام ہے، اور سی بھی تحقیق کے لئے اخباری مضمون کافی نہیں ہنایا جاسکا۔

إن النجاسة لما استحالت وتبدلت أوصافها ومعانيها خرجت عن كونها نجاسة؛ لأنها اسم لذات موصوفة، فتنعدم بانعدام الوصف وصارت الخمر إذا تخللت. (بدائع الصنائع ٢٤٣١١ زكريا) فقط والترتجالي اعلم

كتبه:احقر محمد سلمان منصور بورى غفرله

21/11/477110

# أمريكي اور برطانوى مصنوعات كاحكم؟

سوال (۱۲۰):-کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: (۱) اَمریکی مصنوعات میں کیاچیزیں داخل ہیں، اور کیانہیں ہیں؟ آج کل جوصورت حال ہے اُس میں عام استعال میں آنے والی تقریباً بچپاس فیصد چیزیں غیر ملکی ہوتی ہیں، اور اُن میں بیشتر امریکی و برطانوی بھی ہوتی ہیں، مثلاً کھانے پینے کی چیزیں، دوائیاں، کپڑے، جوتے، الیکٹرانک چیزیں، گھروں کی تغیر میں لگنے والی چیزیں ہیئے، چونا، پینٹ، وغیرہ بڑے کارخانوں میں کام آنے والی بڑی بڑی کا ڈیاں، اور اُن میں بہت ساری چیزیں ایس بھی ہیں جو خالص دایسی نہ ہیں، مگر شراکت میں بنتی ہیں، کیا اِن ساری چیزوں کا استعال شرعاً ناجائز ہوگا؟ اگریہ کھم علی الاطلاق ہے تو پھر جو چیزیں خریدی جا چکی ہیں، اُن کے استعال کا کیا تھم ہے؟ کیا اُن کا استعال بھی بالکلیم کر دیا جائے ؟ تو پھر اِن اشیاء کا مصرف کیا ہے؟

(۲) گھروں میں بجلی کے بلب، پیھے اور دیگر برتی اشیاء میں بھی کثرت سے باہر کی خصوصاً اتحادی ملکوں کی چیزیں عموماً زیراستعال ہیں، اُن کا کیا حکم ہے؟ اُن کا استعال جائز ہے یانہیں؟
(۳) سواری کے لئے استعال میں آنے والی گاڑیاں ٹو وہیلر ہویا فور وہیلر، اتحادی ملکوں کے کمپنیوں کی یا اُن کی شراکت میں چلنے والی کمپنیوں کی گاڑیاں کثرت سے استعال ہور ہی ہیں، اُن کا کیا حکم ہے؟ اُن کا استعال شرعاً جائز ہے یانا جائز؟

(۴) ہوائی جہاز ۹۹ رفیصد اتحادی ممالک کی کمپنیاں ہی تیار کرتی ہیں ، ہمارے علم میں کوئی دلیے کہ کہنیاں ہی تیار کرتی ہو، تو پھر ہوائی جہاز کے ذریعہ سفر جائز ہوگا یا نہیں؟ کیوں کہ ہوائی سفر کرنے میں بھی کسی نہ کسی طرح اِن ممالک کا تعاون ہوگا؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: سوال كى الك الك شقول كے جواب سے پہلے بنیادى طور پر بدبات سجھ لنى چاہئے كه شريعت ميں ممانعت اور حرمت دوطرح كى ہوتى ہيں:

(۱) حرمت لعیم :- جیسے خزیر،خون،مرداروغیرہ کی حرمت، کہ بید چیزیں خوداپی ذات سے حرام ہیں، اِن کا استعمال اورخرید وفروخت سب حرام ہیں، اِن کا استعمال اورخرید وفروخت سب حرام ہے، اور اِن کے ذریعہ سے حاصل شدہ آمدنی کسی بھی طرح اپنے مصرف میں لانی جائز نہیں ہے۔

(٢) حرمت لغير و: - يعني كسي خارجي سبب كي وجه على محاملة منوع قرار دياجائ، مثلاً جمعه کی اذان کے بعد بیچ وشراء، یاخانہ جنگی کے حالات میں ہتھیا رفر وخت کرنا، یا شراب بنانے والے کے ہاتھ شیرا فروخت کرنا، اِس طرح کے معاملات کا حکم بیہ ہے کہ اُن بیمل تو موجب گناہ ہے، مگرمعاملہا گرکرلیا جائے تو اس ہے آمدنی حرام نہیں ہوتی ،اور نہ خرید کردہ چیز کا استعال شرعاً حرام ہوتا ہے؛ بلکہ حرمت صرف معاملہ کرنے والے کی حد تک محد ودر ہتی ہے، گویا کہ معاملہ کرنے والے کے گنہگا رہونے کے باوجود اِس معاملہ پرملکیت وغیرہ کے شرعی احکامات مرتب ہونے پر کوئی انرنہیں بڑتا۔موجودہ حالات میں حضراتِ مفتیانِ کرام نے امریکی وبرطانوی مصنوعات کے بائیکاٹ کا جوفتویٰ جاری کیا ہے،اس کاتعلق'' حرمت لعینہ'' سے نہیں؛ بلکہ'' حرمت لغیر ہ'' سے ہے، لعنی اس فتوی سے امریکی مصنوعات مردار کی طرح حرام نہیں ہوئیں؛ بلکہ ایک خارجی علت ' نظلم پر تعاون' کی بنیاد پرامر یکی مصنوعات کی خریداری ہے منع کیا گیا ہے؛ لہذاا گرکوئی اِن مصنوعات کو خریدے گا تو وہ ظلم پر مد د گار بننے کی وجہ ہے گنہ گار ہو گا ، مگر اُس کا بیہ معاملہ بیج فاسد نہ کہلائے گا۔ اِس طرح اگرکسی نے پہلے سے کوئی امریکی سامان خرید رکھا ہے، یا اُس کے استعمال میں ہے، تو اُس کا ضائع كرنايا استعال سےرك جانا أس يرلا زمنہيں ہے۔

قال في الهداية: كل ذلك يكره و لا يفسد به البيع؛ لأن الفساد في معنى خارج زائد لا في صلب العقد ولا في شرائط الصحة. (الهداية / كتاب البيوع ٦٧/٣) إس إجمالي تمهيد كي بعد نمبر وارسوالول كاجواب پيش ہے:

(۱) اَمریکی مصنوعات میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جوامریکہ میں بنی ہوں یا اَمریکہ کے اشتر اک سے کسی دوسرے ملک میں بنی ہوں ، اَب اُن کوخرید کر ظالموں کا تعاون کرناجا ترنہیں ہے،

ہاں جو چیزیں پہلے سے خریدی جا چکی ہیں اُن کا استعال بدستور درست ہے، اُن کوضائع کرنے کا تھم نہیں ہے، یہ محمرف آئندہ خریدنے کے متعلق ہے۔

(۲) ندکور داشیاء کا استعال جائز ہے، آئندہ خریداری سے اجتناب لازم ہے۔

(۳) جو گاڑیاں پہلے سے اپنی ملکیت میں ہیں، اُن کا استعال منع نہیں ہے، آئندہ خریداری میں غیرامریکی گاڑیاں ہی استعال کے لئے لی جائیں۔

(۴) ہوائی جہاز چلانے والی کمپنی اگر ملکی ہے مثلاً ایئرا نڈیا، تواس میں سفر کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، اگر چہ جہاز امریکہ کے بنے ہوئے ہوں؛ اِس لئے کہ ہوائی سفر کا نفع غیرامریکی ہونے کہوں؛ اِس لئے کہ ہوائی سفر کا نفع غیرامریکی ہونے کی صورت میں امریکہ کوئیں پنچتا، اور بہتعاون علی انظلم نہیں ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۸۱۸ ۸۲۲۸ اے کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۸۱۸ ۸۲۲۸ اے الجواب شیج : شبیراحمد عفااللہ عنہ



# مشروبات كابيان

# یانی پینے کے آداب

سوال (۱۲۲):- کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: پانی پینے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کتنے سانس میں پانی پینا چاہئے؟ کیا ہرسانس پر الحمد للد کہنا ضروری ہے؟ اگر ایک سے زائد لوگ ہوں تو کس جانب سے پانی پلا ناچاہئے؟ کھڑے ہوکر پانی طروری ہے؟ اگر ایک سے زائد لوگ ہوں وضو کا باقی ماندہ پانی کھڑے ہوکر پینا چاہئے، اس کی حقیقت کیا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: پانى پيتونت درج ذيل آداب كالحاظر كهنا چائے: (۱) يانى پينے كاسنت طريقه بيرے كه تين سانس ميں چوس چوس كريانى پيا جائے؛ كيول كه

اِس طرح یانی بینازیا دہ سیر حاصل ہے،ا ورخوش گوار ہوتا ہے۔

عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء الخ.

عن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس رضي الله عنه يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثًا، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثًا. (صحيح البخاري، كتاب الأشربة /باب لنهي عن التنفس في الإناء ٢/١٨ رقم: ٥٦٠٠ - ٥٦١ دار الفكر بيروت، مجمع الزوائد ٥٠/٥ - ٨٠٠ حمع لوسائل ٢٥٣، سن الترمذي ٢٠/١ - ١١)

(۲) یانی پیتے وقت برتن میں سانس لینامنع ہے۔

عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُتنفس في الإناء. (صحيح مسلم، كتاب الأشربة / باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثًا خارج الإناء ١٧٤/٢ رقم: ٢٠١١-٢٠٢ بيت الأفكار الدولية)

(۳) ہرسانس میں پانی پیتے وقت بسم اللہ اور برتن منہ سے ہٹاتے وقت الحمد للہ کہنا بھی مسنون ہے، اور شروع میں بسم اللہ پڑھ کرآ خر میں الحمد للہ کہنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ (جح مسنون ہے، اور شروع میں بسم اللہ پڑھ کرآ خر میں الحمد للہ کہنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ (جح

(م) اگر مجلس میں بہت سے لوگ بیٹے ہوں ، تو پانی پلانے کی ابتداء مجلس کے بڑے آ دمی سے کرنی چاہئے ، پھر سب سے پہلے پینے والا اپنے سے دائیں جانب والے کو پانی پیش کرے، پھر وہ اپنے دائیں جانب والے کو، اِسی طرح دورختم کرنا سنت ہے۔

(۵)عام حالات میں بیٹھ کر ہی پائی پینا جا ہے ؛ اِس کئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوئے پانی کو کھڑے ہوکر پینے کھڑے ہوکر پینے میں بھی حرج نہیں ہے۔ میں بھی حرج نہیں ہے۔

عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائمًا ١٧٣/٢ رقم: ١١٦-٢٠٢٤ بيت قائمًا ١٧٣/٢ رقم: ١١٢-٢٠٢٤ بيت الأفكار الدولية، سنن الترمذي ٢٠١٤-١٠٤ ترمذى ١٤)

وأن يشرب بعده من فضل وضوئه كماء زمزم مستقبل القبلة قائمًا أو قاعده، وفيما عداهما يكره قائمًا تنزيهًا (الدر المختار) وقال الشامي بحثًا: والحاصل انتقار الكراهة في الشرب قائمًا في هذين الموضعين محل كلام فضلاً عن استحباب القيام فيهما، ولعل الأوجه عدم الكراهة إن لم نقل بالاستحباب؛ لأن ماء زمزم شفاء، وكذا فضل الوضوء. (شامي ٢٥٤١١ - ٢٥٥ زكريا) فقط والله تعالى المم كتبه: احقر مجرسلمان منصور پورى غفرله ١٨٣٧/١٣٥١ ها الجواب عن شعر المراه عنها الله عنه المجاب المحرة عنها الله عنه المجاب المحرة عنها الله عنه المحرة المحرة المحرة المراه المحرة المحر

### مُصْنِدُ ااور مِيمُّها ياني ؟

سےوال (۱۲۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوکونسامشر وبسب سے زیادہ پہندتھا؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوهنيق: حضرت عائشة صديقة رضى الله عنها فرماتى بين كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم كويينع كى چيزول مين شخشرى اور ميشي چيز زياده پيند تقى -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. (سنن الترمذي، كتاب الأشربة / باب ما جاءاي الشراب كان أحب إلى رسول الله عليه وسلم ١١/٢) فقط والله تعالى العلم

املاه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله و ۱۳۷۷ ۱۳۷۱ هد الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

# باس یانی پینا؟

سوال (۱۲۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: رات کاباس پانی جوکسی مشکیزہ یابرتن میں جمر کر رکھ دیاجا تا ہے، اُس کا بینا کیسا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: رات كاباس پانى آنخضرت صلى الله عليه وسلم كولسند تقاصيح روايت ميس م كه آپ صلى الله عليه وسلم في باغ والے سے رات كاباس پانى ما نگ كر نوش فر مايا۔

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجُلٍ من الأنصار ومعه صاحبٌ له، فسلَّم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبُه، فرد الرجلُ، فقال: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي، وهي ساعةٌ حارةٌ، وهو يُحوِّلُ في حائطٍ له، يعني: الماءَ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماءٌ بات في شنةٍ. وإلا كرعنا، والرجل يُحولُ الماء في حائط. فقال الرجل: يا رسول الله! عندي ماءٌ بات في شنةٍ، فانطلق إلى العريش فسكب في قدَحٍ ماءً ثم حلب عليه من داجنٍ له، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعادَ فشرب الرجلُ الذي جاء معه. (صحيح البحاري، كتاب الأشربة/ باب الكرع في الحوض فشرب الرجلُ الذي جاء معه. (صحيح البحاري، كتاب الأشربة/ باب الكرع في الحوض

املاه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۷۱۲ م ۱۳۳۷ هد الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

# سونے جاندی کے برتن میں کھانا پینا؟

سوال (۱۲۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا کیسا ہے؟ بعض مال دارگھر انے کے لوگ بیاہ شادیوں میں کر گئوں کوسونے چاندی کے برتن بنواتے ہیں، ان برتنوں کے استعمال کا کیا تھم ہے؟
باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: سونے جاندی کے برتن میں کھانا پینام دول اور

عورتوں سب کے لئے ناجائز اور حرام ہے۔ایک حدیث میں ہے کہ جس نے چاندی کے برتن میں پانی پیاتو اُس کے پیٹ میں جہنم کی آگر گڑائے گی۔

عن ابن أبي ليلى قال: خرجنا مع حذيفة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.

عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشربُ في إناء الفضة إنما يُجر جِرُ في بطنه نار جهنم. (صحيح البحاري، كتاب الأشربة / باب آية الفضة ٢١٢ ٨ رقم: ٥٦٣٥-٥٦٣٥ دار الفكر يروت، صحيح مسلم رقم: ٢٠٦٥ بيت الأفكار الدولية) فقط والتّرتعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۷/۳/۱۳هد الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

### بڑے برتن میں منہ لگا کر بینا؟

سےوال (۱۲۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بڑے برت جیسے جگ، لوٹا، یا اُس سے بڑا برتن منہ سے لگا کر بینا کیسا ہے؟ بہت سے لوگ بوٹل منہ سے لگا کر یونہی پی جاتے ہیں، اِس کا کیا تھم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: بڑے برتن جیسے مشکیزہ، بڑا جگ، بڑالگ، بالٹی وغیرہ کو منہ سے لگا کر پانی وغیرہ کو منہ سے لگا کر پانی وغیرہ پینا تو منع ہے؛ البتہ جو چھوٹے برتن ہیں، جیسے گلاس، پیالہ، کٹو را وغیرہ سے پانی چینے میں کوئی حرج نہیں، اسی طرح کول ڈرنگ وغیرہ کی چھوٹی بوتلوں کا حکم چھوٹے برتن کی طرح ہے، اُن کومنہ سے لگا کرا گرکوئی پانی وغیرہ پینا جیا ہے تو پی سکتا ہے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

عن الشرب من فم القِربة، أو السقاء وأن يمنع جاره أن يغرزَ خشبه في جداره. (صحيح البخاري، كتاب الأشربة / باب الشرب من فم السقاء ٢١/١ ٨ رقم: ٢٢٥ دار الفكر بيروت) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختنافِ الأسقية: أن يُشربَ من أفو اهها. (صحيح مسلم، كتاب الأشربة / عليه وسلم ولشراب وأحكامها ٢٠٣٢، رقم: ٢٠١١-٣٠٣ بيت الأفكار الدولية) فقط واللرتعالي اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفرلد ٢٠٢٥ الهر ٢٠٢١ه المحمسة الجوارثي غشر المرتم عنه الله عنه الجوارثي عنه المرتبة المحمسة ال

### کناراٹوٹے ہوئے برتن سے بینا؟

سے ال (۲۲۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: کنار ہ و ئے ہوئے برتن سے بینا کیسا ہے؟

### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: آپ صلى الله عليه وسلم نے كناره لوٹ ہوئى برتن سے پانی وغیره پینے سے منع فر مایا ہے۔ اور اس کی ممانعت کی گئی وجوہات ہیں ، مثلاً:

(۱) کنارا ٹوٹنے کی وجہ سے بسا اُوقات مشر وب سنجل نہیں یا تا، اور کیڑوں اور بدن پر گرجا تا ہے۔

(۲) کنارے پرگندگی جم جاتی ہے،اورمشروب کے ساتھ منہ میں چلی جاتی ہے۔ (۳) کنارااگر دھار دار ہوتو منہ زخی بھی ہوسکتا ہے،وغیرہ۔ اِس لئے کنارا اُوٹے ہوئے برتن سے یانی نہیں بینا جاہئے۔

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب. (سنن أبي داؤد، كتاب الأشربة / باب في الشرب من ثلمة القدح ٢٣/٢ ٥ رقم: ٣٧٢٢ دار الفكر ييروت)

قال في البذل: لأنه لا يتمسك عليها فم الشارب، وربما انصب الماء على ثوبه و بدنه، وقيل: لا يناله التنظيف التام إذا غسل الإناء. (بذل المجهود ٢٥٣/٢٠) وقال ابن القيم: الخامس: أنه ربما كان في الثّلمة شقٌ أو تحديد يجرح فم الشارب. (زاد المعد مكمل / فصل في هديه في حفظ الصحة ٩٤٠ مؤسسة المحتار للنشر والتوزيع القاهرة) فقط والله تعالى اعلم

املاه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۷ سر ۱۳۳۷ ه الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

# گرم مشروب کو پھونک مار کر ٹھنڈا کرنا؟

سے ال ( ۱۲۷ ): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر مشروب گرم ہو، مثلاً دودھ یا چائے وغیرہ گرم ہو، جوشرب کے قابل نہ ہو، تو پھونک مارکر اُسے ٹھنڈا کر سکتے ہیں یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: شریعت میں گرم کھانا پینالیندیدہ نہیں ہے، اور پیطبی اعتبار سے بھی سخت نقصان دہ ہے، اس لئے گرم چیز کو تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے بعد ہی استعال کرنا چاہئے۔ اور اگر اُسے ٹھنڈا کرنے کے لئے منہ سے پھونکیں گے تو تھوک وغیرہ شامل ہوکر ایک نا گوارصورت بن جائے گی، اِس لئے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں کو پھونک مارکر ٹھنڈا کرنے سے منع فر مایا ہے۔

و لا يؤكل طعامٌ حارٌ به ورد الأثور. (الفتاوي التاتار خانية ١٣٧/١٨ زكريا)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله عليه و سلم عن النفخ في الطعام والشراب. (المسند للإمام أحمد بن حنبل ٩٠١١، ٣٠ رقم: ٢٨١٨، كنز العمال /السحود وما يتعلق به ٢٠٨٨ رقم: ٢٢٢٢) فقط والترتعالي اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۳/۵/۳/ ۱۳۳۵ه الجواب صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه

## چھے ماہ کی بکری کا دودھ؟

سےوال (۱۲۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میرے گھر ایک بکری کی بچی ہے، جس کی عمر تقریباچھ ماہ ہے، بغیر بچہ دئے اِس مذکورہ بکری کی بچی کے تھن سے بچہ دی ہوئی بکری کی طرح قدرتی طور پر دودھ آرہا ہے، کیا اِس چھ ماہ کی بکری کی کادودھ استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: حلال جانوروں کا دو دھ تربعت میں مطلقاً حلال ہے، خواہ وہ کسی وقت آئے، اس کی تحقیق ضروری ہے کہ وہ دودھ ہی ہو؛ لہذا مسئولہ صورت میں جس چھ ماہ کی بکری کا دودھ آر ہاہے اُس کی چانچ کرالی جائے، اگروہ واقعۃ دودھ ہی ہے، تو اُس کے استعال کرنے میں کوئی وجہ مما نعت نہیں ہے؛ البتہ جانچ سے دودھ کے علاوہ اگر کوئی اور مادہ ہونا معلوم ہوتو تھم دوسرا ہوگا۔

قال الله تعالىٰ: ﴿وَإِنَّ لَكُمُ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبُرَةً نُسُقِيُكُمُ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنُ بَيُنِ فَرُثٍ وَ دَم لَبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِلشَّرِبِيُنَ ﴾ [النحل: ٦٦]

قال ابن نجيم: اللبن إنها يتصور ممن يتصور منه الولادة. (البحر الرائق/ كتاب الرضاع ٣١٨/٣ دار الفكر بيروت، ٢١١٤ زكريا، النهر الفائق / ٣٩٨٣ دار الفكر بيروت، ٢١١٤ زكريا، النهر الفائق / كتاب الرضاع ٣٧٨/١ دار إحياء التراث العربي بيروت، ٥٥١١ مكتبة فقيه الأمة ديوبند)

واعلم أن الأصل في الأشياء كلها سوى افروج الإباحة، قال الله تعالى: ﴿ كُلُوا مِمَّا فِي الْاَرْضِ حَلاَلاً ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمُ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعً ﴾ وقال: ﴿ كُلُوا مِمَّا فِي الْاَرْضِ حَلاَلاً طَيَبًا ﴾ وإنما تثبت الحرمة بعارض نص مطلقٍ أو خبرٍ مرويً، فما لم يوجد شيء من الدلائل المحرمة فهي على الإباحة. (مجمعالانهر/كتاب الأشربة ٢٨/٦ه دارإحياء التراك العربي بيروت، ٢٤٤/٤ مكتبة فقيه الأمة ديوبند)

لبن الممأكول حلال. (رد المحتار / كتاب الأشربة ٢٠٦ ٤٥ كراجي) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر مجمد سلمان منصور پورى غفرلها ٢٠٢ / ١٣٢٨ اهه الجواب صحيح: شبيراحمد عفالله عنه

# دودھ سے بنی اُشیاء کے کھانے کے بعد دعا پڑھنا؟

سوال (۲۲۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ''اللّٰهُمُّ بَادِکُ لَنَا فِیْهِ وَزِ دُنَا مِنْهُ 'ؤودھ پینے کے بعدیہ پڑھتے ہیں، کما فی الحدیث لیا علیہ ویز کے بعد پڑھ سکتے ہیں جس کی اصلیت میں دودھ وہ دودھ سے تیار کی گئی ہو چیسے مٹھائیاں وغیرہ ؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: "اَللَّهُمَّ بَارِکُ لَنَا فِيهُ وَذِ دُنَا مِنْهُ يُوالفاظ عَاصَ طور پر دوده پینے کے بعد پڑھنے کے لئے وارد ہوئے ہیں؛ لیکن اگر بیدعا کسی دوسری کھانے پینے کی چیز کاستعال کے بعد پڑھی جائے تو اس میں بظاہر کوئی ممانعت نہیں ہے؛ لیکن دیگر چیزوں پر اِس دعاک پڑھنے وسنون نہ کہاجائے؛ کیول کر گیر مطعومات کے لئے دوسری دعا کیں حدیث میں ثابت ہیں۔ عن ابس عباس رضی الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من أطعمه الله طعامًا فلیقل: الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: لبنًا فلیقل: "اللهم بارک لنا فیه و أطعمنا خیرًا منه، و من سقاه الله لبنًا فلیقل: "اللهم بارک لنا فیه و زدنا منه" فإنه لیس یجزئ من الطعام والشراب غیر اللبن. (سنن الترمذي ۱۸۳۱۲–۱۸۶ رقم: ٥٥ عه، عمل الیوم واللیلة ٥٨٥) فقط والله تعالی اعلم المان منصور پوری غفرله ۲۵ رار ۱۸۳۳ هے المان المحدور پوری غفرله ۲۵ رار ۱۸۳۳ هے المان منصور پوری غفرله ۲۵ رار ۱۸۳۳ هے المان عنور والیک عنه الله عنه الله المان منصور پوری غفرله ۲۵ رار ۱۸۳۳ ها می المان منصور پوری غفرله ۲۵ رار ۱۸۳۳ ها دو الله المان منصور پوری غفرله ۲۵ رار ۱۸۳۳ ها دو الله المان منصور پوری غفرله ۲۵ رار ۱۸۳۳ ها دو الله دور دور کا مین النام دور دور کا مناه دور دور کی خوالی دور دور المان دور دور کا دور دور کی خوالی دور دور کا دور دور کی دور کی دور دور کی دور دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور دور کی دور دور کی دور کی دور کی دور کی دور دور کی دور کی



# نشها ورجيزين

# نشه ورسيال مشروب اور جامد چيزون كاحكم؟

نسوٹ: سوال نمبر ۱۳۰۰ - تا - ۲۳۷ رکے جوابات حضرت الاستاذی نے ''اسلامک فقہ اکیڈمی'' کے اکیسویں فقہی سیمینار (منعقدہ '' جامعہ اسلامیہ بنجاری اندور مدھیہ پردیش'' ۳رمارچ ۲۰۱۲ء) کے لئے تحریر کئے تھے، جوقارئین کے إفا دہ کے لئے ذیل میں پیش ہیں۔ (از:مرتب)

سووال (۱۳۰۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: شریعت نے نشہ کی بنیاد پرحرمت کا حکم صرف سیال چیز وں اوراُن ما دوں کے لئے رکھا ہے، چوشراب وخمر کے عنوان سے معروف و متعارف رہی ہیں اور ہیں ، یا نشہ پائے جانے کی بنیاد پر ہر اُس شے کوحرام قرار دیا ہے جس کے استعال سے نشہ وسکر پیدا ہو، خواہ وہ سیال مشروب ہوجس کو پانی کی طرح پیا جائے یا کسی چیز میں لگا کر اور مل کراُس کو استعال کریں، یا کھانے کی صورت میں استعال ہو کہ جا مدہو، نبا تات وغیرہ کی شکل میں یا کسی دوسری شکل میں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: حفيه كمفتى بقول كمطابق نشه آورسيال مشروب پينا مطلقاً حرام ہے،خواہ تھوڑ اہو يازيادہ؛ البتہ جونشه آور چيزيں جامد ہيں، مثلاً أفيم ياہير وأن وغيره، ان كابقد رمسكر استعال يقيناً حرام ہے، اور اگر بقدر مسكر نه ہوتو صرف ضرورة أس كى گنجائش ہوتى ہے، عام حالات ميں إس كى اجازت نہيں ہے۔

قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْحَمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزُلامُ رِجُسٌ مِنُ عَمَلِ الشَّيُطْنِ، فَاجُتَنِبُو هُ لَعَلَّكُمُ تَفُلِحُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠] قال الطيبي: وفيهما دلائل سبعة على تحريم الخمر، أحدها قوله تعالىٰ: ﴿مِنُ وَرِجُسٌ ﴾ والرجس هو النجس، وكل نجس حرام. والثاني: قوله تعالىٰ: ﴿مِنُ عَمَلِ الشَّيُطٰنِ ﴾ وما هو من عمله فهو حرام. والثالث: قوله تعالىٰ: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ ومما أمره الله تعالىٰ باجتنابه فهو حرام. والرابع: قوله عزوجل: ﴿لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ﴾ وما علّق رجاء الفلاح باجتنابه فالإتيان به حرام الخ. (شرح المشكاة للطيي ٢٥٥٥٠ رقم: ٣٦٤٧ كنا في بذل المحهود ٤٠٤١١ دار الشائر الإسلامية)

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. (سنن أبي داؤد، كتاب الأشربة / باب النهي عن المسكر ١٨٦٥ دار الفكر يروت، سنن الترمذي رقم: ١٨٦٥)

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر . (المصنف لابن أبي شية ١٦٧/١٢ رقم: ٢٤٢١٥)

احتج الجمهور بالقرآن والسنة، أما القرآن فهو أن الله تعالى نبّه على أن علم على أن علم الخمر كونها تصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذه العلة موجودة في جميع المسكرات فوجب طرد الحكم في الجميع (شرح النووي على صحيح مسلم ١٦٢٢)

السكر من البنج ولبن الرمكة حرام بالإجماع. (الفتاوي الهندية ١٥/٥)

ونقل في الأشربة عن الجوهرة حرمة أكل بنج وحشيشة وأفيون .....، وفي الشامية: قال البزدوي: أنه يحد بالسكر من البنج في زماننا على المفتى به.

(شامي / كتاب الحدود / باب حد الشرب المحرم، مطلب في البنج والأفيون و الحشيشة ٥/٦ زكريا)

ويحرم أكل البنج و الحشيشة و الأفيون الخ. (محمع الأنهر ٢٥ ١/٤ بيروت) ويحرم أكل البنج وهو أحد نوعي شجر العنب حرام؛ لأنه يزيل العقل وعليه الفتوى، ومثل الحشيشة في الحرمة جوزة الطيب، فقد أفتى كثير من علماء الشافعية بحرمتها .....، اختار أئمة ما وراء النهر بأسرهم حرمته، وأفتوا بما أفتى به المزنى. (طحطاوي على الدرالمحتار ٢٢٦/٤ كوئله)

السكر من البنج حرام ..... أكل البنج حرام وإن لم يسكر، لما روي أنه عليه السلام نهى عن الميسر والخمر والكوية والعنبر الخ. (بناية شرح الهداية ٢٠٠/١ المكتبة النعيمية ديوبند)

ويحرم أكل البنج والحشيشة والأفيون لكن دون حرمة الخمر، وفي القهستاني: نصه: أن البنج أحد نوعي القتّ حرام؛ لأنه يزيل العقل وعليه الفتوى. (منحة الخالق على البحر الرائق ٢٨/٥ كوئه)

يحرم تناول البنج و الحشيشة و الأفيون ..... و يحد بالسكر من البنج في زماننا على المفتى به. (الموسوعة الفقهة ٩٤/٢٥ كويت)

ويحرم أيضًا الممرقد وهو ما غيّب العقل والحواس معًا كالأفيون والسيكران. (الموسوعة الفقهية ١٢٦/٥ كويت)

وأن البنج و نحوه من الجامدات إنما يحرم إذا أراد به السكر، وهو الكثير دون القليل، المراد به التداوى و نحوه كالتطيب بالعنبر و جوزة الطيب. (شامي / كتاب الحدود / باب حد الشرب المحرم، مطلب في البنج والأفيون والحشيشة ٧٨/٦ زكريا)

وأما الأفيون فهو حرام؛ لأنه مضر بالبدن، وكل شيءٍ يضر به فأكله حرام. (تقريرات الرافعي ٢١/٦ زكريا)

وأمّا آراء الفقهاء في حكم تعاطي هذه المخدرات من الحشيشة والأفيونة والمورفين والكوكايين والهيرويين وجوزة الطيب والبنج والعنبر والزعفران، فإن فقهاء المذاهب الأربعة متفقون على تحريم القدر المغيب للعقل من هذه المواد وما أشبهها من كل ما يغطي العقل ويضر البدن ..... وهذه المواد

وغيرها من كل مادة تغطي العقل وتفتك بالبدن يحرم قليلها وكثيرها. ..... والحكماء على أنها خبيئة ضارة بالجسم والفعل صادة عن ذكر الله وعن الصلاة، وما كان هذا فعله كان محرمًا بالإجماع؛ لأن ما يودّي إلى الحرام حرام، وهي من المخدرات المسكرات كجوزة الطيب والزعفران والبنج ونحو ذلك مما يتلف العقل والفكر. (حاشية شامي ٧٦/٦ و٧٤ زكريا)

# نشهاورانجكشن؟

سوال (۱۳۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: آج کل نشہ آوراشیاء کے استعال اوراس سے استفادہ کی ایک شکل انجکشن وغیرہ کی بھی ہے، اس طرح کی شکلوں کے ذریعی نشہ آوراشیاء کا جسم کے اندر پہنچانا کیا تھم رکھتا ہے؟ باس طرح کی شکلوں کے ذریعی نشہ اسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوهيق: نشرك حرمت كى علت عقل كا ما وَوف بوجانا ہے،اوربه علت نشه ورانجشن ميں بھى پائى جاتى ہے،بريں بنانشه ورانجشن كالگانا بھى حرام بوگا۔

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشربة، قال: فقيل له: إنه لا بد منها أو نحو هذا، قال: فاشربوا ما لم يسفه أحلامكم ولا يذهب أمو الكم. (المصنف لعبد الرزاق ٢٧٣/٩ رقم: ٢٧٠١)

وقال تحت الآية الكريمة: ﴿إِنَّمَا الْخَمُرُ وَالْمَيْسِرُ ﴾ الخ، إن السكر حرام في كل شريعة؛ لأن الشرائع مصالح العباد لا مفاسدهم، وأصل المصالح العقل كما أن أصل المفاسد ذهابه، فيجب المنع من كل ما يذهبه أو يشوشه. (تفسير القرطبي ١٨٦/٦ يروت)

ويحرم أيضًا المرقد وهو ما غيّب العقل والحواس معًا كالأفيون والسيكران. (الموسوعة الفقهية ١٢٦/٥ كويت)

# بهنگ اوراً فیم وغیره کی کاشت اورخر بد وفر وخت؟

سوال (۱۳۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اِس میں کوئی شبہ ہیں کہ شراب اُن چیز وں سے بنتی ہے جوعمو ماً پھل یاغلہ و دانے کے قبیل کی چیزیں ہیں، اُن کی کاشت، خرید و فروخت میں کوئی قباحت نہیں، جیسا کہ سی بھی پھل کا جوس و شراب تیار کرنااُس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، سوال اُن اَشیاء کا ہے جو براور است کسی نہ سی شکل و صورت میں نشہ و سکر کے لئے استعمال ہوتی ہیں، جیسے بھا نگ واُ فیم اور اُن جیسی اَشیاء اُن کی کا شت اور خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جوچيزخاص طور پرنشه کی نيت سے ہی کاشت کی جائے ، اور اُس کا کوئی اور استعال نه ہو، تو اُس کی کاشت اور نیج وشراء سب مکروہ ہوگی ، اورا گراس سے نشر مقصود نه ہوا وروہ شی نشہ کے علاوہ بھی استعال ہو تکتی ہو، جیسے اُفیم کہ اُس کا پودااور پھل دیگر مقاصد میں بھی استعال ہوتا ہے ، تو اُس کی کاشت اور نیج وشراء مکروہ نه ہوگی ، اور اُس کی آ مدنی حلال سمجھی جائے گی ۔ (متقاد: فاوئ محودیہ ۱۱۷/۱۳/۱ واجیل)

وصح بيع غير الخمر أي عنده خلافًا لهما في البيع والضمان لكن الفتوى على قوله في البيع، ثم إن البيع وإن صح لكنه يكره كما في الغاية. (شامي ٤١٦ه كراچي، ٣٥/١٠ زكريا)

جاز بيع العصير من خمار؛ لأن المعصية لا تقوم بعينه؛ بل بعد تغيره ولأن العصير يصلح للأشياء كلها جائزة شرعًا فيكون الفساد على اختياره. (البحر الرائق ٨/ ٣٧١ دار الكتاب ديوبند)

ويجوز بيع العصير ممن يتخذ خمرًا؛ لأن المعصية لا تقوم بنفس العصير؟ بل بعد تغيره فصار عند العقد كسائر الأشربة من عسل و نحوه (محمع الأنهر ٢١٤/٤)

# هيروئن وغير مسكرات؟

سوال (۱۳۳۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اِسی طرح بھا نگ واُ فیم جیسی اُشیاء سے جومنشیات وسکرات تیار کی جارہی ہیں، جن کا رواج اِس وقت بڑھتا جا رہا ہے، جسے ہیر وئن وغیرہ ان کو تیار کر نے اور ان کی خرید وفروخت کا کیا تھم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: هيروئن وغيره نشه آوراشياء بنانا، تيار كرناا ورخريد وفروخت سبحرام ہے، اور اُس كى آمدنى هرگز حلال نهيں \_ (ستفاد: نقادى محموديہ ۸۷-۸۸مبر تھ،

ونقل في الأشربة عن الجوهرة حرمة أكل بنج وحشيشة وأفيون .....، وفي الشامية: قال البزودي: إنه يحد بالسكر من البنج في زماننا على المفتى به. (شامى ٧٧/٦ زكريا، محمع الأنهر ٢٥١/٤ يروت، ٢٥٠/٤ مكتبة فقيه الأمة ديوبند)

يحرم تناول البنج و الأفيون و الحشيشة ...... ويحد بالسكر من البنج في زماننا على المفتى به. (الموسوعة الفقهية ٥ ٢٨/٦ ، ومثله في منحة الخالق على البحر الرائق ٥٨/٦ كوئته) الشراب ما يسكر و المحرم منها أربعة: ..... وحرم الانتفاع بها و لا يجوز بيعها. (الدر المختار مع الشامى ٠ ٢٨/١ - ٢ زكريا)

السابع لا يجوز بيعها لقوله عليه السلام: إن الذي حرّم شربها حرم بيعها. (البحرالرائق ٢١٧/٨ كوئه)

نشہ کے کام میں ملوث لوگوں کو کیا موت کی سز ادی جاسکتی ہے؟
سوال (۱۳۳۷): -کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
میں کہ: (۱) اِس قتم کی تیز نشہ آور اُشیاء کی تیاری وکا روبار وغیرہ پر حکومتیں سخت موقف اختیار کرتے

ہوئے موت کی سزادے دیتی ہیں ، شریعتِ اسلامیہ اِس بابت کیاموقف رکھتی ہے؟

(۲) شراب ونشہ آ وراشیاء کے استعال یا کاروبار پر جب کہ کوئی آ دمی اُس کے فروغ کا ذریعہ بن رہا، کیاموت کی سزادی جاسکتی ہے؟ اُحادیث کی روشنی میں کیار ہنمائی ملتی ہے؟
باسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفیق: (۱-۲) إسلامی حکومت میں نشه وراشیاء کے استعال پراسی کوڑے مارنے کی سزا جاری کی جاتی ہے؛ لیکن اگر حکومت بیم حسوس کرے کہ بیسزا نشه خوری کے انسدادمیں ناکا فی ثابت ہورہی ہے، اور نشه خور زیادہ ہی جری ہوتے جارہے ہیں، توحا کم وقت خصوصی حالت میں تعزیری طور پرموت کی سزا جاری کرسکتا ہے؛ لیکن اس جرم پرعلی الاطلاق حدکے طور پر سزائے موت کا ضابطہ بہت بنایا جائے گا، اور آج کل جو حکومتیں اس طرح کا ضابطہ بنائے ہوئے ہیں، اس کی تائید نصوصی شرعیہ سے نہیں ہوتی۔

سمعت على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم حدًا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر ؛ فإنه لو مات وديتُه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يسنه. (صحح البحاري ١٠٠٢/٢ رقم: ٦٥٢٠)

فيجوز للحاكم بعد النظر في أحوال القضية المعروضة لديه أن يترك الجاني بعد نظرة شزرة أو تهديد وتبكيت، ويجوز له أن يحكم عليه بما ناسبه من عقوبة أخرى تصلح لزجره وردعه عن ارتكاب الجريمة مرة أخرى حتى لو بدا للحاكم أن الجاني ممن لا يرجى صلاحه ويخشى منه أن يسري فساده إلى أعضاء المجتمع الأخرين جاز أن يحكم عليه بالموت والإعدام. (تكملة فتح الملهم ٢٥٩/٢ المكبة الأشرفية ديوبند)

### نشہ کے عادی مریضوں کا علاج؟

سوال (۱۳۵):- کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد فیل کے بارے میں

کہ: جولوگ مروج اِس قتم کے نشہ کے عادی ومریض ہوتے ہیں، اُن کے لئے الیی تدبیریں کہ جن کے ذریعہ اُن کی اِس عادت کوچھڑ ایاجائے اور اِس مرض وہلا کت سے بچایاجائے ،اُس کا کیا حکم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: نشركعادى مريضوں كواس خبيث عادت سے بچانا بہت اچھى بات ہے، اور اسلام اليى كوششوں كى حوصلدا فزائى كرتاہے۔

قال اللُّه تعالىٰ: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوىٰ وَلاَ تَعَاوَنُوُا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ﴾ [المائدة، حزء آيت: ٢]

فطوبي لمن جعل الله تعالى مفاتيح الخير على يديه. (تنبيه الغافلين ٥٥)

# نشه کے مریضوں کے علاج کیلئے نشہ آوراشیاء کا استعمال؟

سے ال (۱۳۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اوراُن کے علاج کے لئے اگرنشہ آوراَ شیاء کا بھی استعال کرنا پڑے، اِس طور پر کہ بتدریج اُن کی عادت کو کم کر کے فنی وکمل احتر ازتک لایاجائے،اُس کا کیا تھم ہے؟

### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: علاج میں نشر وراشیاء کا استعال تب ہی جائز ہوتا ہے، جب اِس کے علاوہ تدبیر نہ رہی ہو؛ لہذا اگر طبیب حاذ ق نشہ کے عادی مریض کود کھے کریہ فیصلہ کردے کہ اس کا علاج سوائے نشر آور دواء کے اور کچھ ہیں ہے، تواس کی گنجائش ہوسکتی ہے، ورنہ نہیں، اور تجربہ یہ بتا تا ہے کہ اگر ہمت ہوتو اس طرح کے مریضوں کی بری عادت کو منٹوں میں چھڑ ایا جاسکتا ہے، اور اگر ہمت ہی نہ ہوتو کوئی علاج ہی کا رگر نہ ہوگا۔ (متفاد: فاوی محددیہ ۱۳۵۳ ڈانجیل)

أكثر مشائخ الحنفية أفتوا بجواز التداوي بالحرام إذا أخبره طبيب حاذق بأن المريض ليس له دواء آخر .....، الاستشفاء بالحرام يجوز إذا علم أن فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر .....، قوله عليه السلام: "إن الله لم يجعل شفاء كم فيما حرّم عليكم". إنما قال ذلك في الاشياء التي لا يكون فيه شفاء، فأما إذا كان فيه شفاء فأما إذا كان فيه شفاء فلا بأس به. (تكملة فتح الملهم ٢٠٢ -٣٠٣ المكتبة الأشرفية ديو بند)

يجوز للعليل شرب الدم والبول وأكل الميتة للتداوي إذا أخبر ٥ طبيب مسلم إن شفاء ٥ فيه، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه. (الفتاوي الهندية ٣٥٥/٥)

التداوى بالمحرم: ظاهر المذهب المنع لكن نقل المصنف ثمه وهنا عن الحاوي: وقيل يوخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما رخص للعطشان وعليه الفتوى. (الدر المعتارمع الشامي ٢٠٥١٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم الماه: احتر محملمان منصور لورى ١٣٣٣/٢/٢

الجواب صحيح: شبيراحمة عفاالله عنه

# وائن وینگراورشراب کے سرکہ کا حکم؟

سوال ( ۱۳۷ ): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: گیہوں اور بھلوں سے اخذ کر کے جو سرکہ تیار ہوتا ہے، اُسے مارکیٹ میں ' وائن وینگر' یا شراب کے سرکہ کے نام سے فروخت کیاجا تا ہے، کیا اُس کا استعمال جائز ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفیق: عمو مأسر که شراب کے مرحله سے گذر کرہی تیار ہوتا ہے، اِس کئے کسی بھی چیز کا بنایا ہوا سر کہ اگر وہ واقعی سر کہ ہوا ورنشہ کی کیفیت اُس کی ختم ہوگئی ہوتو اُس کا استعال اور اُس کی خرید وفر وخت سب جائز ہے، چاہے بازار میں اُسے کسی بھی نام سے جانا جاتا ہو۔ (فاوئ محمودیہ ۲۱۸/۲ میرٹھ)

الخمر إذا خلله بعلاج الملح أو بغيره يحل عندنا. (الفتاوى الهندية ١٠/٥، محمع الأنهر ٢٥١/٤، تبين الحقائق ٤٨/٦)

وإذا تخللت الخمر حلت، سواء صارت خلا بنفسها أو بشيء يطرح فيها. (الهداية مع فتح القدير ١٠٦/١)

قال أبوحنيفة رحمه الله: يجوز تخليل الخمر وإن الخل الحاصل بذلك حلال ظاهرٌ. (تكملة فتح الملهم ٦١٢،٣) فقط والله تعالى اعلم

املاه :احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۳۵ ۱۳۳۵ هد الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

# انجکشن کے ذریعہ نشہ آوراشیاء کا اندر داخل کرنا؟

سے ال (۱۳۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: آج کل نوجوانوں میں انجکشن کے ذریعہ نشہ آور مادہ بدن میں داخل کرنے کا رواج بڑھتا جارہا ہے، تویڈل شرعاً جائز ہے یانہیں؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: چول كه إس طرح كنشآ ورانجكشن سے أنجكشن لگانے والے برنشہ چڑھ جاتا ہے، اوراُس كى عقل ماؤف ہوجاتی ہے، إس لئے ایسے أنجكشن لگانا ہر گر جائز نہيں ہے۔ خصوصاً نوجوانوں كو إس سے بازر بنے كى كوشش كرنى چاہئے۔

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشربة، قال: فقيل له: إنه لا بد منها أو نحو هذا، قال: فاشربوا ما لم يسفه أحلامكم ولا يذهب أموالكم. (المصنف لعبد الرزاق ٢٢٣/٩ رقم: ٢٧٠١)

وَإِنَّمَا الْخَمُرُ وَالْمَيْسِرُ الخ، إن السكر حرام في كل شريعة؛ لأن الشرائع مصالح العباد لا مفاسدهم، وأصل المصالح العقل كما أن أصل السرائع مصالح العباد لا مفاسدهم وأصل المصالح العقل كما أن أصل المفاسد ذهابه، فيجب المنع من كل ما يذهبه أو يشوشه. (الحامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ١٨٦/٦ بيروت) فقط والتُّلتَع الى اعلم

كتبه: احقر محمر سلمان منصور پوری غفر له ۲ تا ۱۳۳۳ ه الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

# نشه كرنے والے كونشه آور انجكشن فروخت كرنا؟

سوال (۱۳۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: بعض انجکشن ڈاکٹر حضرات آپریشن وغیرہ میں نشہ کے لئے استعال کرتے ہیں؟ شراب وغیرہ نشہ کے عادی لوگ اُنہیں انجکشنوں کونشہ کے لئے لگاتے ہیں، اِس طرح نشہ کے عادی انجکشن لگانے والے کئی لوگوں کی موت بھی ہوچکی ہے۔ معلوم بیرنا ہے کہ اگر بالیقین یا ظن غالب سے معلوم ہوجائے کہ پشخص دوا کے طور پرنہیں؛ بلکہ نشہ کے لئے انجکشن استعال کرے گاتو ایسے خض کو نشہ والا انجکشن ڈاکٹر وغیرہ نشہ والا انجکشن ڈاکٹر وغیرہ سے پرچہ پرلکھوا کر بھی کبھار لاتا ہے، تو کیا میڈیکل والا پرچہ کی بنیا دیر آنجکشن نشہ والا دے سکتا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: جونشه آواردوا ئيں اور انجکشن آپریشن میں مریضوں کو بہوش کرنے سے استعال ہوتے ہیں، تو ضرورت کی جگہوں میں ان کی بھے وشراء کی فی نفسہ گنجائش ہے؛ کیکن اگریہ بات حتی طور پر معلوم ہو جائے کہ خریداراُس کونشہ بازی میں استعال کرے گا، تو اُس کے ہاتھ فروخت کرنا سخت مکروہ ہوگا؛ کیوں کہ بیگناہ پر تعاون سمجھا جائے گا؛ لہذا ایسے لوگوں کے ہاتھ نشہ آورد وااور اُشیاء نیجنے سے احتراز لازم ہے۔

قال اللّٰه تعالىٰ: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوىٰ وَلاَ تَعَاوَنُوُا عَلَى الْإِثُمِ وَالْعُدُوانِ﴾ [المائدة، جزء آيت: ٢]

والظاهر أن هذه الكراهة إنسا تثبت إذا تعاطاه الرجل لغرض غير مشروع، وأما إذا تعاطاه لغرض مشروع، كالدواء والضماد وغيره فيما يجوز استعماله فيه، فالظاهر انتفاء الكراهة حينئذ. (تكملة فتح الملهم ٢٠٨/٣ المكتبة الأشرفية) ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريمًا. (الدرالمحتار ٢٠١/٥ زكريا) إن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه. (البحر الرائق ١٤٣/٥ كوئه)

بيع أمرد ممن يلوط به وبيع سلاح من أهل الفتنة؛ لأن المعصية تقوم بعينه. (الدر المعتار ٩١٥٥ و كريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقرمجرسلمان منصور پوری غفرله۲۱/۱۱/۲۲۱۱ه الجواب صیحی شبیراحمدعفاالله عنه

### بيئرينا؟

سےوال (۱۴۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: بیئر کا حکم کیا ہے، چوں کہ اِس میں نشنہیں ہوتا، اِس کا بینا جائز ہے یانہیں؟ باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: بيرُ الكِ شم كى شراب ہے جوبو سے بنائى جاتى ہے۔ (فيروز اللغات ٢٥٣٠ فيروز سزلا مور)

ہمارے ملک میں عام طور پر فروخت ہونے والی بیئر بھی شراب ہی کی ایک قتم ہے اور نشہ آور ہے؛ لہذااس کا بیناحرام ہے؛ البتہ بعض مسلم مما لک میں الیول اور نشہ شامل نہ ہونے کی صراحت ہوتی ہے ہو اُن کا حکم الگ ہے۔

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام. (صحيح مسلم ٢٧٧٦، مشكاة المصابيح ٢٧٧٦)

الشراب ما يسكر والمحرم منها أربعة: الخمر وهي النيء من ماء العنب إذ غلا و اشتد ..... و السكر ..... و السكر الرائق / كتاب الأشربة ٤٨/٨ و رشيدية، ٩٩/٨ - ١٠ و زكريا، و كذا في محمع الأنهر ٤٤٤ ٢ المكتبة الغفارية كوئته، بدائع الصنائع ٢٤٤/٤ دار الكتاب ديوبند) فقط والترتع الى اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۷۲۷ ۱۳/۱۳ اهد الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

### شراب اور تاڑی کااستعال کرنا؟

سےوال (۱۳۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: شراب اور تاڑی جس میں نشہ آجا تا ہے، استعمال کرنا شرعاً کیسا ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: إن شه وراشياء كااستعال ناجا رَبَد ( قاول الله عليه وسلم: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام. (صحيح مسلم ۲۷/۲ ۱، مشكاة المصابيح ۲۷/۲ الله عليه وسلم الشراب ما يسكر والمحرم منها أربعة: الخمر وهي النيء من ماء العنب إذ غلا واشتد ..... والطلاء ..... والسكر ..... و نقيع الزبيب. (البحر الرائق / كتاب الأشربة ۸/۸ ٤٤ رشيدية، ۹/۸ ۳۹ - ۱ ٤٤ زكريا، وكنا في محمع الأنهر ٤/٤ ٢٤ المكتبة الغفارية كوئه، بدائم الصنائم ٤/٢ ٢٢ دار الكتاب ديوبند)

وعند محمد ما أسكر كثيره فقليله حرام و هو نجس أيضًا، قالوا: وبقول محمد: نأخذ. (شامي ٧٠١٦ زكريا،الفتاوئ الهندية ١٦٢٥) فقط والله تعالى اعلم كتيد: احقر محملان منصور بورى غفر له ١٨١٨ ١٩٨هـ

الجواب صحيح: شبيراحمد عفاالله عنه

# خمراورغیرخمر میں فرق،اور تاڑی،تمبا کو،سگریٹ کاحکم؟

سوال (۱۳۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: ''کل مسکو حمرہ و کل مسکو حوام، ما أسکو کثیرہ فقلیلہ حوامہ'' حدیث شریف سے بظاہر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس چیز کی کثیر مقدار میں سکر پیدا کرتی ہے اور کثیر مقدار حماس چیز کی قلیل مقدار حمام ہونی جا ہے ، اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قلیل مقدار بھی حرام ہونی جا ہے ، اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قلیل مقدار بھی حرام ہونی جا ہے ، اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اوں دونوں مقدار بھی حرام ہونی جا ہے ، اون دونوں مقدار بھی حرام ہونی جا ہے ، اون دونوں کی مقدار بھی حرام ہونی جا ہے ، اور حدیث سے دونوں کے البندا تمباکو، کھینی ، بیڑی ، سگریٹ اور تا ڈی بیسب حرام ہونی جا ہے ، اون دونوں

حدیثوں کوسامنے رکھ کرائمہ کا اختلاف مع دلائل کے بیان کیجئے ، نیز حفیہ کے نزدیک اشر بہ محرمہ حرام ہے یاصرف خمر حرام ہے، اورا گرکوئی شخص صحت قوی کے لئے تاڑی پینا چاہے تو کیا یہ پینا جائز ہے یانہیں ؟ خمراورغیر خمر میں کیافرق ہے؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: تمباكوا ورسكريك وغيره مين سكرنهين ہے؛ بلكه حدت كى وجه سے د ماغ پراثر ہوجا تا ہے؛ للبذاأس كا حكم حرام شرابوں كے ما نندنهيں ہوسكتا؛ البته بدبوكى وجه ہے أس كا استعال بلاضرورت مكروہ ہے۔ (امدادالفتادئ ١٦١٨) كفايت ألفتى ١٣٦٩، فقاد كامحود بـ ١١٢٨٥)

ومن أكل ما يتأذى به: أي برائحته كثوم وبصل، ويؤخذ منه أنه لو تأذى من رائحة الدخان المشهور له منهما من شربه. (الدر المعتارمع الشامي، كتاب النكاح/قبيل باب الرضاع ٢٠٨/٣ كراچى)

هذا تصريح بإباحة الثوم وهو مجمعٌ عليه، لكن يكره لمن أراد حضور المسجد ويلحق بالثوم كل ما له رائحة المسجد وحضور جمع في غير المسجد ..... ويلحق بالثوم كل ما له رائحة كريهة من البصل والكراث ونحوهما. (إنجاح الحاجة على هامش ابن ماجة، كتاب الأطعمة / باب أكل الثوم ٢٤١، وكذا في شرح النووي على صحيح مسلم، كتاب المساحد / باب نهى من أكل ثومًا أو بصلاً ..... عن حضور المسجد ٢٠٩١)

ففيهم منه حكم النبات الذي شاع في زماننا المسمى بالتنن (الدر السمختار) وفي الشامية: وهو إباحة على المختار والتوقف، وفيه إشارة إلى عدم تسليم إسكاره وتفتيره وإضراره. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الأشربة / قبيل كتاب الصيد ٤٦٠/٦ كراچي، ٤٤/١٠ زكريا)

اورتاڑی میں با قاعدہ سکر ہوتا ہے،اُس کا تھوڑا یازیادہ پینانا جائز ہے۔حضرت امام محمداً ور ائمہ ثلا شہ کا یہی قول ہے، اوراحناف کے یہاں بھی فتو کی اِسی قول پر ہے۔ خمراورغیرخمر میں امام ابوحنیفہ تھم میں فرق کرتے ہیں، مگر اس معاملہ میں مشاکُخ احناف نے احتیاطًا مام محمدؓ کے قول کو اختیار کیا ہے؛ لہذا ان کے خلاف کسی قول پر فتو کی نہیں دیا جائے گا۔

حرمة أكل بنج وحشيشة وأفيون، لكن دون حرمة الخمر، ولو سكر بأكله لا يحد؛ بل يعزر. وفي النهر: التحقيق ما في العناية: أن البنج مباح؛ لأنه حشيش، أما السكر منه فحرام. (الدر المحتار، كتاب الحدود / باب حدالشرب المحرم ٤٧/٤

كراچي، ٥١٦ ٧-٧٨ زكريا، وكذا في مجمع الأنهر ٢٠٢ ، ١ دار إحياء التراث العربي بيروت)

ولا يحرم استعمالها للتداوي أو لأغراض مباحة أخرى ما لم تبلغ حد الإسكار. (تكملة فتح الملهم / كتاب الأشربة ٦٠٨/٣ مكتبة دار العلوم كراجي)

وفي الأشباه في قاعدة الإباحة أو التوقف - إلى قوله - فيفهم منه حكم النبات الذي شاع في زماننا المسمى بالنتن، وفي الشامي: فيه إشارة إلى عدم تسليم إسكاره وتفتيره وإضراره. (الدر المعتارمع الشامي ٤٤/١٠ زكريا)

وأما الشافعي وأحمد ومالك ومحمد بن الحسن و جمهور الصحابة فله السافعي وأحمد ومالك ومحمد بن الحسن و جمهور الصحابة فله الحراب المسكر، والمحمد بن الحسن الحسن الحسن الحسن الحسن العرف الشذي ٨/٢، شامي ٤٥٥٦ كراچي، ٣٧/١٠ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۷/۴/۱۵ ه الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

# بیر ی سگریٹ تمبا کو وغیرہ کھا نا؟

سوال (۱۳۳۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: بیڑی سگریٹ تمبا کو وغیرہ بہت سے علماء کرام بھی پیتے ہیں، اور تمبا کو بھی کھاتے ہیں، بہت سے علماء کرام بھی پیتے ہیں، اور جائز بھی بتاتے ہیں، اگر بیڑی وغیرہ بینا جائز ہے تو قرآن وحدیث

### کی روشنی میں جواب دیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: تمباکو پیرٹی سگریٹ وغیرہ میں نشہ تو نہیں ہے؛ البتہ اس کی تیزی کی وجہ ہے بھی بھی سر چکرانے لگتا ہے، اور چوں کہ بیا یک بدبو دار اور دوسروں کے لئے اُذیت ناک چیز ہے، اِس کئے شوقیہ طور پر اِس کا استعال مکر وہ ہے، ہاں اگر کوئی شخص کسی بیاری سے علاج کے لئے اسے استعال کر بے تو شرعاً اِس کی گنجائش ہے؛ لیکن مسجد میں جانے پہلے منہ کو اچھی طرح صاف کر لینا ضروری ہے۔ (ستفاد: امداد الفتادی سر ۱۱۲۱، قادی محدد یہ ۱۲۲۱، قادی رجم یہ ۱۲۲۲)

الاستشفاء بالمحرم إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاءً، أما إذا علم أن فيه شفاءً، أما إذا علم أن فيه شفاءً، وليس له دواء آخر غيره، فيجوز الاستشفاء به. (المحيط البرهاني، كتاب الاستحسان/ الفصل التاسع عشر في التداوي ٢١٦ المكتبة الغفارية كوئته، ٨٢/٨ بيروت، وكذا في رد المحتار، كتاب الطهارة / مطلب في التداوي بالمحرم ٢١٠١ كراچي، ٢٠١١ زكريا، وكذا في حلاصة الفتاوي، كتاب الكراهية/ الفصل الخامس في الأكل ٣٦٢/٤ رشيدية)

ومن أكل ما يتأذى به: أي برائحته كثوم وبصل، ويؤخذ منه أنه لو تأذى من رائحة الدخان المشهور له منعها من شربه. (الدر المختار معالشامي، كتاب النكاح / قبيل باب الرضاع ٢٠٨/٣ كراچي، ٣٨٨/٤ زكريا)

هذا تصريح بإباحة الثوم وهو مجمعٌ عليه، لكن يكره لمن أراد حضور المسجد وحضور جمع في غير المسجد ..... ويلحق بالثوم كل ما له رائحةٌ كريهةٌ من البصل و الكراث ونحوهما. (إنحاح الحاجة على هامش ابن ماجة كتاب الأطعمة / باب أكل الثوم ٢٤١، وكذا في شرح النووي على صحيح مسلم، كتاب المساجد / باب نهى من أكل ثومًا أو بصلاً ..... عن حضور المسجد ٢٥١١) فقط والله تحالى اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۷ ۱۳۲۳/۱۵ ه الجواب صحیح: شمیراحمد عفاالله عنه

### تمبا کوسے بنی ہوئی چیزوں کا استعال کرنا؟

سوال (۱۲۴۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: پان، چونا، تمباکو، بیڑی، سگریٹ، حقہ، ہنس، گٹکا، پان پراگ اور اِس قسم کی چیزوں کے استعال کا کیا تھم ہے، اوراُن کومستقل پیشہ بنانا، یا اپنے دوسرے حلال پیشہ کے ساتھ جزوی وضمنی طور پراُن کی خرید وفروخت کا کیا تھم ہے؟ خصوصاً گٹکا کے بارے میں تحریر فرما کیں ۔ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفیق: سوال میں مذکورتمباکوسے بنی ہوئی اشیاء شرعاً منح نہیں ہیں؛ لیکن صحت کے لئے مضر ہونے کی بنا پر اِن کا استعال نہ کرنا بہتر ہے، اور اِن چیز وں کے استعال سے منہ میں اگر بد بو پیدا ہو، تو بد بوکود ورکرنا ضروری ہے، خاص طور سے مسجد میں جانے سے پہلے منہ کواچھی طرح صاف کر کے جائیں اور ان چیز وں کی خرید وفر وخت سے حاصل شدہ آمدنی کورام نہیں کہا جائے گا۔

عن ابن شهاب قال: حدثني عطاء أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه زعم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: من أكل ثومًا أو بصلاً فليعتز لنا أوليعتزل مسجدنا . (صحيح البخاري/باب ما يكره من الثوم والبقول ٢٠/٢ مرقم: ٢٤٢ ٥، ف: ٢٥٥٥)

قوله: وأكل نحو ثوم، أي كبصل ونحوه مما له رائحة كريهة للحديث الصحيح في النهي عن قربان آكل الثوم والبصل المسجد الخ. (شامي مطلب في الغرس في المسجد 771/1 كراجي، ٢٥٥٦٤ زكريا)

وسئل بعض الفقهاء عن أكل طين البخارى و نحوه: قال: لا بأس بذلك ما لم يضو. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية /الباب الحدي عشر ٢١١٥ ٣) فقط والله تعالى اعلم الماه: احقر محمسلمان منصور پورى غفر له ١٢٣١/ ١٨٨ هـ الماه: احقر محمسلمان منصور پورى غفر له ١٢٣١/ ١٨٨ هـ المحمد الجواب صحح بشير احمد عفا الله عنه

### يان ميس زرده كھانا؟

سے ال (۱۴۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: پان میں زردہ کھا ناجائز ہے یانہیں؟ بہت سے مولا ناصا حب مسجد میں زردہ کھاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بیزردہ خوشبود ارچیز ہے، مگر اِس زردہ میں بد بوآتی ہے؟
ماسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: زرده كماني كى تنجائش ہے۔(امادالفتادى ١١٧١)

ياح أكل النورة مع الورق المأكل في ديار الهند؛ لأنه قليل نافع، فإن الغرض المطلوب من الورق المذكور لا يحصل بدونها. (نفع المفتي والسائل، كتاب الحظر والإباحة /

قبيل ذكر ما يحل لبسه وما لا يحل، من محموعة رسائل اللكنوي ١٤٨/٤ إدارة القرآن كراجي)

وسئل بعض الفقهاء عن أكل طين البخارى و نحوه، قال: لا بأس بذلك ما لم يضو. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الحادي عشر في الكراهة في الأكل ٣٤١/٥ زكريا) مرجب أسه كما كربر بوآئة إس حال مين مسجد ندآ كين \_

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة "يعني الثُّوم" فلا يأتين المساجد. (صحيح مسلم كتاب المساحد ومواضع الصلاة / باب نهي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كرَّاتًا أو نحوها ٢٠٩/٢ رقم: ٥٦١ بيت الأفكار الدولية) فقط والترتع الحام

كتبه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفر له ۱۳۱۹/۳/۱۹ ه الجواب صحیح:شبیراحم عفاالله عنه

# تمبا کووالا پان کھاتے ہوئے تلاوت وتقریر کرنا؟

سے ال (۱۳۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: تمبا کو کا یان کھا کر دین مجالس میں تقریر کرنایا تلاوت کرنا کیسا ہے؟ نیز زید دین مجالس میں

سگریٹ نوثی کرسکتا ہے یانہیں؟ اگرنہیں تو دھویں سے تکلیف ہونے کی وجہ سے تو پان کے تھو کئے سے اُگالدان میں بھی لوگوں کو نکلیف ہوتی ہے؟

### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوهيق: بد بودارتمبا كوكهات موئة تلاوت ياتقريركرنا مكروه هيئتان الرخوشبودارتمبا كوموتو تنجائش ہاورسگريٹ نوشی كرتے ہوئة تلاوت وتقرير بهرحال منع ہے؛ إس لئے كدوه بد بودار چیز ہاورع فأ بھی أسے معیوب سمجھا جا تا ہے، اورا گالدان میں تھوكنے كوع فأمعیوب بہیں سمجھا جا تا ہے ۔ (فاوئ شدید ۲۵) فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۸رار ۴۲۴ اه الجوات حجج شنبیراحم عفاالله عنه

# الکحل کی آمیزش والے''لوشن رمر ہم'' کا حکم؟

سوال (۱۹۲۷): - کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسئد ذیل کے بارے میں کہ: (۱) علاج و معالجہ کی غرض سے الکحل کے استعال کی شرع حیثیت کیا ہے؟ (۲) دوائیں جہنیں کھایا پیانہیں جاتا؛ بلکہ ہیر و نی اُعضاء پر مرہم وغیرہ کی طرح لگایا جاتا ہے اُن میں الکحل موجود ہوتو اُن کا استعال کیسا ہے؟ (۳) عام طور پر شراب کی مختلف اقسام میں جوالکحل ہوتا ہے کیائی طور سے اُس کا نام استعال کیسا ہے؟ (۳) عام طور پر شراب کی مختلف اقسام میں جوالکحل ہوتا ہے کیائی طور سے اُس کا نام استعال کیسا جون عناصر کی تعداد اور کیفیت کی مما ثلت کی بنیاد پر اُنہیں الکحل فیملی کا نام میں موجود کار بن اور آسیجن عناصر کی تعداد اور کیفیت کی مما ثلت کی بنیاد پر اُنہیں الکحل فیملی کا نام تھوڑ ااور زیادہ نہیں ہوتا اور ناہی ہے کئی شراب میں بطور شراب مستعمل ہیں۔ واضح رہے کہ کیمیکل اگر دواؤں اور کھانے بینے کی اشیاء میں موجود ہوتے ہیں ، اُن کے استعال کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ مندرجہ بالا متیوں سوالات کو جمع کردیا جائے تو سوال کچھ یوں ہوتا ہے ایک مرہم لوشن یا کا سمیعک جے جلد پر لگایا جاتا ہے اُس میں سور بیٹال یا بنیز ائیل الکحل موجود ہو اور یہ کیمیکل کا سمیعک جے جلد پر لگایا جاتا ہے اُس میں سور بیٹال یا بنیز ائیل الکحل موجود ہودے اور یہ کیمیکل کا سمیعک جے جلد پر لگایا جاتا ہے اُس میں سور بیٹال یا بنیز ائیل الکحل موجود ہودے اور یہ کیمیکل کا سمیعک جے جلد پر لگایا جاتا ہے اُس میں سور بیٹال یا بنیز ائیل الکمل موجود ہودے اور یہ کیمیکل کا سمیعک جے جلد پر لگایا جاتا ہے اُس میں سور بیٹال یا بنیز ائیل الکمل موجود ہے اور یہ کیمیکل کا سمیعک جے جلد پر لگایا جاتا ہے اُس میں سور بیٹال یا بنیز ائیل الکمل موجود ہے اور یہ کیمیکل

کھائے جانے والے بھٹے سے نکالا گیاہے، تو اِس لوش کے استعال کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ براہِ کرم جواب عنایت فرما کیں۔

### باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: سوال میں جس مرہم کے بارے میں پوچھا گیاہے
اُس کے متعلق بید واضح ہے کہ اسے بھٹے یعنی مکئی کے دانے سے بنائے گئے الکحل کو ملا کرتیا رکیا گیا
ہے؛ لہذا حنفیہ کے نزدیک اِس طرح بنائے گئے مرہم وغیرہ کو خارجی حصوں میں استعال کرنے میں
کوئی حرج نہیں ہے، نیز ایسا الکحل نشہ آور نہ ہوتو اُس سے ملی ہوئی دوا کے داخلی استعال کی بھی
گنجائش ہے۔

وأما غير الأشربة الأربعة فليست بجنسه عند الإمام أبي حنيفة، وبهاذا تبين حكم الكحول المسكرة التي عمت بها البلوئ؛ فإنها تستعمل في كثير من الأدوية والعطور والمركبات الأخرى؛ فإنها إن اتخذت من العنب أو التمر فلا سبيل إلى حلتها أوطهارتها، وإن اتخذت من غيرهما فالأمر فيها سهل على مذهب أبي حنيفة و لا يحرم استعمالها للتداوي أو لأغراض مباحة أخرى ما لم تبلغ حد الإسكار؛ لأنها إنما تستعمل مركبة مع المواد الأخرى و لا يحكم بنجاستها أخذًا بقول أبي حنيفة. (تكملة فتح الملهم ٢٠٨/٣ مكتبة دار العلوم كراجي)

والقسم الشالث: الأشربة المسكرة الأخرى غير الأقسام الأربعة - إلى قوله - حكم هذا القسم عند أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يحرم منه شرب القليل الذي لا يسكر، وإنما يحرم منه القلر المسكر. (تكملة فتح الملهم ٢٠٠١٣ المكبة الأشرفية ديوبند) فقط والترتحالي العلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۷۲/۳۵/۱ه الجواب صیح: شبیراحمد عفاالله عنه

# إسپرٹ اورالکحل ہے آمیز کی ہوئی دواؤں کا استعمال؟

سوال ( ۱۲۸ ): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: موجودہ زمانہ میں مختلف قتم کے أمراض ظهور پذیر ہورہے ہیں ؛کین ہرمرض کا اللہ تعالیٰ نے علاج پیدا کیا ہے، ہر دور میں اُطباء بذریعہ اُدویات مرض کا اِزالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ، جمکم اللَّداُد ويات سے شفا بھی ہوتی ہے، نیز ایک طریقۂ علاج کوہومیو پیتھک سےموسوم کیا جا تاہے،اور إس طريقة علاج سے عوام كوانتها كى فائدہ ہوتا ہے، ہوميو پيتھك كى أدويات زودا ثر اور بے ضرر بھى ہوتی ہیں؛ کین ہومیو پینےک کی دواسازی میں الکحل کا سہارالینا پڑتا ہے، یعنی جملہ اُدویات میں الکحل مخلوط ہوتی ہے، جبیہا کہ شکر کی بنی ہوئی ۲۰ رگولیوں میں ایک قطرہ ٹیکا یا جاتا ہے، یعنی شکر کی گولیوں میں سیال دوا کی خوشبو کی ضرورت ہے، اُس کے جوہری مادہ کی ضرورت نہیں ، اِسی لئے ایک قطرہ سے شکر کی گولیوں کو تر ومرطوب کیاجا تاہے، نیز مریض لذت حاصل کرنے کے لئے دوا نہیں کھا تا؛ بلکہ مرض سے شفاء یانے کی غرض سے استعمال کرتا ہے،مزید براں اَیلوپلیتھی کی بھی تمام سیال اَدویات میں الکحل کی ملاوٹ ہوتی ہے، زمانہ موجودہ میں اِن ادویات سے اجتناب انتہائی د شوار ہے؛ لہٰذا صورتِ مسئولہ کے پیش نظر ہومیو بیتھی ادویات کا استعال جائز ہے یا نا جائز؟اگر ناجائز ہے تو معالج اور مریض دونوں ہی گنہگار ہوں گے، یاصرف معالج یا صرف مریض؟ نیز ہومیو پیتھک دواؤں کا استعال کرنادرست ہے یانہیں ،جب کہاُن میں اِسپرٹ ملار ہتاہے؟ باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: الكحل اور إسپرٹ كے بارے ميں جب تك إس كا يقين نه ہوجائے كه بياسپرٹ اور الكحل اشياء ثلاثة: الكور، کشمش اور تھجور ہی سے بنی ہے، أس وقت

تک برائے علاج الی اسپرٹ سے آمیز کی ہوئی دواؤں کے استعال کی گنجائش ہے، بشرطیکہ اُن

میں نشہ نہ ہو،اورایسی صورت میں اُن دواؤں کے استعال سے مریض اور معالج کوئی گنہگا رنہ ہوگا۔

(مستفاد: امدادالفتاو کی ۲۰۹۷، فتاوی رجمیه ۲۲۹۷-۲۳۱ کفایت کمفتی ۹ رسال

وإن معظم الكحول التي تستعمل اليوم في الأدوية والعطور وغيرها لا تتخذ من العنب أو القشور أو البترول وغيره، كما فذكرنا في باب بيع الخمر من كتاب البيوع، وحينئذ هناك فسحة في الأخذ بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى عند عموم البلوى، والله سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم، كتاب الأشربة / حكم الكحول المسكرة ٢٠٨٣ مكتبة دار العلوم كراجي) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احترم محسلمان منصور يورى غفر لدا الارسالها ها الجواري الجواري عنه الله عنه عنه الله عنه الجواري عنه الله عنه عنه المحتول المسكرة ١٠٨٣ مكتبة دار العلوم كراجي القط والله تعالى اعلم المناب المناب المنابع الله عنه المحتول المسكرة المنابع المنابع المنابع المنابع الله عنه المنابع الله المنابع المناب

# کھانسی کی دوائی جس میں ۲۰ رفیصد الکحل ملی ہوکیا حکم ہے؟

سےوال (۱۲۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کھانسی کی دواجس میں الکحل کی ۲۰ رفیصد سے زیادہ ملاوٹ ہوتی ہے، کیا اُس دوا کا استعمال حرام ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفيق: ضرورت مند کے لئے الیی دوا کے استعال کی گنجائش ہوجائے کہ اُس دوا میں حرام شی (مثلاً انگور، تھجورا ور تشمش کا الکحل) شامل ہے، ہاں اگریدیقین ہوجائے کہ اُس دوا میں حرام شی (مثلاً انگور، تھجورا ور تشمش کا الکحل) شامل ہے۔ تو عام حالات میں اِس کا استعمال درست نہ ہوگا۔

وأما سواها فيتخذ النبيذ من كل شيء من الحبوب والثمار والألبان وتسمى هذه الأقسام بالأنبذة، وحكمها ما ذكروا أن القليل أي القدر غير المسكر منها حلال إذا كان بقصد التقوى على العبادة وحرام بقصد التلهي. (العرف الشذي ٨/٢، إيضاح الفواد ٢٢١، مستفاد: املاد الفتاوئ ٢٠٠/٤)

أي الأشربة المتخذة من الحبوب المذكورة قبل هذه العبارة. وحاصله أنهما حيث حلَّلا الأنبذة وأوجبا الحدّ بالقدح المسكر منها لزم منه وجوب الحد

بالسكر من باقي الأشربة كما هو قول محمد. (شامي، كتاب الحظر والإباحة / كتاب الأشربة ٥٦٦ دار الفكر بيروت، ٣٦/١٠ - ٣٧ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

9 ارد ارساسماھ

# الکحل کی ملاوٹ والے پر فیوم کاحکم؟

سوال (۱۵۰): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: الکحل جو کہ انگزری اور ہومیو پیتھک دواؤں میں کثرت سے استعال ہوتی ہے اور پر فیوم وغیرہ میں بھی استعال ہوتی ہے، الیی دواؤں اور خوشبوؤں کا استعال کرنا کیسا ہے؟ اور پر فیوم چھڑک کرایسے کپڑوں میں نماز ہوجائے گی یانہیں؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: دواؤل اور پرفيوم مين عموماً جوالكل استعال موتا ہو وہ كھور يا انگور كانہيں موتا؛ بلكه ديگر چيزول كابنا ہوا ہوتا ہے، اور بہت معمولی درجہ ميں ہوتا ہے، جس سے نشدوغيرہ نہيں آتا ہے؛ لہذا ضرورت كے وقت اُس كے استعال كى گنجائش ہے، اُس كے كپڑے پر كئنے سے نا ياكى كاحكم بھى نہيں ديا جائے گا۔ (احسن الفتاوئ ۸۸۸۸)

وأما ماهو حلال عند عامة العلماء فهو الطلاء، وهو المثلث ونبيذ التمر والمزيب، فهو حلال شربه ما دون السكر لاستمراء الطعام والتداوي وللتقوى على طاعة الله تعالى لا للتلهي، والمسكر منه حرام، وهو القدر الذي يسكر وهو قول العامة. (الفتاوى الهندية، كتاب الأشربة / الباب الأول ٢١٥) فقط والله تعالى اعلم كتيه: احترسلمان منصور يورى غفرله

# جائفل کا کھانا کیساہے؟

سوال (۲۵۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: جائفل کھانا کیسا ہے؟ جائفل ہمارے علاقہ میں ایک خوشبودار پھل ہوتا ہے جس کو گوشت میں ڈالا جاتا ہے، بذات خوداُس کو چبا کر کھاتے نہیں ہیں؛ بلکہ ذا نقہ کے لئے اُس کو گوشت میں ڈال دیاجا تا ہے۔ دریافت کی ضرورت اِس وجہ سے پڑی کہ مجموعۃ الفتاوی مولانا عبدالحی مطبع قیومی کا نپور ۲۹۰/۲۰ میں سوال کیا گیا ہے کہ جائفل کھانا حرام ہے یا حلال؟ توجواب دیا کہ حرام ہے۔ اور درمختار کی بیعبارت: ''و کہذا تحرم جوزة السطیب لکن دون حرمة الحششة "توبیہ جائفل سے مراد کیا ہے، اور کیا ہوست کی چھلکا بھی حرام ہے یا پچھاور مراد ہے؟ ہمارے یہاں اِس جائفل سے مراد کیا ہے، اور کیا ہوست کی چھلکا بھی حرام ہے یا پچھاور مراد ہے؟ ہمارے یہاں اِس سلسلہ میں کافی تشویش پائی جارہی ہے؛ اِس لئے کہ عام طور پر گوشت میں یہ ڈالا جاتا ہے، جن لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہے وہ منع کرتے ہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جائفل کاتعلق خشک نشه ورچیزوں سے ہے، ایسی چیزوں کا تکم شری ہیہ کہ اگراتنی معمولی مقدار میں استعال ہو کہ جس سے نشہ نه آوے، تو اِس کی گنجائش ہے، اور اگراتنی زیادہ مقدار میں ہو کہ اُس سے نشه آجائے تو وہ حرام ہے، اور عام طور پر ہمارے یہاں جائفل گوشت میں جوڈالی جاتی ہے اُس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے جونشه آور نہیں ہوتی، اور حضرت مولانا عبدالحی رحمہ اللہ کے فناوی میں جو حرام کہا گیا ہے اُس سے مراد جائفل کا زیادہ مقدار میں کھانا ہے جو حرام ہے۔

وكذا تحرم جوزة الطيب؛ لكن دون حرمة الحشيشة، وقال الشامي تحته: أقول: ومشله زهر القطن؛ فإنه قوى التفريح يبلغ الإسكار، كما في التذكرة، فهذا كله ونظائره يحرم استعمال القدر المسكر منه دون القليل كما قدمناه. (الدرالمعتارمع الشامي، ١١١١ ع زكريا)

ونقل أن جوزة الطيب تحرم لكن دون حرمة الحشيشة، وصرح ابن حجر الـمكي بتحريم جوزة الطيب بإجماع الأئمة الأربعة، ولعل حكاية الإجماع محمولة على حالة السكر، أما القليل منها ومن كل مسكر ما عدا الخمر و نحوه فتعاطيه لا يحرم عند الإمام و الثاني إذا لو يسكر. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح/ باب ما يفسد به الصوم وتحب به الكفارة مع القضاء ٢٠٥١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محرسلمان مضور پورى غفر لـ١٣٢٩ مراه الجواب على الله عنه الجواب على الله عنه الجواب عنه الله عنه الجواب عنه الله عنه المحال الم



# كسب اور ببيثيه

### إسمگانگ كابيشه؟

سوال (۱۵۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: شریعت میں کسی بھی چیز کی اِسمگلنگ ناجائز ہے، حکومت کی بھی چوری ہے؛ لیکن پچھ لوگ کہتے ہیں کہ سونے کی اِسمگلنگ یعنی دوسرے ممالک سے غیر قانونی طور پر سونے کو اندرونِ ملک منتقل کرنا جائز ہے، شریعت کا اِس بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا متھیاروں کی اِسمگلنگ جائز ہے؟ بیا متھیاروں کی اِسمگلنگ جائز ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: اصل بیہ کدآ دمی اپنے مال کامخارہ، اُسے چاہے جہاں اور جس وقت پر بیچے اُس پر کوئی شرعی پابندی نہیں ہے، بشر طیکہ معاملہ شریعت کے دائرہ میں ہو۔ بریں بنا از روئے شرع اسمگلنگ کی آ مدنی بھی حلال ہے؛ لیکن چوں کہ اِس کام میں حکومتی سخت قوانین کی بنا پر ہلا کتِ جان و مال کا قوی اندیشہ رہتا ہے، اِس کئے اِس طرح کے کاموں سے بختالا زم ہے۔

قال اللّه تعالىٰ: ﴿ وَلاَ تُلْقُوا بِاَيْدِيْكُمُ اِلَى النَّهُلُكَةِ ﴾ [البقرة، حزء آيت: ١٩٥] فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله۲ ۱۲/۱۲ ۱۳۱ه الجواب صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه

# آ رٹی فیشل جیولری کا کام کرنا؟

سوال (۱۵۳): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرعمتین مسکد ذیل کے بارے

میں کہ: میں آرٹی فیشل جیولری کا کام کرتا ہوں ، مگر میرے دل میں بید کھٹک ہے کہ بیکام جائز ہے یا نہیں؟ تو میں موجودہ مالِ تجارت کا کیا کروں؟ اور جو اُس سے میں نے کمایا ہے اُس کے متعلق میرے لئے کیا تھم ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: عورتول كے لئے آرئی فیشل جیولری (سونے چاندی کے علاوہ دھاتوں سے بنے زیورات) پہننافی نفسہ جائز ہے؛ لہذا اُس کی تجارت میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے؛ البتہ دھو کہ اور فریب سے پخابہر حال لازم ہے۔ (ستفاد: فاوی محودیہ ۲۹/۲۸ میرٹھ)
یباح للنساء من حلی الذھب و الفضة و الجواھر كل ما جرت عادتهن یابسه. (اعلاء السنن ۲۸/۱۷ میروت)

اتفق العلماء على جواز تحلى المرأة بأنواع الجواهر النفيسة كالياقوت والعقيق واللؤلؤ. (الموسوعة الفقهية ١١٢/١٨ يروت)

وعلم من هذا أنه لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به. (شامي ٦١/٩ ه زكريا) فقط والدُّتَع الى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۳۷۱۷/۲/۱۳۱۱ ه الجواب صحح: شبیراحمد عفاالله عنه

### مورتيول والا زيور بنانا؟

سوال (۱۵۴): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میں ایک مسلم ہوں ، سونے کا زبور بنانے والا دوکان دار ہوں ، میرے پاس کچھکام کرنے کا ایسا آتا ہے جس میں ہندؤں کی مختلف بتوں کی (جیسے بالاجی) ترویتی ، نٹراج ، شیب کالی ، درگا ، نئیش وغیر و مورت لاکٹ میں بنا کر ہاروغیرہ زبور بنایا جاتا ہے ، میں اپنے کاری گروں سے جس میں مسلم وغیر مدونوں طرح کے کاری گر ہیں ، وہ مورت والی زبور بنواتا ہوں ، بہت سارے لوگ یہ کہہ

رہے ہیں کہ ایسی مورت کے ساتھ زیور بنانا اوراُن کی بیٹے وشراء کرنانا جائز ہے۔ میں ایک مسلمان ہوں اور اسلام کا قانون مان کرزندگی گذارنا چاہتا ہوں، اِس لئے میرا سوال یہ ہے کہ میں جو کام کررہا ہوں، کیا یہ حرام ہے؟ اگر حرام ہے تو پھر اِس کا روبار سے میں نے جو کمایا اُس کا استعال میرے لئے حرام ہوگا یا حلال؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مورتيول والاسونے كازيور بنانايا بنوانا سبحرام ہے؛ تاہم إس طرح كے زيور كوجب وزن سے فروخت كيا جائے گا تو اُس كى قيمت حرام نہ ہوگى؛ كيول كه وه ايك قيمتى دھات كا عوض ہوگا، جس ميں كراہت ايك زائد عمل كى وجہ سے آئى ہے۔ بريں بنامسئولہ صورت ميں جو آمدنى اب تك ہوئى ہے وہ حلال ہے؛ البتہ آئندہ احتياط ہونى جا ہے ہے ہا كہ تصور سازى كے گناہ سے بچا جا سكے۔

عن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون. (صحيح البحاري، كتاب اللباس / باب عذاب المصورين يوم القيامة رقم: ٥٥٠ دار الفكر ييروت، صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان الخرقم: ٩٠١ ٢ بيت الأفكار اللولية، المصنف لابن أي شيبة ٥٠٠ ٢ رقم: ٥٥٠ (وقم: ٢٥٢٥)

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صوّر صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. (صحيح البحاري ٨٨١/٢)

قال النوويَّ: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرامٌ شديد التحريم، وهو من الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث؛ لأن فيه مضاهاة بخلق الله، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم

أو دينار أو حائط أو فلس أو إناء أو غيرهما. (شرح النووي على صحيح لمسلم ١٩٩٢) وفي نو ادر الهشام عن محمد : رجل استأجر رجلاً ليصور له صورًا أو تحماثيل الرجال في بيت أو فسطاط فإني أكره ذلك وأجعل له الأجرة. (الفتاوئ الهندية ٤٠٠٥) فقط والله تعالى اعلم

املاه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۰ ۳۳ ۳۷ اهد الجوات حجج. شبیراحمد عفاالله عنه

# مورنتول والے کیلنڈر پر کا م کرنا؟

سے ال (۱۵۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص غیر مسلم کے اُس کیانڈ رمیں پتی لگا تا ہے جس میں مور تیوں کی تصویر ہوتی ہے، جس کوغیر مسلم خدا کا درجہ دیتا ہے، شریعت اسلامی اُس کے حق میں کیا فیصلہ کرتی ہے؟
ماسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: اگرخض ندکوره اُزخوداُن میں مورتوں کی تصویر نہیں ہنا تا اور نہ چھا پتا ہے؛ بلکہ صرف پتی لگا تا ہے، جس میں مقصود پتی ہی ہے ، مورتوں کی تصویر نہیں ، تو ایسی صورت میں اُس شخص کے لئے اِس کام کی گنجائش ہے، تا ہم پھر بھی اگر دوسرا غیر مشتبہ پیشہ اضتیار کرلیا جائے توا نضل اورا ولی ہے۔ (متفاد:جواہر الفقہ ۲۲۸۸۳)

عن السعدي قال: قلت لحسن عن علي ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما الله عليه وسلم قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يويبك. (سنن الترمذي /أبواب صفة القيامة ٢٨/٧، المصنف لعبد الرزاق ١٧/٧ رقم: ٤٩٨٤ المسند للإمام أحمد بن حنبل ٢٥٢/٣ رقم: ١٧٢٧ طبع الرسالة)

الأمور بمقاصدها، يعني أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر ..... ثم اعلم أن الكلام هنا على حذف المضاف،

و التقدير: حكم الأمور بمقاصد فاعلها: أي أن الأحكام الشرعية التي تترتب على أفعال المكلفين منوطة بمقاصدهم من تلك الأفعال، فلو أن الفاعل المكلف قصد بالفعل الذي فعله أمرًا مباحًا، كان فعله مباحًا، وإن قصد أمرًا محرمًا كان فعله محرمًا. (شرح المحلة لسلم رستم باز/المقالة الثانية ١٧٧١-٨١ رقم المادة: ٢ لمكتبة لحنفية كوئه) فقط والترتعالى اعلم كتبد: اختر محمد علمان منصور يورئ غفر له

211777/10

### مسلمان کامند رنتم بر کرنااورلکڑی کامندر بنا کرفروخت کرنا؟

سوال (۲۵۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: غیر مسلموں کے مندر کی مجمارت کسی مسلمان کو بنانا درست ہے یا نہیں؟ نیز اسی طرح لکڑی کا مندر بنانے کا مسلم کو کاروبار کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور اُن غیر مسلموں کی عبادت گاہیں بنا کر کمانا اور اُس کا کھانا درست ہے یا نہیں؟

### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: مزدوری پرمسلمان کامندر کی تعمیر میں شریک ہوکر اُجرت لینا جائز ہے،بشر طیکہ مندر کے بت اپنے ہاتھ سے نہ بنائے۔

ولو استأجر الذمي مسلمًا ليبني له بيعة أو كنيسةً جاز، ويطيب له الأجر كذا في المحيط. (الفتاوي الهندية / كتاب الإحارة ٤٥٠/٤)

اورلکڑی کا مندر بنا کر بیچنا اگر چہامام ابوحنیفیہؓ کے نز دیک جائز ہے، مگر بہرحال اِس سے احتر از ہیا ولی ہے؛ تا کہ کفروشرک پرتعاون نہ ہوسکے۔

لأبي حنيفة أنها أموال لصلاحيتها لما يحل من وجوه الانتفاع، وإن صلحت لما لا يتقوم ٣٧٢/٣ إدارة المعارف ديوبند) فقط والله تقالى اعلم

کتبه: احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ار۱۴/۴۱۲ ه الجواب صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه

### ہندود بوی دیوتا وُں کی تصویر بنے کیڑوں کی تجارت کرنا؟

سوال (۲۵۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہندؤں کا ایک مخصوص میلا ہوتا ہے جو ہمارے اطراف میں ' بول بم' کے نام سے مشہور ہے، اس میلے میں ایک مخصوص لباس پہن کر جاتے ہیں، اُن کے لباس پراُن کے دیوتا وَں کی تصویر یں ہوتی ہیں، وہ لباس مارکیٹ میں بکتا ہے، اُس لباس کی مسلمانوں کو تجارت کرناجا کڑ ہے یا نہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: جس لباس پر ہند وَوں کے دیوی دیوتا وَں کی تصویر بنی رہتی ہے، اُس لباس کی تجارت کرنا مسلمانوں کے لئے جائز نہیں، اس سے احتر از لازم ہے۔ (ستفاد: فآوی محودیہ ۱۸۳/۱ ڈائھیل)

فإذا ثبت كراهة لبسها لتختم ثبت كراهة بيعها وصيغها لما فيه من الإعانة على ما لا يجوز لا يجوز. (المدر المعتار مع الشامي ١٨٥٥ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۸ ۸۸ ۱۳۲۸ ه الجواب صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه

### راکھی اور بندیا وغیرہ فروخت کرنا؟

سوال (۱۵۸): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: جو تاجر غیر مسلموں کے تہوار کے موقع پر اُن کے تہوار کی اشیاء مثلاً راکھی اور بندیا وغیرہ فروخت کرتے ہیں، تو کیا ایسی اشیاء کی تجارت کسی مسلمان کے لئے جائز ہے؟ ثبوت کے طور پر اِس طرح کی تصاویر جو ہمارے شہراور دیگراضلاع میں بھی چورا ہے پرلگائی گئی ہیں، آپ کی خدمت میں پیش ہیں؛ تا کہ اس کو دکھے کر حکم شرعی ہے آگاہ فرمائیں۔

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: را کھی اور بندیاوغیرہ میں جوسامان لگایا جاتا ہے وہ چوں کہ فی نفسہ نجس اور حرام نہیں ہوتا؛ اِس لئے اُس کی آمد فی کو بالکل حرام نہیں کہا جائے گا؛ تاہم بہتر یہی ہے کہ مسلمان الیمی چیزوں کی خرید وفروخت سے اجتناب کریں۔ (ستفاد: فادی محمودید ۱۹۲۸–۲۹۵ ڈ اجسل، فا دی رهیمید ۱۸۵۱)

أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع. (الدرالمعتارمعالشامي ٢٦٠/٧ زكريا، ٦٩٠٥ كراچي) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲/۱۰ ۱۳۳۱ ه الجواب صحیح. شبیراحمد عفاالله عنه

### شمشان گھاٹ برمسلمان کاملازمت کرنا؟

سوال (۱۵۹):-کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: آج کل ہندووں کے یہاں مردہ جلانے کے لئے ''شمشان گھائے'' پر بجلی کی مشین ہوتی ہیں، اُن مشینوں کوآن وآف ( بٹن کے ذریعہ جلانے و بند ) کرنے کی ملازمت کسی مسلمان کوکرنا کیساہے؟
(۲) جلانے اور بندنہ کرنے کے علاوہ صرف اُس کی نگرانی کی ملازمت کرنا کیساہے؟
(۳) شمشان گھائے پر ہندومردوں کو جلانے سے قبل اُن کے جلانے کے لئے کسی بھی طریقہ کی معاونت کی ملازمت کرنا کیسا ہے؟ آنجناب سے درخواست ہے کہ مدل جواب دیں؟

الجواب وبالله التوفيق: شمشان گھاٹ پرمردوں کوجلانا ایک خالص ہندوانی مزہبی عمل ہے، اُس میں کسی بھی مسلمان کا تعاون کرنا یا اس شعبہ میں ملازمت کرنا قطعاً جائز نہیں، کوئی مسلمان اگر معاشی تکی میں مبتلا ہوتب بھی اُسے جاہئے کہ حلال بیشہ اختیار کرے، حرام طریقہ سے روزی حاصل نہ کرے۔

قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تَعَاونُوا عَلَى الْإِثُمِ وَالْعُدُوَانِ وَاتَّقُوا الله إِنَّ اللهَ مَ اللهَ اللهُ إِنَّ اللهَ مَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة، حزء آيت: ٢]

ولا يجوز الاستيجار على الغناء والنوح، وكذا سائر الملاهي؛ لأنه استيجار على المعصية، والمعصية لا تستحق بالعقد. (الهداية ٣٠٣٣) فقط والترتعالي اعلم كتبه: احقر مجمسلمان منصور يورى غفر له ١٠١١/١/١٥ هـ الجواب عجج: شبيراحم عفا التدعنه

### شراب کی خالی بوتلوں کا کا روبار؟

سےوال (۲۲۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: شراب کی خالی بوتلوں کی بیچ کرنا کیساہے؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: شراب كى خالى بوتليس دهوكرييخ كى فى نفسه تنجائش هيد (نتا دى محوديد) ٣٢٤/٢ والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفر لها ۱۲۷۸ ۱۳۸۱ هد الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

# كبارى كاشراب كى خالى بوللىن شراب فيكثرى كوبيجنا؟

سوال (۱۲۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے شہر میں ایک صاحب ہیں ، جن کا بہت بڑا کار و بار پرانے لوہالو کھنڈ وغیرہ کا ہے، ان صاحب کی دوکان میں بیو پاری پرانے سامان جیسے لوہا، ٹین ، پٹر اور پرانی چپل، کا پی ، کتابیں، پلاسٹک اور شراب کی خالی شیشی وغیرہ لاتے ہیں، تو یہ صاحب مالک دوکان ان تمام اُشیاء کو جمع کر کے دوسرے شہروں کی فیکٹر یوں کوجاتا ہے، پھروہ فیکٹری والے اُس سامان کوصاف کر کے دوسرے شہروں کی بوتلیں صاف کر کے پھراُن میں شراب بھر کر مارکیٹ میں سپلائی استعال میں لاتے ہیں، شراب کی بوتلیں صاف کر کے پھراُن میں شراب بھر کر مارکیٹ میں سپلائی

کرتے ہیں۔ تواصل مسئلہ یہ دریا فت کرنا ہے کہ یہ کار وبار کیا ایک مسلمان کرسکتا ہے؟ اور دوسری بات ہہ ہے کہ اُن صاحب کے اِس کا روبار میں کوئی مسلمان مدد کرے تو اُس کے لئے کیا تھم ہے؟ اُن صاحب کے یہاں نوکری کرنا درست ہے یا نہیں؟ نوکری یہ ہے کہ جب بیو پاری مال لاتے ہیں تو اُس مال کوایک آ دمی الگ الگ کر کے تول کر بولتا ہے اور لکھنے والالکھتا ہے، میں دومہینوں سے وہاں کام کرتا ہوں، تو وہاں پر کام کرنا درست ہے یا نہیں؟ وہاں پر میر ہے ساتھا ور بھی ساتھی سے وہاں کام کرتا ہوں، تو وہاں پر کام کرنا درست ہے یا نہیں؟ وہاں پر میر ہے ساتھا ور بھی ساتھی ہیں، جو جماعتوں میں جاتے رہتے ہیں، اور مالک دوکان کا بھی وقت لگا ہے، اُن کی طرف ہے کوئی روک ٹوک بھی نہیں، ہر مہینے تین دن کے لئے چھٹی ملتی ہے، وہاں پر کام کرنے سے کہیں ایسا تو نہیں کہ حرام کے اندر ہم بھی معاون و مددگار بن جا کیں، جب کہ اللہ کا تھم ہے کہ برائی اور گناہ کے کہ حرام کے اندر ہم بھی معاون و مددگار بن جا کیں، جب کہ اللہ کا تھم ہے کہ برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسر ہے کی مددنہ کرو، بڑی بے چینی واضطراب کی حالت میں خطالکھ رہا ہوں؟

البواب وبالله التوفيق: اگرشراب کی فیکٹری میں بھیجنے سے اِس بات کا کامل یقین ہو کہ وہ بوتلیس شراب ہی میں دوبارہ استعال ہوتی ہیں ،توبیہ کاروبار تعاون علی الاثم کی وجہ سے مکروہ ہوگا۔ (فاوی محدودیہ ۸۷۵/۱۹ ایسل)

قال الشيخ العلامة محمد تقي العثماني حفظه الله ورعاه: والواقع أن التفريق بين الصور المرسومة والصور الشمسية أي الفوتو غرافية، لا ينبغي على أصل قوي. ومن القرر شرعًا أن ما كان حرامًا أو غير مشروع في أصله، لا يتغير حكمه بتغير الآلة ..... فلا فرق بينما كانت الصورة قد اتخذت بريشة المصور أو بالآلات الفوتو غرافية. ، والله سبحانه تعالى أعلم. (تكملة فتح الملهم، كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان، حكم الصور الشمسية ١٦٣/٤ مكتبة دار العلوم كراچي)

الأمور بمقاصدها، يعني أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر ..... ثم اعلم أن الكلام هنا على حذف المضاف،

والتقدير: حكم الأمور بمقاصد فاعلها: أي أن الأحكام الشرعية التي تترتب على أفعال المكلف قصد أفعال المكلفين منوطة بمقاصدهم من تلك الأفعال، فلو أن الفاعل المكلف قصد بالفعل الذي فعله أمرًا مباحًا، كان فعله مباحًا، وإن قصد أمرًا محرمًا كان فعله محرمًا. (شرح المحلة لسليم رستم باز/المقالة لثانية ١٧١١-١٨ رقم لمادة: ٢ المكتبة لحنفية كوئه) لكن الروه يوتلين ويكركامول كي لئي بحى استعال بوتى بين جيبيا كمام معمول بتواليا كاروبارا ورأس مين ملازمت ممنوع نهين بين على الله تعالى الله المناه المناه

کتبه: احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۹٫۸۸ اس الجواب صیح: شبیراحمدعفاالله عنه

### جعلی مارک شیٹ بننانے کا کارو بارکرنا؟

سوال (۲۲۲): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص جعلی مارک شیٹ بنا تا ہے، اُس سے ایک شخص نے کہا کہ مارک شیٹ بنا تا ہے، اُس سے ایک شخص نے کہا کہ مارک شیٹ بنا تا ہے، اُس سے ایک شخص نے کہا کہ مارک شیٹ بنا تا ہے، اُس کہ چپار سور و پیٹے خرج ہوتے ہیں، وہ محنت کر کے اور وقت خرج کہا کہ یا اور سور و پٹے جو بیچ اُس کو آ دھا آ دھا بنانے والے نے اور جس کے ذریعہ مارک شیٹ بنوائی ہے بانٹ لئے ہتو اِس مارک شیٹ اور اُن سور و پیوں کے بارے میں کیا تکم ہے۔ مارک شیٹ بنوائی ہے بانٹ لئے ہتو اِس مارک شیٹ اور اُن سور و پیوں کے بارے میں کیا تکم ہے۔ ماسمہ سبحانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: جعلی مارک شیٹ بنانے کا کار وبار جھوٹ اور فریب پر مشتمل ہونے کی وجہ سے قطعاً جائز نہیں ہے۔اورایسے فریب والے کام میں تعاون کر کے جس شخص نے پچاس رویئے کمائے ہیں، یہ آمدنی بھی سخت مکر وہ ہے۔

قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ ﴾ [المائدة، حزء آيت: ٢] عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وشهادة الزور. (مشكاة المصابيح/باب الكبائر وعلامات النفاق ١٧)

الإعانة حقيقة هي ما قامت المعصية بعين فعل المعين و لا يتحقق إلا بنية الإعانة أو التصريح بها أو تعيينها في استعمال هذا الشيء بحيث لا يحتمل غير المعصية وما لم تقم المعصية بعينه لم يكن من الإعانة حقيقة؛ بل من التسبب، ومن أطلق لفظ الإعانة فقد يجوز لكونه صورة الإعانة. (حواهر الفقه ٢٥٣١٢) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقرمجرسلمان منصور پوری۳۵٫۵٫۱۳۳ماهه الجواب صحیح:شبیراحمدعفاالله عنه

### فوٹوگرافی کا بیشہ؟

سے ال ( ۱۹۳۳ ): - کیا فرمائے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کوئی مسلمان فوٹوگرافی کے بیشہ سے وابستہ ہے، اُس کے ساتھ شادی بیاہ اور رشتہ داری قائم کرنے میں کوئی حدودتو حاکل نہیں ہوتی ؟ کرلی جائے یا نہیں؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: فوٹوگرافی گناه ہے، اِس پراُجرت بھی مکروہ ہے اور ایسے شخص سے رشتہ داری میں اپنی مصالح کالحاظر کھا جائے۔

قال اللَّه تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوىٰ وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِتُمِ وَالْعُدُوانِ﴾ [المائدة، حزء آيت: ٢]

عن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون. (صحيح البحاري، كتاب اللباس الباس عذاب المصورين يوم القيامة ٥٩٠١ رقم: ٥٩٥٠ دار الفكر بيروت، صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان الخ ٢٠١/ ٢ رقم: ٢١٠٩ بيت الأفكار الدولية، المصنف لابن أبي شيبة ٥١٠٠ رقم: ٢٠٥٩ رقم: ٢٥٥٩ المسند للإمام أحمد بن حنيل ٣٧٥١ رقم: ٣٥٥٩)

و لا لأ جل المعاصي. (الـ در الـمعتار / كتاب الإحارة ٥١٦ ٥ كراچي، ٧٥١٩ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۲۰۲۱ ر۱۳۱۷ه الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

### وكالت كا ببيته كرنا كيسائج؟

سوال (۲۹۴): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: زید و خالد وغیرہ و کالت کا پیشہ کرتے ہیں، بیان فرما ئیں کہ مطلقاً و کالت کا پیشہ کیسا ہے؟ اور بتا ئیں کہ زید و خالہ وغیرہ و کالت کا پیشہ کرتے ہیں کہ میر ہے موکل کا مقدمہ سرا سرجھوٹا ہے، اورائس کا زمین جائیدا داور مکان میں کوئی حق کسی طرح کا نہیں ہے، پھر بھی زید پرز ورحمایت اپنے جھوٹے مؤکل کی کرتا ہے اور زید کومعلوم ہے کہ میرامؤکل ناحق قتل کر کے آیا ہے، اور زید بیٹابت کرنے کی برز ورحمایت کرتے کہ اور ورحمایت کرتا ہے کہ میرامؤکل بے قصور ہے، اور جیسے کہ اُب و کالت کے پیشہ میں دلا لی ہوتی ہے اور وکیل لوگ جج کے درمیان رشوت دینے میں ثالث کا رول نبھاتے ہیں، اُن کا کیا تھم ہے؟ کیاز ید (وکیل اوگ جج کے درمیان رشوت دینے میں ثالث کا رول نبھاتے ہیں، اُن کا کیا تھم ہے؟ کیاز ید (وکیل ) کو جان ہو جھ کر جھوٹے مقدمہ لڑانے کی اِ جازت ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو ایسے وکیل کی کمائی اور پیشہ، نیز اُس کے یہاں کھانا پینا کیسا ہے؛ کیوں کہ ایسے وکیل کا کام تعاون علی الاثم ہے اور برائیوں کو بڑھا وادینا ہے، اِس لئے زیدا ورغم ووغیرہ اِس طرح کے دیگر وکلاء کا کھل کر حکم بیان کریں اور قرآن وحد بیٹ کی روثنی میں مفصل جو اب عنایت فرمائیں۔

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفنيق: اگروكيل مستحق افراد كى وكالت كرا ورناحق مقد مات كى پيروى نه كرے، تو اُس كے لئے وكالت كا پيشه اور آمد فى حلال ہے؛ كيكن اگروكيل كويہ معلوم ہوكہ اس كا مؤكل ناحق ہے، تو اُس كى حمايت كرنا اور اُس ناحق حمايت پراُجرت لينا اُس كے لئے جائزنہ ہوگا، اور جس وكيل كى اكثر آمد فى ناحق مقدمات كى پيروى كى ہوائس كے يہاں كھانے

پینے سے احتراز لازم ہے، نیز جحوں کے رشوت کے لین دین میں وکیل کا ذریعہ بننا بھی ہرگز جائز نہیں، نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے رشوت لینے والے، رشوت دینے والے اور اِن دونوں کے درمیان معاملات طے کرانے والے پرلعنت فر مائی ہے۔

قال اللَّه تعالى : ﴿ وَتَعَاوَنُو اعَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوى وَلاَ تَعَاوَنُو اعَلَى الْإِتُمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ [المائدة، حزء آيت: ٢]

قال العالامة الآلوسي تحت هذه الآية: فيعم النهي كل ما هو من مقولة الطلم والمعاصي، ويندرج فيه النهي عن التعاون على الاعتداء والانتقام. (روح المعاني ٨٥/٤ زكريا، ٧/٦ دارإحياء التراث العربي بيروت)

﴿ وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثُمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ وهو الذنب والمعصية، وهي كل ما منعه الشرع، أو حاك في الصدر، وكرهت أن يطلع عليه الناس، ولا تتعاونوا على التعدي على حقوق الغير. والإثم والعدوان يشمل كل الجرائم التي يأثم فاعلها، ومجاوزة حدود الله بالاعتداء على القوم ﴿ وَاتَّقُوا اللّهَ ﴾ بفعل ما أمركم به و اجتناب ما نهاكم عنه. (التفسيرالمنير ٥/٩ ميروت)

عن ابن عمر رضي الله عنهما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي المرتشي في الحكم. (سنن الترمذي ٢٤٨١١ ، كنز العمال على مسند أحمد ٢٠٠١٢) أهدى إلى رجل شيئًا أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس إلا أن يعلم بأنه حرام، فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لا يقبل الهدية و لا يأكل الطعام الخ. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الثاني عشر ٢٥١٥ و فقط والترتحالي اعلم كتبه: احقر محمسلمان مصور يورى غفر له الراح ١٨٥١ على المفاور يورى غفر له الراح ١٨٥١ المحالم الهندية المناس الكراهية المناس المنان مصور يورى غفر له المراح ١٨٥١ المنان المناس المنان المناس المنان المناس المناس المنان المناس الم

الجواب صحيح:شبيراحمه عفاالله عنه

داڑھی مونڈ نے اور غیر شرعی بال کا ٹنے کا بیشہ؟ سے ال (۲۲۵): - کیافرماتے ہی علاء دین دمفتیان شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ: داڑھی مونڈنے اور غیرشرعی بال کاٹنے کا بیشہ کرنا شرعاً کیساہے؟ اوراُس کی آمدنی کا کیا حکم ہے؟ کیااِس آمدنی سے قربانی کرنا جائز ہے؟ ماسمہ سبجانہ تعالیٰ

البحد اب وبالله التوفيق: دارهی موند ناورغیر شرع بال کاشخ کامل بلاشبه گناہ پر تعاون کی بنایر ناجائز ہے؛لیکن اِسعمل سے حاصل شدہ آمدنی حرام قطعی نہیں ہے؛ بلکہ کراہت کے درجہ کی ہے، اور اِس آ مدنی سے قربانی کرنا درست ہے۔ (متفاد بمحمود یا ۱۲۳۱اڈا جیل) قال الله تعالىٰ: ﴿وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْم وَالْعُدُوانِ ﴾ [المائدة، حزء آيت: ٢] عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر خصال عملتها قوم لوط، بها أهلكوا: إتيان الرجال بعضهم بعضًا ..... وضرب الدفوف، و شرب الخمور، وقص اللحية، وطول الشارب والصفر ..... الخ. (روح المعاني ٧ ٢/١٧ تـحت قوله تعالىٰ: ﴿ولوطًا اتينه حكمًا وعلمًا ونجَّينْه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، دار إحياء التراث العربي بيروت، ٧ ١٠٧١ زكريا ديوبند، وكذا في الدر المنثور ٣٢٤/٤ تحت قوله: ﴿ولوطًا اليناه﴾) فإذا ثبت كراهة لبسها للختم ثبت كراهة بيعها وصيغها لما فيه من الإعانة على ما لا يجوز، وكل ما أدى إلى ما لا يجوز لا يجوز. (المر المعتار ١٨/٩ ه زكريا) أمره إنسان أن يتخذ له خفًا على زي المجوس أو الفسقة أو خياطاً أمره إنسان أن يخيط له ثوبًا على زيّ الفساق يكره له أن يفعل ذلك. (محمع الأنهر، كتاب الكراهية / فصل في الكسب ١٨٨١٤ دار إحياء التراث العربي بيروت) فقط والترتعالي اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلها ۹ ۱/۷۳۰ م الجوات صحح: شبیراحمد عفاالله عنه

# بینٹ سینے والے کی کمائی؟

سوال (۲۲۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: پینٹ پتلون پہننا جائز ہے یا ناجائز، جائز ہے تو خیر، اگر ناجائز ہے تو اُس سے حاصل شدہ

كمائى حلال ہے ياحرام؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: أب بينك كفاراور فساق كاشعار نهيس رما؛ بلكه وين دار لوگ بهي إسه يهنته بين؛ لهذا إس كاسيناجا ئزم-

خياطًا أمره أن يتخذ له ثوبًا على زي الفساق يكره له أن يفعل. (شامي ١٢/٩ و زكريا، المحيط البرهاني ١٣٨٨ قابهيل، مجمع الأنهر، كتاب الكراهية / فصل في الكسب ١٨٨/٤ بيروت، فناوى محمود ٣٦٢/٢٨ ميرثه) فقط والترتعالى اعلم

كتبه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۷۱۲/۱۱/۲۱ اهد الجواب صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه

# منیهارکااینے ہاتھ سے نامحرم عورتوں کو چوڑیاں پہنانا؟

سوال (۲۲۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: زیدا یک کار وباری آ دمی ہے، اور زید کی ایک چھوٹی سی دوکان ہے اور وہ چوڑیوں کے ڈب بیچتا ہے، مگر کسی عورت کو چوڑی اپنے ہاتھ سے نہیں پہنا تا، مگر اُسی کی دوکان پرعورتیں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نہیں چوڑیاں پہنا دو، اگر زیدائن سے کہتا ہے کہ میں چوڑیاں پہنا تانہیں ہوں تو واپس چلی جاتی ہیں، زیدشا دی شدہ ہے، زید کے گرا مک واپس ہوجانے پر اُس کا نقصان ہوتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں چوڑی اپنے ہاتھوں سے پہنا کر بیچنا جائز ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: کسی بھی مرد کے لئے بیجائز نہیں ہے کہ وہ کسی اُجنبی عورت کے بدن کو ہاتھ لگائے؛ لہذا مسئولہ صورت میں زید کے لئے دوکان پر آنے والی اُجنبی عورت کو بدن کو ہاتھ لگائے؛ لہذا مسئولہ صورت میں زید کے لئے دوکان پر آنے والی اُجنبی عورت کو پوڑیاں بہنانے قطان کا اندیشہ ہوتو بیصورت اپناسکتا ہے بہنائے گاتو سخت کنہ گار ہوگا؛ البتہ اگرا سے کاروبار میں نقصان کا اندیشہ ہوتو بیصورت اپناسکتا ہے کہ اپنی بیوی یا کسی محرم عورت کے ذریعہ عورتوں کو چوڑیاں پہنانے کا انتظام کرلے۔ (نتا دی محمود یہ

وار ۲۲۲ ڈ انجیل احسن الفتاوی ۸راس)

لا يحل له أن يمس وجهها و لا كفها وإن كان يأمن الشهوة. (الفتاوى الهندية ٥٥٠ زكريا)

حل لمسه إذا أمن الشهوة على نفسه ..... إلا من أجنبية، فلا يحل من و جهها و كفها وإن أمن الشهوة؛ لأنه أغلظ. (الدر المعتار مع الشامي ٢٨١٩ و كريا) يجوز أن يمس ما حلّ له النظر إليه من محارمه ومن الرجل لا من الأجنبية. (البحر الراق، ١٩٤٨)

وتنظر المرأة المسلمة من المرأة. (تنوير الأبصار مع الدر المعتار على الشامي ٥٣٣/٩ وتنوير الأبصار مع الدر المعتار على الشامي ٥٣٣/٩ و٣٣/٩ و٣٣/٩ كتبه: احقر مجمسلمان منصور پورى غفرله ٣٦٦/٧ (٣٣٠) اله الجواب صحيح: شبيراحم عفاالله عنه

### گھر کی عورتوں سے تجارت یا نوکری کرانا؟

سوال (۲۲۸): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: ہم لوگ اپنے گھر کی عور توں سے جیسے ماں بہن یا ہیں؟ کہ: ہم لوگ اپنے گھر کی عور توں سے جیسے ماں بہن یا ہیوی سے تجارت یا نوکری کراسکتے ہیں یا نہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: الی تجارت یا نوکری جس میں بے پردگی لازم آتی ہو، عورتوں کے لئے کسی بھی صورت میں جائز نہیں؛ البتہ اگرالیی ملازمت ہوجس میں بے پردگی کا خدشہ نہ ہومثلاً بچوں کے اِسکول میں تعلیم دینا وغیر ہ تو اِس کی گنجائش ہے۔ (جواہرالفقہ ۱۳۹۸، قادی محودیہ ۱۵۲۲ ما قدیم زکریا)

عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. (سنن الترمذي آخر أبواب النكاح ٢٢٢/١ رقم: ١٧٣٣ المسند

للإمام أحمد بن حنبل ٣٣٧/٩ رقم: ٥٤٦٨ ط: الرسلة، مسند لبزار البحر لزخار ٤٢٧/٥ رقم: ٢٠٦١)

وزاد فيه: وأقرب ما تكون من وه ربها وهي في قعر بيتها. (صحيح ابن عزيمة ١٨٥٨ رقم: ١٩٨٦) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸ ۱٬۳۲۷٬۴۷ اهد الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

# بیوی کااپنی کمائی پرناز کر کے شوہر کوطعنہ دینا؟

سےوال (۲۲۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: میری ہیوی ڈاکٹر ہے، سروس کرتی ہے اور اپنی اِنکم پرنا زکرتی ہے اور مجھ پرطعنہ دیتی ہے کہ تہماری کیا اِنکم ہے؟ اُن کی بیر کت شرعاً کیسی ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: بیوی کے لئے شوہر پرطعنہ زنی یا اُس کی شان میں گستاخی قطعاً جا رَنہیں، اُسے یہ معلوم ہونا چاہئے کہ مسئولہ صورت میں وہ گھر سے باہر جا کر جونوکری کررہی ہے اُس کا جواز شوہر کی اِجازت پرموقوف ہے، اگر شوہر اِجازت نہ دے تو اُس کے لئے سروں کرنا جا رُنہ ہوگا۔ ہریں بنااپنی آمدنی پرنا زکر نے کے بجائے ہروفت شوہر کا شکر گذار رہنا چاہئے۔ لیس لھا المخروج لحاجة و زیارة اُھلھا بلا اِذنه. (شامی ۲۹۳/۶ زکریا)

الناشز ق لا نفقة لها، وهمي التي خرجت عن منزل الزوج بغير إذنه بغير حق. (فتاوى قاضي خان على هامش الهندية ٢٧/١) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمد سلمان منصور پورى غفرله ۱۲ ر۵ر ۱۳۳۰ه الجواب صحيح: شبيراحمد عفاالله عنه

### نرس کی نوکری؟

سوال (۲۷۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے

میں کہ: ہماری بھابھی إسان نرس کی نوکری سرکا ری اسپتال میں کرتی ہے، اور سرکاری ڈیوٹی کرنے کے بعد گھر پرزچہ بچیکا کام کرتی ہے، جو بچنہیں چاہتے اور تین چا رمہینہ ہونے کے با وجود صفائی کا کام کرتی ہیں، اُس میں دونوں طرح کے کیس ہوتے ہیں، یعنی شادی شدہ لڑکیاں بھی آتی ہیں اور غیر شادی شدہ بھی، اِس کام کے لئے شوہر مستقل منع کرتا ہے، مگر وہ نہیں مانتی، وہ اپنی اِس کمائی سے گھر کی ڈیکوریشن، مکان زمین کی خریداری وغیرہ اور اپنے بیٹے کی شادی کر کے دعوتِ ولیمہ بھی کرنا چاہتی ہیں، اگر اِن سب باتوں پر شوہر اعتراض کرتا ہے اور اُن کے رشتہ داروں سے کہتا ہے تو اُن کے رشتہ دار جواب دیتے ہیں کہ وہ شوہر کے گھر رہنا ہی نہیں چاہتی، شوہر کا اپنا کا روبار ہے اور اُس کے سے معقول آمدنی ہے، جب کہ شوہر بھی اُن کے ہاتھ کا بنا کھانا نہیں کھا تا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: فی نفسه نرس کاپیشه اپنا ناا درنسوانی امراض دولادت میں تعاون کر کے اُجرت لینا حلال ہے؛ البتة اگر شرعی عذر کے بغیر اسقاطِ حمل میں تعاون کیا جائے، تو اُس کا گناہ الگ سے ہوگا۔ اور سوال میں ذکر کردہ تفصیل کے اعتبار سے مذکورہ عورت کوشوہر کی اُجازت کے بغیر نوکری کرنا اور دایہ گیری کرنا شوہر کی نافر مانی کی وجہ سے ناجائز ہے؛ لیکن اِس عمل کی وجہ سے اُس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا حرام نہ ہوگا۔

و في الحديث أعظم دليل على أن يجوز الأجرة على الرقي والطب. (بذل المجهود ١١/٥ قديم)

عن الربيع بنت معوذ قالت: كنامع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي الماء ويداوى الجرحيٰ. (صحيح البحاري ٤٠٣١١)

وإذا اسقطت الولد بالعلاج قالوا: إن لم يستبن شيء من خلقه لا تأثم - إلى قوله - إذا أسقطت بغير عذر. (خانية على هامش الهندية ٢٠/٣)

قال اللَّه تعالىٰ: ﴿وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ [المائدة، حزء آيت: ٢]

وحقه عليها أن تطيعه في كل أمر مباح يأمرها به، وتحته في الشامية: أنه عند الأمر به منه يكون واجبًا عليها. (شامي ٣٨٨/٤ زكريا)

وله منعها في العزل، و كل عمل ولو قابلة و مغسلة. (شامي ٣٣٦/٤ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

املاه: احقر محدسلمان منصور پوری غفرله ۱۸۳۷ اس اط الجوات حجج شنبیراحمدعفاالله عنه

# جنات کی کمائی اوراُن کے پیپیوں کا حکم؟

سوال (۱۷۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جنات کے ذریعہ کوئی پیسہ روپیہ کمائے تو وہ روپیہ جائز ہے یا نہیں؟ اسی طرح جادو ہے یا نہیں؟ معلوم کرنے کے لئے کسی عالم کے پاس جانا شرعی اعتبار سے کیسا ہے؟ عوام الناس کیسے معلوم کرے کہ اُسے جادو کیا گیا ہے؟ شریعت کے مطابق کوئی راستہ ہے، اور کار وبار میں ترقی کے لئے کسی عالم کے پاس جا کر تعویذ لیتے ہیں، یہ شریعت کے مطابق درست ہے یا نہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفیق: عمل کوزر بعہ جنات سے جور و پیریمایا جاتا ہے وہ کما نانہیں؛ بلکہ جنات کے ذریعہ دوسرول کے رویئے چوری کرانا ہے؛ لہذا اِس طریقہ سے رویئے کما نانہیں؛ بلکہ جنات کے ذریعہ دوسرول کے رویئے چوری کرانا ہے؛ لہذا اِس طریقہ سے رویئے کما ناشر عاً نا جائز ہے، اور بذریع مل جاد وکا اُتار کرنا جائز ہے؛ لیکن عمل کے ذریعہ جس شخص کے متعلق یہ معلوم ہو کہ اُس نے جاد وکرایا ہے، تو اُس کو گواہوں یا اقرار کے بغیر شرعاً مجرم قرار نہیں دیا جاسکتا ہے۔ اور کا روبار میں ترقی کے لئے تعویذ لینا بھی جائز ہے، بشرطیکہ تعویذ میں کوئی نا جائز کلمہ نہ ہو۔ (ستفاد: قاد کی محددہ ۲۹۷/۱۳،۱۲۸/۵)

عن أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرء إلا بطيب نفس منه. (مشكاة

المصابيح / باب الغصب والعارية، الفصل الثاني ٢٥٥، مرقاة المفاتيح / باب الغصب والعارية، الفصل الشاني ١١٨/٦ المكتبة الأشرفية ديوبند، المسند للإمام أحمد بن حنبل ٧٢/٥، شعب الإيمان للبيهقي ٣٨٧/٤ رقم: ٩٤٢٥ دار الكتب العلمية بيروت)

قالوا: إنما تكره العوذة إذا كانت لغير لسان العرب، ولا يدري ما هو، لعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك، وأما ما كان من القرآن أو شيء من الدعوات فلا بأس به. (شامي/كتاب الحظر والإباحة ٢٣/٩ ه زكريا)

عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نَرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله! كيف ترى في ذلك؟ فقال: أعرضوا على رُقاكم، لا بأس بالرُّقَى ما لم يكن فيه شرك. (صحيح مسلم، كتاب السلام / باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك رقم: ٢٠٠ بيت الأفكار لدولية، مشكاة المصابح، كلب لطب والرقى / لفصل الأول، قيل الفصل الثاني ٣٨٨)

إن الرقى يكره منها ما كان بغير اللسان العربي، وبغير أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه في كتبه المنزلة. "لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" أي كفر. (مرقاة المفاتيح، كتاب الطب والرقى / الفصل الأول ٣٠٣٠-٣٠٤ رقم: ٣٥٤-٥٣٠ ومشدية، ٨٠٠ ٥٥ المكتبة الأشرفية ديو بند)

أجمع العلماء على جواز الرقية عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى وبأسمائه وبصفاته، وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها؛ بل بذات الله تعالى (فتح الباري / كتاب الطب ١٩٥١٠ دار الفكر بيروت) فقط والله تعالى الم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۴۸/۸/۳/۸ هد الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه



# طب وعلاج

# ڈاکٹری کافن پڑھے بغیرعلاج ومعالجہ کرنا؟

سوال (۲۷۲): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:ایک شخص جو ہو میو پیتھک کالج میں پڑھا؛کیکن امتحان میں کامیاب نہ ہوسکا، اُس نے ایم بی بی الیس ڈاکٹر کے پاس رہ کر کچھا گریزی دواؤں کانام جان لیا اور کچھ دنوں بعد اپنا ایک مطب کھول لیا، جہاں وہ انگریزی دواؤں سے علاج کرتا ہے، ایسا کرنا قانو نا جرم ہے، بکڑے جانے پراُس پر مقدمہ بھی ہوسکتا ہے اور سز ابھی، کیا اُس شخص کا انگریزی دواؤں سے علاج کرنا اور اُس سے کما یا ہوا بیسہ کھانا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: محض چنددواؤں کانام جان لینا کافی نہیں؛ بلکفن کے اصول وقواعد سے واتفیت ضروری ہے، ورنہ جھوٹ اور دھوکہ ہونے کی وجہ سے اِس طریقۂ علاج سے علاج کرنے اور آمدنی حاصل کرنے کی اِجازت نہیں دی جائے گی۔

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبّب ولم يعلم منه طب فهو ضامنٌ. (سنن أبي داؤد، كتاب الديات / باب فيمن تطبب بغير علم ٢٠٠١ رقم: ٥٨٦، سنن النسائي رقم: ٤٨٤٠ سنن ابن ماحة رقم: ٣٤٦، مشكاة المصابيح، كتاب القصاص / باب الديات ٣٠٤)

والكذب محظور إلا في القتال للخدعة. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب السابع عشر ٢٠٥٥ دار إحياء التراث العربي بيروت)

وهذا لأنه إذا كان الأخذ على الشرط كان المال بمقابلة المعصية فكان الأخذ معصية. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الحامس عشر في الكسب ٩٠٥ ٣٤) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفرله

21/11/11/16

# قانونی سر ٹیفکٹ کے بغیرانگریزی دواؤں سے علاج کرنا؟

سوال (۱۷۳): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زیدنا می ایک شخص نے ہومیو پیتھک کی ڈگری با ضابطہ ہومیو پیتھک کالج میں پڑھ کر حاصل کی ہے؛ لیکن علاج ہومیو پیتھک دواؤں سے نہ کر کے ایلو پیتھک (انگریزی) دواؤں سے کرتا ہیں جہ جس کا کوئی سڑھکیٹ اُس کے پاس نہیں ہے، اِس طرح علاج کرنا قانو نانا جائز ہی نہیں؛ بلکہ حرام ہے۔ اگر ایسے ڈاکٹر کے ہاتھ سے انگریزی دواؤں کے ذریعہ علاج کرنے سے کوئی مریض مرجائے تو اُس پر دفعہ ۱۳۰۳ (قتل) کا مقدمہ چل سکتا ہے، ایلو پیتھک علاج کرنے کے لئے کم از کم از کم ایم، بی، بی، ایس (M, B, B, S) کی ڈگری لازم ہے، دیگر سندیا فتہ حضرات مثلاً ہومیو پیتھک یا آبور ویدک یا یونا فی سندیافتہ حضرات کا انگریزی آبور ویدک یا یونا فی سندیافتہ حضرات کا انگریزی دایلو پیتھک یا خورویدک یا یونا فی سندیافتہ حضرات کا انگریزی حاصل کردہ رقم کوجو غیر مجاز طریقہ پر علاج کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے یا ناجا ئز؟ اگر نا جائز ہے یا نہیں، کیا اس کا استعال شرعاً حرام ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفيق: علاج ومعالجه كسارك طريقول كى بنياد علم وتجربه پر على البنداا گركوئی شخص اَ يلو پيتھك طريقة علاج اوراً س كى دواؤل كا واقعى علم وتجربه ركھتا ہو، اگرچه اُس كے پاس قانونی شرفیک نه ہوتو اُس كے لئے اَيلو پيتھك علاج كرنے كى شرعاً گنجائش ہے، اور اُس سے حاصل شدہ آمدنی جائز رہے گی؛ ليكن چول كه مسلمان كوا پنى عزت خطرے ميں دالنا بھى

جائز نہیں ہے، اِس لئے اگر شرفیکیٹ کے بغیر علاج کرنے میں عزت چلے جانے اور ہلاکت میں پڑنے کا اندیشہ قوی ہو، تو ایلو پیتھک علم پڑھا ہواور نہ ہی کسی ماہر ڈاکٹر اور معالج کی شاگر دی کی ہو اور نہ اِس علم کے نشیب وفراز اور اُصول وقو اعدسے واقف ہوتو اُس کے لئے اَیلو پیتھک طریقہ پر علاج کرنا اور اُس سے روپیر کمانا بوجہ خداع نا جائز ہے۔

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبّب ولم يعلم منه طب فهو ضامنٌ. (سنن أبي داؤد، كتاب الديات / باب فيمن تطبب بغير علم ٢٠١٢ رقم: ٥٨٦، سنن النسائي رقم: ٤٨٤٠ سنن ابن ماحة رقم: ٣٠٤٦ مشكاة المصابيح، كتاب القصاص / باب الديات ٣٠٤)

والكذب محظور إلا في القتال للخدعة. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب السابع عشر ٥٢/٥ دار إحياء التراث العربي بيروت)

وهلذا لأنه إذا كان الأخذ على الشرط كان المال بمقابلة المعصية فكان الأخذ معصية. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الخامس عشر في الكسب ٣٤٩/٥ دار إحياء التراث العربي بيروت) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقرمحرسلمان منصور پوری غفرله کاراار۱۴۴اه

# ڈ اکٹر کا بغیر تحقیق کے بے ہوشی کا اِنجکشن لگانا؟

سوال (۲۷۴):- کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: چندلوگ ایک بڑے میاں کو پکڑ کر لائے اور مجھ سے یہ کہنے لگے کہ اُن کو بے ہوشی کا اُنجکشن لگا کر کا غذات پر انگوٹھا لگوا دو، یہ میرے والد ہیں، اور مجھ کو جا ئیدا دمیں سے پچھ بھی نہیں دے رہے ہیں، اور تمام جائیدا دائیے بھانجہ کودے رہے ہیں، تو میں نے ایسا کر دیا، اُب معلوم نہیں کہ وہ اُن کے والد تھے یا کوئی اور تھے؟ تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ مجھ کو آخرت کی پکڑ سے چھٹکار امل جائے اور

اُس کی تلافی کی کوئی صورت ہے،اور اگر میں توبہ کروں تو کیا توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوجائے گا؟ باسمہ سبحا نہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: آپ نے بے احتیاطی میں جو تعلی کیا وہ یقیناً باعثِ تشویش ہے، بغیر تحقیق کے بیقدم نہ اٹھانا چاہئے تھا؛ کیکن آپ استغفار کریں اپنے کئے پر صدق دل سے نادم اور شرمندہ ہوں اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں ، اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اِس احساس جرم پر دحت کی نظر فرمائے گا۔

قال تعالىٰ: ﴿ قُلُ يَا عِبَادِىَ الَّذِينَ اَسُرَ فُوْا عَلَى اَنْفُسِهِمُ لاَ تَقْنَطُوْا مِنُ رَحُمَةِ اللهِ إِنَّ اللّهِ إِنَّ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَغُفِرُ الدُّنُوُ بَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣] فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور پورى غفر له ١٣/٢/٦/١١هـ كتبه: احقر محمسلمان منصور پورى غفر له ١٣/٢/٦/١١هـ الجواب صحيح: شبير احموعفا الله عنه

### کمپاؤنڈری کرنا کیساہے؟

سے ال (۱۷۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: طب کی چھوٹی موٹی کتابیں پڑھ کر جولوگ طب کا کام کرتے ہیں، اُن کی روزی جائز ہے یا نہیں؟ جیسے کمیاؤنڈروغیرہ۔

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگرايت خض كومهارت اور تج به حاصل به ، تو أن كى كما كى درست ب ، اورا گرمهارت اور تج به حاصل نهيں ب تو أس كے لئے يہ پيشا ختيار كرنا ممنوع ب عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من تطبب و لم يعلم منه طب فهو ضامن. (سنن النسائي، كتاب القسامة / باب صفة شبه العمد الخ ٢١٦/٢ رقم: ٤٨٤ دار الفكر يروت، مشكاة المصابيح / باب الديات ٤٠٤، سنن أبي داؤد / كتاب الديات ٢٠٢٢ رقم: ٤٥٨٦ دار الفكر يروت، سنن ابن ماجة /

كتاب الطب ٢٤٨ رقم: ٣٤٦٦ دار الفكر بيرو ت) فق*ط واللَّّد تع*الى اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲ اراا ۳۱۲ اه الجواب صحح: شبیراحمدعفااللّه عنه

# كمياؤنڈركاعلاج كرنا؟

سوال (۲۷۲): -کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: احقر نے پانچ سال نرسنگ ہوم میں کمپاؤنڈری کی ہے اور ڈاکٹر نے نرسنگ ہوم سے کمپاؤنڈری کی ہے اور ڈاکٹر نے نرسنگ ہوم سے کمپاؤنڈری کی سندبھی دے دی ہے ،مگر احقر کے پاس کوئی سرکاری ڈگری نہیں ہے اور اپنے گاؤں میں پریکٹس کرتا ہے ، دانت اُ کھاڑنا، چھوٹے آپریشن ، پلاسٹر، ٹا نکے وغیرہ سب کرتا ہے ،ایسرے دوسرے ڈاکٹر کے یہاں بھیج کر کروا تا ہے ،اور جس مریض کوفائدہ نہیں ہوتا ہے تو کسی نرسنگ ہوم کے لئے ریفر کر دیتا ہے ،اس میں کمیشن کے لئے کسی سے مطالبہ نہیں کرتا؛ بلکہ ایسرے والے نے منع بھی کیا تھا، گروہ پیسوں کا لفافہ تھیج دیتا ہے ،تقریباً پانچ سال نرسنگ ہوم میں کمپاؤنڈری کی مہارت حاصل کی ۔

(۱) احقر اپنی معلومات بھرعلاج کرسکتا ہے ؟

(٢) احقر حچوٹ آپریش، مثلاً: دانت اکھاڑنا، ٹوٹے کا پلاسٹر، ٹائے بیسب کرسکتا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البواب وبالله التوفیق: حسبِتحریرسوال چوں که ۵ رسال تکسی نرسنگ ہوم میں آپ نے پریکٹس کی ہے اور وہاں کے ڈاکٹر نے آپ کوسند بھی دے دی ہے اور بیار یوں اور اُن کے علاج کے متعلق آپ کوا چھی مہارت حاصل ہو چکی ہے، تو گوکہ آپ کے پاس ڈاکٹری کی سرکاری ڈگری نہ ہو پھر بھی آپ شرعاً علاج ومعالجہ کر سکتے ہیں۔ اور اپنی معلومات کے مطابق چھوٹی موٹی سر جری بھی کر سکتے ہیں؛ البتہ مناسب یہی ہے کہ آپ کسی طرح بھی علاج ومعالجہ کی کوئی مقبول ڈگری حاصل کر لیں 'تا کہ حکومت کی گرفت اور پریشانی سے محفوظ رہیں۔ (ستفاد: فناوی محمود یہ ۱۸۸۸ میں قال: عن عصر بن عبد العزیز حدثنی بعض الو فد الذین قُدمو اعلی أبی، قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما طيبٍ تطبب على قوم لا يُعرفُ له تطببٌ قبل ذلك فأعنت فهو ضامن. (كتاب الديات / باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت ص: ٨٥٨ رقم: ٤٥٨٧ دار الفكر ييروت)

حاصله: أن الطبيب إذا عالج بشيءٍ من المعالجة بيده مثلاً قطع العِرق، أو شقَّ الجلد، أو كواه بمِكواة، أو سقاه بيده فأوجر في فِيه فتلف، فهو جناية يلزمه الدية، وأما إذا وصف له الدواء وبيَّنه للمريض فأكل المريض بيده فلا ضمان فيه.

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم في التقرير: قوله: وليس بالنعتِ يعني بذلك أنه لم يُرد بالطبيب ما اشتهر فيه هذا اللفظ من المعالِج الخاص، بل هو عام لكل من يأتي منه مثل ذلك كأكل و نحوه. انتهى. (بذل المحهود، كتاب الديات / باب فيمن تطب ولا يعلم منه طب فأعنت ٢ ٩٢/١٦ تحت رقم: ٥٨٧ عمر كز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية مظفرفور أعظم جراه) فقط والترتعالي اعلم

املاه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸۳۷ ۱۳۳ اهد الجوارضيج. شبيراحمد عفاالله عنه

# "جامه" كاعلاج كياكسى علاقه كساته خاص ب?

سوال (٧٧٤): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک مسئلہ در پیش ہے، ہمارے بہاں جامہ کا کیمپ ہواتھا، اس میں بہت سے فرادنے تجامہ کرایا اور کافی کامیا ہے کیمپ ہوائیکن ایک خطیب صاحب نے جمعہ کو جمع سے خطا ب کرتے ہوئے جامہ کے متعلق کہا:" جامہ کی تعریف کی اور فر مایا کہ صحاح ستہ اور غیر صحاح ستہ میں جامہ کا ثبوت ہے، اللہ کے رسول نے بھی لگو ایا تھا؛ لیکن عرب کا ملک گرم ہے، اُن کی خور اک کھجور بھی گرم ہے، تو وہ لوگ جامہ کرتے تھے، کہنا یہ چیا ہے تھے کہ اب مناسب نہیں '۔

تومیں به پوچھنا چاہتاہوں که کیا تجامه کی حدیثیں صحاح ستہ میں موجود ہیں؟ وہ اہل عرب یا

ایسے لوگوں کے لئے خاص ہیں جس کی خوراک یا ملک گرم ہو؟ اگر فی ز ماننا ہم اپنے ملک میں حجامہ لگوانا چاہیں تو نہیں لگوانا چاہیں ہوگی، امید ہے کہ آنجناب جلدا زجلد جواب کی زحمت گوارہ کریں گے۔ فرمائیں، مہر بانی ہوگی، امید ہے کہ آنجناب جلدا زجلد جواب کی زحمت گوارہ کریں گے۔ باسمہ سجانہ تعالی

البواب وبالله التوفیق: خون کی حدت کو کم کرنے اور فاسدخون کو کا لئے کے لئے جامہ کا کم کر ہے اور فاسدخون کو کا لئے کے لئے جامہ کا کمل کہیں بھی کیا جاسکتا ہے، اس میں کسی ملک کی تخصیص نہیں ہے؛ لیکن اطباء نے لکھا ہے کہ گرم علاقوں کے رہنے والوں اور گرم مزاج لوگوں کے لئے جامہ نسبہ ڈیاد ہ نفع بخش ہے، غالباسی پہلوکوسا منے رکھتے ہوئے ذکورہ خطیب صاحب نے گفتگو کی ہوگی۔

فالبلاد الحارة والأزمنة الحارة والأمزجة الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج الحجامة فيها أنفع من القصد بكثير الخ. وقوله صلى الله عليه وسلم: خير ما تداويتم به الحجامة إشارة إلى أهل الحجاز والبلاد الحارة؛ لأن دماء هم رقيقة. (زاد المعاد ٤/٥٥) فقط والتدتعالى اعلم

املاه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۹ ۱/۱۱/۲۳ اهد الجواب صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه

## أم الصبيان كسي كهتيه بين؟

سے ال (۲۷۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: اُم الصبیان کا مرض کیا ہوتا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: "أم الصبيان" مرگى كے مرض كوكتے ہيں۔ (بہثق زير اخترى ٧٠٥) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۸۱۸/۱۱/۱۱ اهد الجواب صحیح. شبیراحمدعفاالله عنه

## علاج کے لئے چیگا دڑ کھانا؟

سوال (۱۷۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص سانس کا مریض ہے، علاج کرنے والے ہند و ہیں، مریض کو چیگا دڑ کھلاتے ہیں اور بھی دوائیں اُس میں استعال کرتے ہیں، تو کیا چیگا دڑ حلال ہے یا حرام؟ قرآن وحدیث کی رشخی دالائل کے فرمائیں، تو جناب کی عین فوازش ہوگی۔

#### باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: حفيه كنزديك جهاد لل كاحت وحرمت مين اختلاف همه البحواب وبالله التوفيق: حفيه كنزديك جهاد ألى حاد الله كام الله كالم الله كالم الله كالله كال

عن معمر قال أخبرني من سمع الحسن: كُرِه أكل الخفاش وأكل السوالي قال: فلا أدري الخفاشُ السوالي هو أم لا . (المصنف لعبد الرزاق ٥٣٠/٤ وم: ٥٧٥٨) قال في الشامي: و في الخفاش اختلاف. (شامي ٣٠٦/٦ كراچي)

قال في النهانية: ذكر في بعض الموضع أن الخُفاش يؤكل، وذكر في بعض الموضع أن الخُفاش يؤكل، وذكر في بعضها أنه لا يؤكل لأن به نابًا. (البحر الرائق، كتاب الذبائح / فصل فيما يحل ولا يحل من الذبائح / ١٩٥/ ، مجمع الأنهر ١٤/٢ ه دار إحياء التراث العربي بيروت)

وأما الخفاش فقد ذكر في بعض المواضع أنه لا يؤكل، وفي بعض السمو اضع أنه لا يؤكل، وفي بعض السمو اضع أنه لا يؤكل لأن له نابًا. (الفتاوى الهندية، كتاب الذبائح/ الباب الثاني ٥٠٥ دار إحياء التراث العربي بيروت، السمعيط البرهاني /الفصل الأول في بيان ما يؤكل من الحيوانات وما لا يؤكل ٥٨١٦، البناية شرح الهداية ٥٥٥ ٢٩) فقط والترتع الى اعلم

كتبه:احقر محمد سلمان منصور بورى غفرله

מא מוחום

# کندھے کے درد میں خنز بر کی چر بی ملی ہوئی دوائی کی مالش کرنا؟

سے ال (۱۸۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: میرے کندھے میں درد ہے جس کا علاج بھی جاری ہے، مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ اگر آپ ایک دواء کی مالش کریں تو انشاء اللہ فائدہ ہوگا، مگر اُس میں خزیر کی چربی ملی ہوتی ہے، تو کیا تحقیق حال کے بعد ایسی دواء کا استعال کرنا شرعاً جائز ہوگا؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفیق: خزریکی چربی جس دواء میں ملی ہواُس کا استعال کرنا عام حالات میں جائز نہیں ہے؛ البتہ اگر ایسی اضطراری حالت ہوجائے کہ طبیب حاذق میہ کہددے کہ دنیا میں اِس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے، تو سخت مجبوری کے وقت اُس دواء کے استعال کی گنجائش ہوگی ۔ (بہٹتی زیوراختری ۹۸۰۹)

أختلف في التداوى بالمحرم، وظاهر المذهب المنع، وقيل: يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما رخص الخمر للعطشان، وعليه الفتوى. (شامي / باب المياه ٣٦٥/١-٣٦٦ زكريا)

ونصه و في التهذيب: يجوز للعليل شرب البول و اللم و الميتة للتداوى إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاء ه فيه، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه، وإن قال الطبيب: يتعجل شفاء ك به، فيه وجهان. وهل يجوز شرب القليل من الخمر للتداوى، فيه وجهان، كذا ذكره الإمام التمر تاشي. (الدر المحتار مع رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة / فصل في البيع ٣٨٩٨ كراچى، و كذا في الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الثامن عشر في التداوى والمعالحات ٥١٥ ٥٥ زكريا)

الاستشفاء بالمحرم إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاءً، أما إذا علم أن فيه شفاءً وليس له دواء آخر غيره، فيجوز الاستشفاء به. (المحيط البرهاني، كتاب الاستحسان /

الفصل التاسع عشر في التداوى والمعالجات ١٦٦٦ ١ المكتبة الغفارية كوئثه) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله ١٣٢٧/٥/١٥ هـ الجواب صحيح. شبيراحم عفاالله عنه

کیا واقعہ عربین سے بیبتاب بینے کا جواز نکاتا ہے؟

سوال (۱۸۱): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے
میں کہ: مشہور سے کہ گاندھی جی پیشاب پیتے تھے، اور دریا فت کرنے پر جواب دیتے تھے کہ
تہار سے حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اُونٹ کے چروا ہے کو پیشاب پینے کا حکم دیا تھا؟
باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: پیشاب پیناشرعاً حرام ہے، واقعہ عز نین ہے اس کے جواز کا استدلال ہمار نز دیک درست نہیں؛ اِس لئے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے بطورعلاج اُس کے پینے کا حکم دیا تھا، جب کہ بذریعہ وحی آپ کومعلوم ہوگیا تھا کہ اُن لوگوں کی شفا پیشاب پینے میں ہے، عام حالات میں اِس سے پیشاب پینے کے جواز پر استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

عن أنس رضي الله عنه قال: قدِم رهطٌ من عُكلٍ على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الصفة فاجتووًا المدينة، فقالوا: يا رسول الله! أبغنا رسلاً. فقال: ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحُّوا وسمِنوا فقتلوا الراعيَ واستاقوا الذَّودَ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الصريخ، فبعث الطلب في آثارهم فما ترجَّل النهارُ حتى أتي بهم، فأمر بمسامِيرَ فأُحمِيتُ فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلَهم وما حَسَمَهم، ثم ألقوا في الحرَّة يستسقُون فما سُقوا حتى ماتوا . (صحيح البحاري، كتاب المحاريين من أهل الكفروالردة / باب لم يُستى المؤتون لمحاربون حتى ماتوا ٢٥٠١ رقم: ١٠٠٤ دار الفكريروت)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر

العُرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها. (صحيح ابن حبان ٢٢٩/٤ رقم: ١٣٨٧) الأسئلة والأجوبة: الأول: لو كانت أبوال الإبل محرمة الشرب لما جاز التداوي بها، لما روى أبو داؤد من حديث أم سلمة رضي الله عنها: إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها؟ وأجيب: بأنه محمول على حالة الاختيار، وأما حالة الاضطرار فلا يكون حرامًا كالميتة للمضطر كما ذكرنا. (عمدة القاري شرح صحيح البحاري ٥٥/١ تحت رقم: ٢٣٤)

وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: أبوال الإبل نجسة، وحكمها حكم دمائها لا حكم لحرمها، وأراد بهم أبا حنيفة وأبا يوسف واشافعي، وقال ابن حزم في المحلي: والبول كله من كل حيوان: إنسان أو غير إنسان، فما يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه كذلك، أو من طائر يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه فكل ذلك حرام أكله وشربه إلا لضرورة تداوي أو إكراه أو جوع أو عطش فقط. وفرض اجتنابه في الطهارة والصلاة إلا ما لا يمكن التحفظ منه إلا بحرج، فهو معفو عنه ..... وقالوا: أما ما رويتموه من حديث العرنيين فذلك إنما كان للضرورة، فليس في ذلك دليل أنه مباح في غير حال الضرورة؛ لأنا قد رأينا أشياء أبيحت في الضرورات ولم تبح في غير الضرورات.

قال أهل المقالة الثانية مجيبين عما احتج به أهل المقالة الأولى، بيانه: أن ما رويتم من حديث العرنيين كان ذلك لأجل الضرورة، فما أبيح في الضرورة لا يباح في غيرها، كما في لبس الحرير؛ فإنه حرام على الرجال، وقد أبيح لبسه في المجرب أو للحكة أو لشدة البرد إذا لم يجد غيره، وله أمثال كثيرة في الشرع. والحواب المقنع في ذلك: أنه عليه السلام عرف بطريق الوحي شفاء هم، والاستشفاء بالحرام جائز عند التيقن بحصول الشفاء، كتناول الميتة عند المخمصة،

والخمر عند العطش وإساغة اللقمة، وإنما لا يباح ما لا يستيقن حصول الشفاء فيه. وقال ابن حزم: صح يقينًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بذلك على سبيل التداوي من السقم الذي كان أصابهم، وأنهم صحت أجسامهم بذلك، والتداوي منزلة ضرورة، وقد قال عزوجل: ﴿إلاّ مَا اضُطُرِرُتُمُ إِلَيْهِ فَهُ فَمَا اضطر المرء إليه فهو غير محرم عليه من المآكل والمشارب. (نحب الأفكار في تنقيح مباني الأعبار في شرح معاني الآثار، كتاب الطهارة/باب

حكم بول مايؤكل لحمه ٣٨٢/٢ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دولة قطر) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر مجمد سلمان منصور بورى غفرله ٢٦/٢/ م١١٥ هـ التبدأ احقر مجمد سلمان منصور بورى غفرله ٢٦/٢ م١١٥ هـ البوا

# ما كول اللحم جا نوروں كا پييثا ب دوا ميں ڈ النا؟

سوال (۱۸۲): - كيافرمات بين علماء دين ومفتيان شرع متين مستلد ذيل كي بارك مين كه: بداية جلدرالع كي عبارت عن قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يكره لحوم الأتن وألب انها وأبوال الإبل، وقال أبو يوسف و محمد رحمهما الله: لا بأس بأبوال الإبل، وتأويل قول أبي يوسف أنه لا بأس بها للتداوي. (الهداية ٢٦٦٤٤ إدارة المعارف، ١٤٥٥ الأمين كتابستان ديوبند)

آیا بولِ ابل یا بولِ بقرہ بطور تد اوی کے دوائی میں تھوڑاسا ڈالنا مکر وہ ہے یا حرام؟ واضح ہو کہ بولِ بقرہ سے تیارشدہ دوائی زوداثر اور تعجیل صحت کاسبب ہے، مفتی بہقول کیا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مفتى بةول كے مطابق ماكول اللحم جانور كاپيثاب دوا ميں استعال كرناصرف اضطرارى حالت ميں ہى جائز ہے، يعنی اُس كے علاوہ شفا كى كوئى شكل نه رہے، تب اُس كى گنجائش ہوگى، ورننہيں۔ يجوز للعليل شرب البول و الدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء ٥، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه. (شلمي ٤٨٠٨ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمد سلمان منصور يورى غفرله

## گائے کا بیبیتا ب ملی دواؤں کا استعمال کرنا؟

سوال (۱۸۳): - کیافرماتے ہیں علماء دین دمفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: بعض معجون اور دواؤں کا میں کہ: بعض معجون اور دواؤں میں گائے کا پیشاب کمپنی ڈالتی ہے، کیا ایسے معجون اور دواؤں کا کھانے اورلیپ وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ جگہنا پاک تو نہیں ہوگی؟

#### باسمه سجانه تعالى

وأما الزيت والسمن ونحوهما من الأدهان التي أصابتها نجاسة خارجية ففيها خلاف بين العلماء. وقال الجمهور: يجوز الانتفاع بها في غير الأكل وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. (تكملة فتح الملهم ٢١/١ه المكتبة الأشرفية ديوبند)

اختلف في التداوي بالمحرم وظاهر المذهب المنع ..... وقيل: يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء اخر كما رخص الخمر للعطشان وعليه الفتوى. (الدرالمحتار على الشامي ٣٦٦/١ المكتبة الأشرفية ديوبند)

يجوز للعليل شرب الدم والبول وأكل الميتة للتداوي إذا أخبره طبيب

مسلم أن شفاء ٥ فيه، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الثامن عشر في التداوي والمعالجات ٥/٥ ٥٣ زكريا، وكذا في الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة / فصل في البيع ٣٨٩/٦ كراچي)

الاستشفاء بالمحرم إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاءً، أما إذا علم أن فيه شفاءً وليس له دواء آخر غيره، فيجوز الاستشفاء به. (المحيط لبرهاني، كتاب الاستحسان / الفصل التاسع عشر في التناوي والمعالحات ١٦٦٦ ١ المكتبة الغفارية كوئنه) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور يورى غفرله ١٢٢١ ١ المكتبة الجواب عجر: شبر احمد عفا الله عنه

# حشرات الارض کی آمیزش ہے بنی دواؤں کا حکم؟

سوال (۱۸۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: حشر ات الارض جیسے کینچوا( خراطین )اور بیر بھوٹی وغیر ہ دوائیوں میں ڈال کر کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اور بھی بہت سے کیڑے مکوڑے اُد ویات میں پڑتے ہوں گے اُن میں صلت وحرمت کا کیا فیصلہ ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوهيق: اليى دواكا كهانا حرام ہے جس ميں كينچو بوغيره جانوروں كى بعينه ملاوٹ ہو؛ البتہ اليى دواك كا خارجى استعال درست ہے، مثلاً مرہم وغيره۔ (بہثق زيراخرى ١٠٤٥)

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء و الدواء، فجعل لكل داء دواءً، فتداووا، ولا تتداووا بحرام. (سنن أبي داؤد، كتاب الطب/ باب في الأدوية المكروهة ١/٢ ٥٤ مكتبة البدر ديوبند)

قال الشيخ السهار نفوري رحمه الله تعالىٰ تحت الحديث المذكور: فما حرم الانتفاع به مطلقًا كالخمر والخنزير والميتة، حرم الانتفاع به مطلقًا كيفما

كمان. (بذل المجهود، كتاب الطب / باب في الأدوية المكروهة ٤١٥ معهد الخليل الإسلامي، وكفا في زاد المعاد في هدي خير العباد / فصل لكل داءٍ دواءً ٤٧٢ دار الفكر بيروت) فقط والتُّرتعالي اعلم كتبه: احقر مجمد سلمان منصور بورى غفرله ١٩١٧ ١٩١٥ هـ الجواب ضيح. شبيراحم عفا التُّدعنه

# مجبوری میں بیرونِ مما لک رہنے والی عورتوں کا مردڈ اکٹروں سے ولادت کا آپریشن کرانا؟

سوال (۲۸۵): کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: آج کل اکثر مسلمان عورتیں غیر مسلم کی طرح بیچ جننے ہیںتال جاتی ہیں، جہاں مرد ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں (بڑی بے شرمی کی بات ہے ) اور بعض اُ وقات آپریشن سے مرد ڈاکٹر بچہ پیدا کرتے ہیں، یہاں گھر پر بچہ پیدا کرنا تقریباً ناممکن ہے، اِس میں عوام وخواص سب کی عورتیں ہیں، حافظہ وعالمہ عورتیں بھی ہوتی ہیں، شرم وحیاء کا احساس بھی جاتا رہا۔ اگر ہندویا کی عورتوں کو یوں کہا جائے کہ ایپنا ملک جاکر مسلمان دائی یا مسلمان نرس سے بچہ پیدا کر و، تو بچے کا یہاں کاحق حاصل کرنے کے لئے کوئی بھی راضی نہ ہوں گے، بعض ہندویا ک کی مال دارعورتیں یہاں خاص بچہ پیدا کر نے کی غرض سے آتی ہیں؛ تا کہ یہاں کاحق ملے کہا کہا جائے؟
سے آتی ہیں؛ تا کہ یہاں کاحق ملے، یہاں ۹۹ر فیصد ڈاکٹر وزس غیر مسلم ہوتے ہیں، تو کیا کیا جائے؟
باسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوهنيق: بحيائى سے بچنے کے لئے اولاً تو کوشش کی جائے کہ گھر پرہی ولادت کانظم ہو؛ تاہم اگر ضروری ہوتو صرف ایسے اسپتالوں میں لے جائیں جہاں ولا دت کا کام صرف ڈ اکٹر نیاں انجام دیتی ہوں؛ البتہ اگر اضطراری حالت ہوتو حکم الگ ہوگا، شرم وحیا اورخوف خدا رکھنے والے مسلمان ان اُمور کا خودہ ہی خیال رکھتے ہیں اور جب حیابی نہ رہے توان باتوں کی پرواہ نہیں رہتی۔ آنخصرت سلمان اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پر انی کتا بوں میں بیر حکمت کا مقولہ لکھا ہوا تھا کہ: إذا لم تستحیی فاصنع ما شئت. (جب تجھے شرم ہی نہ ہوتو جوجی جاہے کر) (مشکوۃ شریف ۲۳۱۷)

اس وقت ہندو پاک میں بھی زنانہا سپتالوں کے حالات امریکہ وبرطانیہ سے زیادہ مختلف نہیں ہیں۔اللہم احفظنا منہ۔فقط واللّٰہ تعالیٰ اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۰ راا ۱۹ ۱۲ اھ الجواب صیحج: شبیراحمد عفااللہ عنہ

#### دانتوں کوسیدھا کرنے کے لئے تاراگانا؟

سے ال (۲۸۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر دانت ٹیڑھے ہوں تو دانتوں کو سیدھا کرنے کے لئے تا رلگانا درست ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: دانتول كوسيدها كرنے كے لئے تارلگا نادرست بـ عـن طلحة الجعفري قال: رأيت موسى بن طلحة قد شدَّ أسنانه بالذهب. (المصنف لابن أبي شية ٥/٥ ٢٠ رقم: ٢٠٥٧٩)

عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة أصيب أنفه يوم الكلاب في المجاهلية، فاتخذ أنفًا من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفًا من ذهب. (المسند للإمام أحمد بن حنبل ٥/٣١ وقم: ٢٠٠٦)

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد روي غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، وفي هذا الحديث حجة لهم. (تعلقات على المسند للإمام أحمد ٣٤٥/٣١ تحت رقم: ٩٠٠٦)

لو تحركت سن رجل و خاف سقوطها فشدها بالذهب أو بالفضة لم يكن به بأس عند أبي حنيفة وأبي يو سف. (الفتاوي الهندية، كتاب الكراهية / الباب العاشر ٣٣٦/٥) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمدسلمان منصور بوری غفرله ار۱۲۱/۴ ه الجوات صحیح. شبیراحمدعفاالله عنه

# علاج کے لئے جلی ہوی بیڑی بچہ کی پیشانی پر لگانا؟

سوال (۱۸۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: بعض جگہ یہ رواج ہے کہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے اور اُس کوکوئی بیاری لگ جاتی ہے تو وہاں کی معالج عور تیں جو بیٹری بھی پیتی ہیں وہ جلتی ہوئی بیٹری بیاما چس کی تیلی جلا کر بچے کے رخسار یا بیشانی معالج عور تیں اور وہ عور تیں اِس مذکور فعل سے یہ عقیدہ رکھتی ہیں پرلگا دیتی ہیں، اور ساتھ ساتھ دوا بھی دیتی ہیں اور وہ عور تیں اِس مذکور فعل سے یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ اُب بیاری ختم ہوجائے گی یا واپس نہ آئے گی اور بچے ٹھیک ہوجائے گا۔ اُب دریافت طلب یہ امر ہے کہ اُن عور توں کا بیغل بچوں کے ساتھ درست ہے اپنہیں، اور شرعاً بیغل وعقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: بظاہريه معلوم ہوتا ہے کہ جلی ہوئی بیڑی بچی پیشانی پرلگانے کا بیاری کے علاج سے کوئی تعلق نہیں؛ بلکہ میحض عور توں کی بدعقیدگی اور جہالت پر بنی ہے، اس کے ذریعیہ شفاء کاعقیدہ رکھنا ٹوٹکا اور برشگونی کے قبیل سے ہے، جس سے شریعت میں منع فر مایا گیا ہے۔

عن قطن بن قبیصة عن أبیه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول: العیافة و الطیرة و الطّرق من الجِبت. (سنن أبی داؤد، کتاب الطب/باب فی النخط وزجر الطیر ۲۰۱۲ه وقم: ۳۹۲۷ مارالفکر بیروت، مشکاة المصابیح ۲۲۲۳، وأخرجه ابن أبی شیبة ۲۱۱۰ رقم: ۳۱۸ رقم: ۳۱۸ و الطحاوي في شرح معانی شیبة ۲۱۱۰ رقم: ۳۱۸ و این جبان فی صحیحه ۲۲۱۳ ، و وامعجم الکبیر للطبرانی ۲۱۹۳ ) الآثار برقم: ۲۹۷، وابن جبان فی صحیحه ۲۱۲۳ ، و وامعجم الکبیر للطبرانی ۲۱۹۳ ) الهذا إس طرح علی اور عقیده سے باز آنا ضروری ہے اور اس کا ارتکاب معصیت ہے۔ وقط و الله تعالی اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۲/۲/۱۱۴۹۱ه

# D.N.A ٹیسٹ کی رپورٹ کا حکم؟

سوال (۱۸۸): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید ' نیو، ایس، اے ایم ہیسی'' میں ویز اکے لئے جاتا ہے، تو اُس کو ڈی، این، اے ٹیسٹ کر وانا ضروری ہوتا ہے، جس میں اُس آ دمی کا خون ٹیسٹ کر کے بیہ معلوم کرنا مقصود ہوتا ہے کہ بیہ آ دمی اور اِس کے بچے اِس سے ہیں یاغیر کے ہیں؟ بعض دفعہ غلط ربورٹ آنے کی صورت میں آ دمی طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہوجاتا ہے، اور بعض مرتبہ اِز دو جی زندگی بھی خطرہ میں پڑجاتی ہے، اور طلاق تک کی نوبت آجاتی ہے، تو کیا شریعت میں اِس طرح ٹیسٹ کروانا درست ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفیق: ڈی،این،اےٹیسٹی رپورٹ کاشرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے؛ لہذا اسٹیسٹ کی وجہ سے شکوک و شبہات دل میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،اور ڈی،این،اے کی رپورٹ کچھ بھی ہو، بچوں کا نسب بہرحال اُنہی کے والدین سے ثابت ہوگاجن کے نکاح میں رہتے ہوئے اُن کی پیدائش ہوئی ہے۔

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. (مشكاة المصابيح ٢٨٧)

و في المرقاة: إن سعدًا وعبد بن زمعة ترافعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم إن الولد للسيد الذي ولد على فراشه. (مرقة لمفاتيح ٥٠٠،٥) فقط والتُدتعالى المم فحكم إن الولد للسيد الذي ولد على فراشه. (مرقة لمفاتيح ٥٠٠،٥) فقط والتُدتعالى المم

الجواب صحيح: شبيراحمه عفاالله عنه

# · 'ون ٹولین' گیس کا بھیارالینا؟

سوال (۱۸۹): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرعمتین مسکد ذیل کے بارے

میں کہ: حالت ِروزہ میں تنفس کی شکایت والے وین ٹولین جوایک قتم کی گیس ہے، استعال کرتے ہیں، کیسا ہے؟ اگر نہ لیس تو تنفس بڑھ جاتا ہے، دم گفتا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوهنيق: "ون ٹولین 'گیس کے بھپارے کی ایک شکل ہے، جس کا روزہ کی حالت میں استعال کرلیا گیا تو روزہ پس کا روزہ کی حالت میں استعال کرلیا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اُس کی قضالازم ہوگی۔فتو کی اِسی پرہے۔

أنه لو أدخل حلقه الدخان أي بأي صورة كان الإدخال حتى لو تبخر ببخور فآواه إلى نفسه واشتمّه ذاكرًا لصومه أفطر لإمكان التحرز عنه. (شامي ٣٦٦/٣ زكريا، محمع الأنهر ٢٤٥/١ دار إحياء التراث العربي ييروت، مراقي الفلاح مع الطحطاوي ٢٠٢/١ درر الحكام شرح غرر الأحكام ٢٠٢/١) فقط والتّرتعالي اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۵ ار ۱۳۲۳/۱۵ الجواب صیحی شبیراحمد عفاالله عنه

# بسم الله بره ه کردواء کا کھانا؟

سسوال (۱۹۰): - کیا فرمائے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کوئی شخص بیار ہوجائے اور ڈاکٹر کی بتائی ہوئی خوراک اُس نے بہم اللہ پڑھ کر کھائی ، تو بہم اللہ پڑھ کر دوائی کھا نادرست ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بسم الله پره کردوا کھانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ بہتر ہے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر، أو قال: أقطع.

(المسندللإمام أحمد بن حنبل ٣٩٥١٨ رقم: ٢٩٥٨)

كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أي قليل البركة أو معدو مها. (مرقاة المفاتيح /مقدمة المؤلف ٣١٦ المكتبة الأشرفية) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمد سلمان منصور يورى غفر له ١٩٣٧/٥١ اله المواتيج: شير احمد عفا الله عنه

# بونانی وآبورو پرک دواؤں کاحکم؟

سوال (۲۹۱): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: یونانی، آیورویدک دوائیں جس میں مختلف حیوانی اجزاء کا استعال ہوتا ہے، نیز افیون اور آیورویدک دواؤں میں گائے کا بیشاب استعال ہوتا ہے، کیا اُن دواؤں کو حلال سرٹیفیکٹ دیاجا سکتاہے؟ ہاسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: ماہیت کی تبدیلی کے بعد مختلف حیوانی اجزاء کو دوامیں استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر ماہیت نہ بھی تبدیل کی جائے تو بھی صاحبین رحمہما اللہ نے دوا وعلاج کے طور پر حلال جانوروں کے پیشاب کو استعال کرنے کی اِجازت دی ہے۔ اِس قول کے اعتبار سے جن آیورویدک دواؤں میں گائے کا پیشاب شامل ہوتا ہے، اضطراری حالت میں اُن دواؤں کے استعال کی اِجازت دی جائے گی۔

اورا فيون كاحكم بيه به كه اگروه نشه كه درجه تك نه پهنچائ تو اُس كى معمولى مقدار دواؤل مين شامل كرنى درست به اورا فيون كى تجارت بهرحال جائز به \_ ( فاوئ محود يه ٢١٥/١٢ مير ره ) مين شامل كرنى درست ميه اورا فيون كى تجارت بهرحال جائز به \_ ( الفتاوى الهندية و تكره أبو ال الإبل ، وقالا: لا بأس بأمو ال الإبل للتداوي. (الفتاوى الهندية ٥٥٥٥، منتخبات ٢١٨٣)

يجوز للعليل شراب الدم والبول للتداوي. (شامي ٣٨٩/٦ كراجي) ويحل القليل النافع من البنج وسائر المخدرات للتداوي ونحوه؛ لأن حرمته ليست بعينه وإنما لضرره. (الفقه الإسلامي وأدلته ١٥٠٧ه) وقال أبوحنيفة وأبو يوسف وجميع كثير من العلماء: الأبوال كلها نجسة الاما عفي عنه من القدر القليل ..... وأجاب الحنفية عن قصة العرنيين ..... أن شربهم للأبوال كان على سبيل التداوي للضرورة، كما أجيز لبس الحرير في الحرب أو للحكة. (تكملة فتح الملهم ٢٩٩/٢)

اختلف في التداوي بالمحرم وظاهر المذهب المنع ..... وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواءً آخر كما رخص للعطشان وعليه الفتوى. (شامي ٢٥٥١ زكريه الفتاوي الهندية ٥٥٥) فقط والترتع الياعلم

املاه:احقرمحرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۵ه الجواب صحیح:شبیراحمدعفاالله عنه

## وزن برُھانے والی دواؤں کا استعال؟

سےوال (۱۹۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بعض دوائیں ایسی ہیں کہ اگراُن کواستعال کیا جائے تو انسان کا وزن بڑھ جاتا ہے، تو کیا ایسی دوائیں استعال کر کے اپنا وزن بڑھا ناجائز ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: كسى جائز ضرورت سے الركوئى دوااستعالى جائے اوراُس دواسے وزن بڑھ جائے ، توشر عاً إس ميں كوئى حرج نہيں ۔

ومباح وهو ما زاد على ذلك إلى الشبع لتزداد قوة البدن و لا أجر فيه و لا و زر الفتاوئ الخ ..... و إن أكل الرجل مقدار حاجته، أو أكثر لمصلحة بدنه لابأس به. (الفتاوئ الهندية، كتاب الكراهية / الباب الحادي عشر في الكراهية في الأكل ٣٣٦٥) فقط والترتعالي المم كتبد: احقر محسلمان منصور يورى غفرله ١٩ /١١ /١٨ ١١٥ه الجواب صحيح: شبيراحم عفا الله عنه

## ہیومیو بیتھی کی دوائی استعال کرنا؟

سوال (۱۹۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہیومیو بیسی کی دوائی میں اکثر الکحل (شراب کے اصل ) کو ملاتے ہیں، تو اِس دوا کا استعمال کرنا کیساہے؟ کیوں کہ مشکلو ہشریف ثلث ثالث میں ایک حدیث ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کوزعفر ان لگا کر علاج کرنے ہے نع فر مایا، حالاں کہ وہ صحابی کے ہاتھ میں زخم تھا، پھر بھی آپ نے اُن کو ہاتھ دھونے کا حکم دیا، تو الکحل ملے ہوئے دوا کا استعمال کرنا کیساہے؟

باسمه سجانه تعالى

ولا يحرم استعمالها للتداوي، أو لأغراض مباحةٍ أخرى . (تكملة فتح الملهم ٢٠٨/٣ مكتبة دار العلوم كراچي)

قال في المرقات تحت حديث عمار بن ياسر: ولعله لم يتبين له عذره، أو ما أعجبه خروجه به، أو إبقاء ٥ عليه من غير غسله. (مرقاة المفاتيح ٩٩/٨ المكتبة الأشرفية ديوبند) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقرمحمد سلمان منصور بوری غفرله ۲۲ راار ۲۲۹ اهد الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

## کتے کاٹے کاعلاج کیلئے مریض کو پیروں کے نیچے سے زکالنا؟

سوال (۱۹۴): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: گرولہ کے پاس سپالی ایک گاؤں ہے، اُس جگہ ایک غیر مسلم کتے کے کاٹے ہووں کا علاج کرتا ہے، طریقہ علاج بیہ ہی لاٹھی پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہوجا تا ہے، اور مریض کو اپنے پیر کے ینچے سے نکالتا ہے، کرم رتبہ اِسی طرح کرتا ہے اور بس، بہت دور دور سے لوگ و ہاں جاتے ہیں، ہندو مسلمان ،سکھ،عیسائی ہر مذہب کے لوگ جاتے ہیں، سب کا علاج یہی ہے،اللہ اپنے فضل سے اکثر لوگوں کو شفاویتا ہے۔ معلوم بیکرنا ہے کیا بیطریقہ علاج سیجے ہے؟ مسلمان کے لئے اِس طرح کا علاج کرانا منع تو نہیں ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ندكوره طريقه علاج مين اگرشركية كمات وغيره كااستعال نه موه توفى نفسهاس كى گنجائش ہے؛ ليكن آج كل كتے كے كاٹے كا دواؤں اور أنجكشن كے ذريعه كامياب علاج ہرجگه دستياب ہے؛ للنداايسے مشتبه علاج كے بجائے ڈاكٹرى علاج كرانا ہى أحوط ومناسب ہے۔

عن عوف بن مالك بن الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نرقي في السجاهلية، فقلنا يا رسول الله! كيف ترى في ذلك؟ فقال: أعرضوا على رُقاكم، لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك. (صحيح مسلم، كتاب السلام/باب لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك . (عديم مسلم، كتاب السلام/باب لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك ٢٤٤/٢ رقم: ٢٢٠٠ ييت الأفكار الدولية)

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء . (صحيح البحاري، كتاب الطب / بابّ ما أنزل الله داؤ إلا أنزل له شفاء ٨٤٨/٢ و دار الفكر بيروت)

عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل

داء دواءٌ. (صحيح مسلم، كتاب السلام / باب لكل داءٍ دواءً واستحبابِ التداوي ٢٢٥/٢ رقم: ٢٠٤ يت الأفكار الدولية فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفر له ۲ ۱/ ۱٬۳۳۰ ه الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

# ناجائز شهوت بوری کرنے والے کو قوتِ باہ کی دوائی دینا؟

سے ال ( ۱۹۵ ): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بعض لوگ قوت ِ باہ ( کمزوری دور کرنے ) کے لئے دواما نگتے ہیں ،اگریفین یا قرائن سے معلوم ہوجائے کہ دواکھا کرطاقت کا استعمال نا جائز ( زنا ) طور پر کرے گا، ایسے تخص کومیڈیکل والا دوادے سکتا ہے یانہیں ،کیا حکم ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: قوت کی دوائیں استعال کرناچوں کہ حلال ہے، اِس لئے اُس کا فروخت کرنا بھی مطلقاً جائز ہے، اَب اگر کوئی بیدواکھا کرناجائز حرکت کرلے تو وہی اُس فعل کا ذمہ دار ہوگا، فروخت کرنے والے پر کوئی ذمہ داری نہ ہوگی۔

لا بأس ببيع العصير والعنب ممن يتخذه خمرًا وهو قول إبراهيم؛ لأنه لا فساد في قصد البائع، فإن قصده التجارة بالتصرف فيما هو حلال لاكتساب الربح، وإنما المحرم قصد المشتري اتخاذ الخمر منه. (لمبسوط للسرخسي / كتاب الأشربة ٢٢٢٤ يروت) وإنما المعصية في صورة اتخاذ المعصية بفعل المستأجر، وهو مختار فيه

فقطع نسبة ذلك الفعل عن الموجر. (فتح القدير ٦١/١٠ بيروت) فقط والتُّرتعالى اعلم كتبه: احقر مح سلمان منصور يورى غفر له ١١/١/٢٣/١٥ هـ

الجواب صحيح: شبيراحمه عفاالله عنه

# مصنوعی آلیُنفس کااستعال کیساہے؟

سوال (۲۹۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے

میں کہ: اگر اَطباء مریض کی حیات سے مایوں ہوں؛ کیکن مصنوعی آلیُنفس لگا کر چند دنوں سانس کی آ مدور فت کو بحال رکھا جا سکتا ہو، تو الیسی صورت میں مصنوعی آلیُنفس لگانے کا کیا حکم ہوگا؟ کیاور شہ کے لئے اُس سے استفادہ کرنا واجب ہوگا یانا جائزیا ممنوع؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: اگرمریض کی حیات سے مایوی ہوا درمصنوی آلیُنفس لگانے سے چنددن سانس کی آمد ورفت میں سہولت کی جاسکتی ہو، توایسے آلات کا استعال شرعاً جائز ہے؛ البتہ واجب نہیں۔

وقد ذهب جمهور العلماء أي الحنفية والمالكية إلى أن التداوي مباح. (الموسوعة الفقهية ١١٧/١١)

موض أو رمد فلم يعالج حتى مات لا يأثم، كذا في الملتقط. (الفتاوى الهندية ٥٥٥٥ كو ته) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقرمجرسلمان منصور پوری غفرلها۲ رار۲۲۸۱ه الجواب صحیح.شبیراحمدعفاالله عنه

# كيامريض ہے مصنوعي آلاتِ تنفس كا ہٹا نافل نِفس ہے؟

سوال ( ۱۹۷ ): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مصنوعی آلاتِ تفس کی مشین ( Ventilator ) پر موجود ایسا مریض جس کی زندگی سے اطباء ما یوں نہ ہوئے ہوں؛ کیکن مشین ہٹا لینے پر سانس کی آمد ورفت رک جاتی ہو، ایسے مریض سے مصنوعی آلات تفس کو ہٹانے کی اِ جازت کب ہوگی؟ اور اگر مریض کے اُقارب اِس گراں علاج کا مخل نہ کر سکتے ہوں اُو اُن کی اِ جازت کے بعد اَ طباء کا مریض سے شین کو ہٹالینا کیا تمل فض قرار پائے گا؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مصنوع تفس كي مثين مريض كعندالله مقرره سانسول

کوگھٹا بڑھانہیں سکتی؛ بلکہ اِس مشین کا کام صرف اِس قدرہے کہ سانس کی آمد ورفت میں مریض کوجو
نا قابلِ خِل تکلیف ہوتی ہے، اس سے وہ نی جائے گویا کہ وہ مشین سانس کی آمد ورفت میں ایک
معاون کے طور پر کام کرتی ہے۔ اِس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک طریقہ علاج ہے، زندگی کو بڑھانے والی
چیز نہیں؛ اِس لئے مریض کے متعلقین اگر اِس طریقہ علاج کا خرج برداشت کر سکتے ہوں تو اُنہیں
اسے اختیار کرنا چاہئے، اوراگر اُن کے اندراتی وسعت نہ ہواوروہ اُسے اختیار نہ کریں تو شرعاً اُن سے
کوئی مؤاخذہ نہ ہوگا، اور نہ ہی ایس نازک حالت میں ان مصنوعی آلات کا ہٹالینا قتل نفس قرار پائے گا۔

أما التطبيب مزاولة فالأصل فيه الإباحة، وقد يصير مندوبًا إذا اقترن بنية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه لتطبيب الناس، أو نوى نفع المسلمين لدخوله في مثل قوله تعالى: ﴿وَمَنُ اَحْيَاهَا فَكَانَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ وحديث: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع". (صحيح مسلم) إلا إذا تعين شخص لعدم وجوده غيره، أو تعاقد فتكون مزاولته واجبًا. (الموسوعة الفقهية ١٣٥/١٢)

وقد ذهب جمهور العلماء أي الحنفية والمالكية إلى أن التداوي مباح. (الموسوعة الفقهية ١١٧/١١)

ولو أن رجلاً ظهر به داء، فقال له الطبيب: قد غلب عليك الدم فأخر جه فلم يفعل حتى مات لا يكون آثمًا؛ لأنه لم يتيقن أنه شفاء فيه. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية /الباب النامن عشر ٥/٥ ٥٣) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرلدا۲ رار۲۸ اه الجواب صحیح:شبیراحمدعفااللّه عنه

جس مریض کی زندگی کا انحصار شینی آلات پر ہواس سے آلات ہٹانا؟

**سے ال** (۱۹۸): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے

میں کہ:ایک مریض ہے کہ جومدت سے بیار ہے،جس کوصرف مشینی آلات پر زندہ رکھا گیا ہے،اگر مشینی آلات نکال دئے جائیں توموت واقع ہو جائے گی۔

ڈاکٹر وں کا پیخیال ہے کہ پچھ عرصہ بعد (مثل تین مہینے) بہر حال موت واقع ہوجائے گی، تو ڈاکٹر وں کے بیہ کہنے کے باوجود کیااس حالت میں مریض کومشینی آلات سے علا حدہ کیا جاسکتا ہے کہ اس کی موت واقع ہوجائے، وضاحت فرمائیں۔

بإسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: موت وحیات الله تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مشینوں کے ذریعہ زندگی میں کچھ سہولت تو پہنچائی جاستی ہے؛ کیکن مقررہ مدت حیات میں اضافہ یا کمی نہیں کی جاسکتی؛ لہذا جن لوگوں کے پاس استطاعت ہو وہ علاج کے طور پر مشینی آلات استعال کریں۔ اور اگر استطاعت نہ ہوتو ان آلات کو ہٹوا دیں، دونوں باتوں کا اختیار ہے، اس مشین کے ہٹانے سے اگر بالفرض فوری طور پر موت واقع ہوجائے تو کسی پر کوئی فر مہداری عائد نہ ہوگی۔

وقد ذهب جمهور العلماء إلى الحنفية والمالكية إلى أن التداوي مباح. (الموسوعة الفقهية ١١٧/١١ كويت)

مستفاد: ولو أن رجلاً ظهر به داء، فقال له الطبيب: قد غلبه عليك الدم، فأخرجه فلم يفعل حتى مات لا يكون آثما؛ لأنه لم يتيقن أنه شفاء فيه. (الفتاوئ الهندية ٥١٥ م، قُل بجذبرهم اوردما في موت، ٣٥٠٠) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محرسلمان منصور پوری ۱۱ راا ۱۳۳۷ه الجواب صحح: شبیراح برعفاالله عنه

# اِسلام میں توضینز یا کا کیاتھم ہے؟

سےوال (۱۹۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اِس دور میں مغربی تہذیب کے غلبہ کی وجہ سے جومسائل پیدا ہوئے ہیں ،ان میں ایک مسکلہ

یو هیز یا کا بھی ہے، پہلے تو اُسے مغربی معاشرہ کا حصہ مجھا جاتا تھا؛ لیکن گلوبلائزیشن کے اِس دور میں اَب اِس طرح کے مسائل ہندوستان اور شرقی مما لک پر بھی دستک دے رہے ہیں۔ اِس پسِ منظر میں سولہویں فقہی سمینار کے لئے ایک عنوان یو تھینز یا کا بھی رکھا گیا ہے، اِس موضوع پر بہت بہلے بانی اَ کیڈی حضرت مولانا قاضی مجاہدالاسلام صاحب قاسمی نے چندعلاء واربابِ افتاء کو ایک سوال نامہ بھیجاتھا، اِس سوال نامہ میں صورتِ مسئلہ کی بڑی اچھی وضاحت کی گئی ہے، اِس لئے وہی تحریر بہطرز سوال نامہ ذیل میں نقل کی جاتی ہے:

یوسیز یا (Euthansia): یوسیز یا کامطلب سے کے مریض جوشد یدتکلیف میں مبتلا ہوادراُس کے زندہ رہنے کی کوئی تو قع نہ ہو، یا وہ بچے جوغیر معمولی حد تک معذور ہوں اوراُن کی زندگی محض ایک طرح کا بوجھ ہو، ایسے مریضوں اور بچوں کی زندگی کوختم کر دینا؛ تا کہ نکلیف سے نجات یا جائیں اور آسانی سے اُن پرموت طاری ہو جائے۔

واضح رہے کہ یوضیز یا کی دوشمیں ہیں: (۱) عملی جملی Passive فیر علی کے دوشمیں ہیں: (۱) ایکٹویو یوضیز یا کی صورت یہ ہے کہ ڈاکٹر وں کو مریض کو موت تک پہنچانے کیلئے کوئی مثبت عمل کرنا پڑے، مثلاً کینسرکا مریض جوشد ید تکلیف میں بتلا ہو، یاوہ مریض جوطویل بے ہوشی کا دیوار ہوادر اس کے بارے میں ڈاکٹر وں کا خیال ہو کہ اُس کی زندگی کی اَب کوئی تو قع نہیں ہے، شکار ہوادر اِس کے درد کم کرنے والی تیز دوا زیادہ مقدار میں دے دی جاتی ہے، جس سے مریض کی سانس رک جاتی ہے۔

ای طرح بھی ایسامریض جس کے سرمیں شدید چوٹ گی ہو، مینجائٹس (دماغی بخار) جیسی بیار بول کی وجہ سے بے ہوش ہو،اوراُس کی صحت یا بی کا بظا ہر کوئی اِمکان ڈاکٹروں کے نزدیک نہ ہو یا مصنوی تد ابیر سے اُس کی سانس چلائی جارہی ہو کہ اگریہ آلہ ہٹالیا جائے تو مریض کے سانس کا آنا بند ہوجائے گا، الی حالت میں اُن مصنوعی آلات کا کو ہٹالینا (تاکہ مریض مکمل طور پر مرجائے) بھی ایکٹویو صینریا کی ایک قتم ہے۔

(۲) پیبو یو تھیز یا (سلبی یا غیر عملی) کا مطلب بیہ کے مریض کی جان لینے کے لئے کوئی عملی تد بیز ہیں کی جاتی بیند کے لئے کوئی عملی تد بیز ہیں کی جاتی؛ بلکہ اُسے زندہ رکھنے کے لئے جو ضروری علاج کیاجا نا چاہئے وہ نہیں کیا جاتا اور اِس طرح وہ مریض مرجا تا ہے، مثلاً کینسریا ہے ہو شی یا د ماغی چوٹ یا منتخا کیٹس کا مریض نمونیہ یا کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے جو قابلِ علاج ہے؛ لیکن ڈاکٹر اِس نئے مرض کا علاج نہ کرے؛ تاکہ اُس کی موت جلدوا قع ہوجائے۔

اسی طرح ایسے بچے جوشد پدطور پر معذور ہوں ، مثلاً اُن کی ریڑھ کی ہڈی میں ایسی خرابی ہو جس کی وجہ سے ٹانگیں مفلوج ہوں ، یا پیشاب ، پاخانہ پر قابو باقی نہ رہا ہو، یا بچہ کا دماغ پیدائش کے وقت مجروح ہو چکا ہو، ایسی حالت میں زندگی بھر بیمریض بارگراں بن کر زندہ رہے گا۔ اُب اگر ایسے بچوں کو نمونی یا کوئی دوسرا قابلِ علاج مرض پیدا ہو جائے تو اُن کا علاج نہ کر کے اُنہیں ایسی گرانبار اور تکلیف دہ زندگی سے جلد نجات دلانے کی صورت اختیار کرنا ، یا بوڑھے لوگ کسی خطرناک مرض میں مبتلا ہو جائیں اور اُن کا علاج بہت گراں ہوتو آج مغربی ساج میں ایک فکر بیہ خطرناک مرض میں مبتلا ہو جائیں اور اُن کا علاج بہت گراں ہوتو آج مغربی ساج میں ایک فکر بیہ دیا ت کہ ایسے لوگوں کے علاج پر پیسے خرج نہیں کئے جائیں گے ، چناں چہ اُن کا علاج نہیں کیا جا تا ہے۔ بہر حال مبینہ طور پر' تو تھیز یا' کا مقصد مریض کو اور اُس کے اعزہ کوطویل تکا لیف سے جات دلانا ہے ، اُب مندرجہ بالاتف بیا تا تھی۔ بیرا ہوتے ہیں :

(۱) مذکورالصدرصورتِ حال میں کیا اِسلام عمداً کسی ایسے فعل کی اِ جازت دیتا ہے کہ جس کے ذریعیکسی مریض کوشد بدتکالیف سے نجات دلا نے کے لئے موت تک پہنچا دیا جائے؟ (۲) اور کیا اِسلام اِس مقصد کے پیشِ نظر معالجہ چھوڑ دینے کی اِ جازت دیتا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعواب وبالله التوفیق: کسی مریض کے ساتھ عمداً ایسافعل کرناجس سے عمداً اُس کی موت واقع ہوجائے، اِس کی شرعاً اِجازت نہیں؛ البتدا گرکسی مریض یا اُس کے متعلقین کے پاس اتنا سرمایینہ ہوکداُس کے مرض کے علاج کاتخل کیا جاسکے، تو اِس بنیا د پرترک معالجہ کی وجہ سے اگركسى كى موت واقع به وجائے ، تو أميد ہے كه تعلقين سے آخرت ميں أس پر موَاخذه نه بوگا۔ والرجل استطلق بطنه أو مدت عيناه فلم يعالج حتى أضعفه ذلك و أضناه و مات منه، لا إثم عليه . (الفتاوى الهندية ٥،٥٥٥)

ولو أن رجلاً ظهر به داء، فقال له الطبيب: قد غلب عليك الدم، فأخرجه فلم يفعل حتى مات لايكون آثمًا؛ لأنه لم يتيقن أن شفاء ه فيه. (الفتاوى الهندية ه،ه ٥٥) أما التطبيب مزاولة فالأصل فيه الإباحة، وقد يصير مندوبًا إذا اقترن بنية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه لتطبيب الناس، أو نوى نفع المسلمين لدخوله في مثل قوله تعالى: ﴿وَمَنُ اَحْياهَا فَكَانَّمَا اَحْيا النَّاسَ جَمِيعًا المسلمين لدخوله في مثل قوله تعالى: ﴿وَمَنُ اَحْياهَا فَكَانَّمَا اَحْيا النَّاسَ جَمِيعًا وحديث: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع". (صحيح مسلم) إلا إذا تعين شخصٌ لعدم وجو د غيره، أو تعاقد فتكون مزاولته واجبًا. (الموسوعة الفقهية ١٣٥/١٢ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت) فقط والتُدتال اعلم

کتبه :احقرمحرسلمان منصور پوری غفرلها۲ رار۲۲۸۱ه الجواب صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه

# غیرعورت کے رحم میں بیچے کی افز اکش؟

سوال (۰۰۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: (۱)ایک عورت کی شادی ہوئی اُن کے یہاں کوئی اولا زئیس ہے، جس کے سبب عورت کے انڈے اور مرد کا ماد ہ منوبہ باہر لیبارٹری میں (Zyg ot) بناتے ہیں، پھرکسی نامحرم عورت کے رحم میں ڈال کر بچ کو ۹ مہینے میں پیدا کرتے ہیں۔ اُب دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا بیاولا دجائز ہے؟ ڈال کر بچ کو ۹ مہینے میں پیدا کرتے ہیں۔ اُب دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا بیاولا دجائز ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: (١-٢)ميال بيوى كانطفه ملاكرسى دوسرى عورت كرحم

میں پرورش کرانا خلافِ فطرت اور حرام کاری کی ایک شکل ہے، جس کی شریعت میں قطعاً اجازت نہیں ، اور اس طرح جو بچہ پیدا ہوگا وہ فہ کورہ میاں بیوی کی طرف منسوب نہ ہوگا ؛ بلکہ جس عورت کے پیٹے سے بچکی پیدائش ہوئی ہے، وہ اگر منکوحہ ہے تو اُس کے شوہر کی طرف منسوب ہوگا ، اور اگر منکوحہ نہیں ہے تو خود اُسی کی طرف منسوب ہوگا۔

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه - في حديث طويل - عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ..... الولد للفراش و للعاهر الحجر. (صحيح مسلم ١٤٥١) وقم: ٢٧٦/١ رقم: ٢٧٤٠ مرقاة المفاتيح ٢٩٦٦ رقم: ٣٣١ ٢٠٥١)

عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى مائه زرع غيره. (سنن أبي داؤد ٢٩٣١٦ رقم: ٢١٥٨ دار الفكر بيروت)

منها: معرفة براء قرحمها من مائه، لئلا تختلط الأنساب؛ فإن النسب أحد ما يُتشاحُ به، ويطلبه العقلاء، وهو من خواص نوع الإنسان، ومما امتاز به من سائر الحيوان. (حجة الله البالغة / باب العدة ٣٦٧/٢ مكتبه حجاز ديوبند) فقط والله تعالى اعلم الماه: احتر محسلمان منصور يورى غفر له ٣٣٦/٣١/٥ الهاه: احتر محسلمان منصور يورى غفر له ٣٣٦/٣١/٥ الهاه: الجواب صحيح: شمراح عقاالله عند

# منكوحه كےرخم ميں افزائش؟

سےوال (۱۰۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کیا جس کا نڈا تھا، اُسی میں واپس ڈالناجائز ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: اگرشوہربیوی کا مادهٔ منوبیط کردوبارہ اصل بیوی کے رحم میں ڈال دیا جائے تو گو کہ بیٹل بھی خلا ف فطرت اور ناجائز ہوا؛ لیکن چوں کہ جنین کی پرورش اور

پيدائش بيوى بى كرتم سے بموئى ہے، اس لئے اس بچكا نسب شو برسے ثابت بموجائے گا۔
قال اللّٰه تعالىٰ: ﴿إِن اُمَّهَا تُهُمُ إِلَّا اللَّائِي وَلَدُنَهُمُ ﴾ [المحادلة، حزء آيت: ٢]
عن سعد بن أبي وقاص رضي اللّٰه عنه – في حديث طويل – عن رسول
اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم قال: ..... الولد للفراش وللعاهر الحجر. (صحيح مسلم
١٤٧١/٤ رقم: ١٤٥٧، صحيح البخاري ٢٧٦١ رقم: ٢٧٤٥، مرقاة المفاتيح ٢٩٦٦ ورقم: ٣٣١٢ دار
الكتب العلمية يروت فقط واللّٰد تعالى اعلم

املاه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۸۳۲/۴۷ ه الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه



# أعضاء إنساني كاعطيه اورائن كى بيوند كارى

جنین کے نامکمل اعضاء دوسر ہے کودینے کی اجازت دینا؟

سوال (۷۰۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک عورت کے پیٹ میں چار ماہ کا حمل تھا؛ کین اتنا ناقص تھا کہ اُس کی زندگی کی کوئی اُمید نہ تھی؛ اِس لئے ڈاکٹر ول کے مشورہ سے اُسے ساقط کرانا پڑا؛ تا ہم اسقاط سے پہلے جنین کے والدین نے اپنی خوثی سے اسپتال والوں کو یہ کھے کر دیا کہ اسقاط کے بعد جنین کو ہما رے حوالہ نہ کیا جائے؛ بلکہ اسے ہپتال ہی میں محفوظ رکھا جائے، اُس کے کار آمد اعضاء کو ضرورت مندمر یضوں کی ضرورت میں استعال کیا جائے، تو سوال ہے ہے کہ اُس جنین کو دفن نہ کر کے اُس کے کلو قد اُعضاء کا دیگر بچوں پر استعال کیا جائے، تو سوال ہے ہے کہ اُس جنین کو دفن نہ کر کے اُس کے کلو قد اُعضاء کا دیگر بچوں پر استعال شرعاً درست ہے یا نہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهنيق: شریعت کی نظر میں مادر دم میں جن اُعضاءانسانی کی تخلیق ہوچکی ہے، وہ اِسی طرح قابل احترام ہیں جیسے عام انسانوں کے اعضاء قابل احترام ہوتے ہیں، اِسی لئے اگر مردہ جنین ساقط ہوجائے تو اُس کو با قاعدہ عسل دے کر پاک کپڑے میں لپیٹ کر تد فین کا حکم ہے؛ لہٰذا اِس حکم کے برخلاف جنین کے نامکمل اعضاء کو دوسرے مریض بچوں میں استعال کرنا جائز نہیں ہے، اور والدین کی طرف سے اُس کی اجازت دینا شرعاً معتر نہیں۔

أحدهما أن يوصى بما هو معصية عندنا وعندهم كالوصية للمغنيات والنائحات، فهذا لا يصح إجماعًا. (مجمع الأنهر/باب وصية الذمي ٤٥١/٤ كوئته) والآدمى مكرم شرعًا، والمراد تكريم صورته وخلقته، وكذا لم يجز

كسر عظام ميت. (شامي ٢٤٥٨ زكريا، البحر الرائق ٨١/٦)

الانتفاع بأجزاء الآدمي لم يجز. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الثامن عشر في التداوي والمعالحات ٣٥٤/٥) فقط والله تعالى اعلم

املاه: احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۸۲۵ (۱۹۳۲ اهد الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

## اً عضاء بدن میں سے سی عضو کا عطیہ دینا؟

سوال ( ۲۰۱۳ ): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: آنکھ کا یا کسی بھی عضو کا عطیہ دینا، زندگی میں یا مرنے کے بعد جائز ہے یا نہیں؟ باسمہ سبحانہ تعالی

البحواب وبالله التوفیق: الله کے دئے ہوئے اُعضاء وجوارح کا اِنسان مالک نہیں ہے، اور بیسب الله کی دی ہوئی اَ مانت ہے؛ لہذا آ نکھ یا جسم کے سی دوسر عضو کو زندگی یا مرنے کے بعد عطیه کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ (فاوی محودیہ ۳۳۸۸۱۸ واجیل)

الأدمي مكرمٌ شرعًا وإن كان كافرًا، فإيراد العقد عليه وإبتذاله به، وإلحاقه بالحمادات إذلالٌ له أي وهو غير جائز، ..... وصرح في فتح القدير ببطلانه. (ردالمحتار، كتاب البيوع/باب البيع الفاسد، مطلب: الآدمي مكرم شرعًا ولو كافرًا ٥٨/٥ دار الفكر بيروت، ٢٤٥/٧ زكريا، فتح القدير، كتاب البيوع/باب البيع الفاسد ٢٠،٦ ٣٩ زكريا، ٢٥٥٦ مصطفىٰ البابي الحلبي مصر، البحر الرائق ٢،١٨، الفتاوىٰ الهندية، كتاب الكراهية/ الباب الثامن عشر في التداوي والمعالحات ٥/٥ و زكريا)

الانتفاع بأجزاء الآدمي لم يجز. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الثامن عشر في التداوي والمعالحات ٥٠٤٥٥)

مضطر لم يجد ميتة وخاف الهلاك، فقال له رجل: إقطع يدي وكلها، أو

قال: اقطع مني قطعة وكلها لا يسعه أن يفعل ذلك، ولا يصح أمره به كما لا يسع للمضطر أن يقطع قطعة من نفسه فيأكل. (الفتاوى الهندية كتاب الكراهية / الباب الحادي عشر في الكراهة في الأكل الخ ٣٣٨/٥، الفتاوى البزازية مع الهندية ٤٠٤/٣) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور بورى غفر له ٢٦ ١٣٣/٣٥/١٥ والجوار منصور بورى غفر له ٢٦ ١٣٣/٣٥/١٥ المحمدة الجوار منصح بشبراحم عفا الله عنه

#### خون كاعطيه؟

سوال (۷۰۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: خون دینا (Donate) کرنا کیا جائز ہے؟ جیسا کہ آج کل سائنس میڈیکل کہتی ہے کہ نوجوان لوگ ہر ۱۳ مہننے میں خود دے سکتے ہیں، اِس کے علاوہ آج کل ڈاکٹر لوگ آپریشن میں بھی رشتہ داروں سے خون مانگتے ہیں، اگر چہ Match ہویا نہ ہو، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بدلے ہم بھی والاخون دے دیں گے، اِس سلسلہ میں شریعت کا کیا حکم ہے؟

البواب وبالله التوهنيق: عام حالات ميں اختيارى طور پرخون كے عطيه كا حكم نہيں ہے؛ البتہ اگر اضطرارى صورت بيش آجائے تو كسى مريض كى جان بچانے كے لئے بلاعوض خون دینے كى گنجائش ہے۔ (فادئ محودیہ ۳۲۸/۱۸ ڈابھیل)

الانتفاع بأجزاء الآدمي لم يجز. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الثامن عشر في التداوي والمعالحات ٣٥٤/٥ دارإحياء التراث العربي بيروت)

الضرورات تبيح المحظورات. (الأشباه والنظائر ١٤٠ قديم)

مضطر لم يجد ميتة وخاف الهلاك، فقال له رجل: إقطع يدي وكلها، أو قال: اقطع مني قطعة وكلها لا يسعه أن يفعل ذلك، ولا يصح أمره به كما لا يسع للمضطر أن يقطع قطعة من نفسه فيأكل. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية /الباب الحدي

عشر في الكراهة في الأكل الغ ٣٣٨/٥ الفتاوى البزازية مع الهندية ٤٠٤/٣) فقط والله تعالى اعلم كتبه:احقر مجمسلمان منصور پورى غفرله ٣٣٨/٥/٣٣/١٥ الص الجواب صيح: شبيراحم عفاالله عنه

# مسلمان غیرمسلم کوخون دے سکتا ہے؟

سوال (۷۰۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ:مسلمان غیرمسلم کوخون دےسکتا ہے یانہیں؟ ہمیں اِسلام نے جوتعلیم دی ہے اُسے ہر مذہب میں ممکن حد تک پہنچانا ہے، اور اِسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا ہے، اور ہمارے آقا تاج دار مدینہ حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بارے میں ہم مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو إسلام كي جان كاري دينا ہے، اورمسلمانوں كو ہمارے آقا كى تعليم كى جان كارى دنيا تك پہنچا ناہے؛ لہٰذا ہمارے علماء کرام سے گذارش ہے کہ ہم مسلمانوں پر آنگ وادی دہشت گر دی اور دنیا کے لوگ ہمیں خرافاتی کہتے ہیں، تو براہ کرم ہمیں آپ سے گذارش ہے کہ ہماری آنے والی تسلیس إسلام ير باقی رہیں، اُن کا ایمان اسلام سے مرتد نہ ہوجائے، اِس کئے آپ حضرات اِسلام کی باریکیوں سے واقف كرائيں،اورغيرمسلم جماعتيں ہم برغلط الزمات لگاتی ہيں،تو آپ حضرات قر آن وحديث کے ذریعہ سے اُن کا جواب دے کرسب لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کریں ، اِس میں ہماری اور آپ کی اور آنے والی نسلوں کی بھلائی ہوگی ، ایسا کام کریں اور کس طرح کام کرنا ہے، لوگوں کو بتا ئیں، ہم خادم ملت آپ سے گذارش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں قر آن وحدیث کی روشنی میں اس کا جواب جلدا زجلد دے کرخدمت کا موقع دیں۔

ایک ایک سوال پرزیادہ سے زیادہ اُحادیثِ شریفہ تشریح کے ساتھ دیں، ہم آپ کے جوابوں کو چھاپ کر پھر کتا بوں کی شکل میں مسلم اور غیر مسلموں تک پہنچا ئیں گے،اگر آپ حضرات کے پاس اِن سوالات کے جواب میں کتابیں ہیں تو اُن کتابوں کو ہمارے پاس ارسال کر دیں، اُس کی قیمتیں ہم آپ کوروا نہ کردیں گے، یا پھراُن کتابوں کے نام لکھ کر بھیج دیں؛ لیکن دار الافتاء کے

جواب کے ساتھ اورا گرممکن ہوتو سوالوں کے جوابات ہمیں ہندی یا مراشی یا انگلش میں روانہ کریں؛ تا کہ ہم کوتر جمہ کی زحمت نداٹھانی پڑے۔

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: ضرورت يرسلمان غيرمسلم كوخون دے سكتا البعد اب وبالله التوفيق: ضرورت يرسلمان غيرمسلم كوخون دے سكتا ہے۔(متفاد:اليفاح النوادر١١٢)

يجوز للعليل شرب الدم والبول وأكل الميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاء ه فيه، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الثامن عشر في التداوي والمعالحات ٥/٥ ٣٥ زكريا، وكذا في الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة / فصل في البيع ٣٨٩ ٢٦ كراجي) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفر له ١٣٢٧/٨/١٥ ها الجواب صحيح: شبيرا حمد عفا الله عنه

## خون عطيه كاكيمي لكانا؟

سوال (۲۰۷): کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بچے دم کیسا ہے؟ اگر جائز نہیں ہے قو ذیل کی صورت کیا تھم رکھتی ہے؟ آج کل میڈیکلوں کی طرف سے خون مفت دینے کا کیمپ لگایا جاتا ہے جس میں ڈاکٹر ول کی اس ہدایت کے پیش نظر ''کہ کہ کھی بھار بدن سے خون مفت دینے کا کیمپ لگایا جاتا ہے جس سے صحت صحیح رہتی ہے، اوراس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے؛ کیول کہ دو چار دن میں اس کمزوری کی تلافی بھی ہوجاتی ہے" لوگ اپنی خوشی سے خون دیتے ہیں؛ البتہ انہیں میڈیک کی طرف سے ایک کارڈ ملتا ہے، جواس بات کی ضانت ہوتی ہے کہ اگر آپ کوایک سال کے اندراندر کسی عارض کی بنا پرخون کی ضرورت بڑے تو مفت خون میڈیکل سے مل کوایک سال کے اندراندر کسی عارض کی بنا پرخون کی ضرورت مندکومفت ہی چڑھاتے ہیں؛ للہذا جائے گا، اور اس لئے ہوئے خون کومیڈ یکل والے بھی ضرورت مندکومفت ہی چڑھاتے ہیں؛ للہذا جائے گا، اور اس لئے ہوئے خون کومیڈ یکل والے بھی ضرورت مندکومفت ہی چڑھاتے ہیں؛ للہذا

کے پیش نظر کیمپ میں شریک ہوکراس طرح خون دینا جائز ہے یانہیں؟ اس کے علاوہ وہ خون کے سلسلہ میں رائج جو بھی شکلیں وصورتیں ہول مفصل و مدل کتاب وسنت کی روشنی میں وضاحت فر مائیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اپناخون یا کوئی بھی جزء بدن بیچناکسی بھی حال میں جائز نہیں ہے؛ البتہ ضرورت مندول کے لئے ضرورت کے وقت بلا معا وضہ خون دینے کی گنجائش ہے، اور اسپتالوں میں خون کے عطیہ کے جوکیمپ لگائے جاتے ہیں، اُن کا مقصد بھی ضرورت مندول کی ضرورت پوری کرنا ، اور لب دم مریضوں کی جان بچانا ہوتا ہے، اگر پہلے سے مختلف گروپوں کا خون جمع نہیں رہے گا تو ہروقت اس قتم کے خون کا مہیا کرنا نہایت مشکل امر ہوگا، جو مشاہدہ ہے۔ ہریں بنا انسانی ضرورت کی تکمیل اور مضطر لوگوں کی جان بچانے کی غرض سے بلا مشاہدہ ہے۔ ہریں بنا انسانی ضرورت کی تکمیل اور مضطر لوگوں کی جان بچانے کی غرض سے بلا معا وضہ خون کا عطیہ دینے کی گنجائش ہے؛ لیکن می عطیما تنا زیادہ نہ ہو کہ خودا پنی جان کے لا لیے پڑھا کیں ، دیگر علماء سے بھی اس کی مزید تحقیق کرلی جائے۔ (ستفاد: جدید فقہی مسائل ار ۳۳۵)

يجوز للعليل شرب الدم والبول وأكل الميتة للتداوى إذا أخبر ٥ طبيب مسلم أن شفاء ٥ فيه، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه. (الفتاوى الهندية ٥٥٥٥ كوئه) ولا بأس بأن يسعط الرجل بلبن المرأة ويشربه للدواء. (الفتاوى الهندية ٥٥٥٥ دار إحياء التراث العربي يروت)

بطل بيع ما ليس بمال كالدم المسفوح. (الدرالمحتار/باب البيع الفاسد ٥١٥ ٥١ دار الفكر بيروت، شامي ٢٣٥/٧ زكريا)

وإذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرمًا فالبيع فاسد كالبيع بالميتة والدم. (الهداية/ باب البيع الفاسد ٣/٣٥)

بيع ما ليس بمال، و البيع به باطل كالمه. (ملتقى الأبحر على هامش محمع الأنهر / باب البيع الفاسد ٧٧/٣ كوثنه، و كذا في البحر الرائق / باب البيع الفاسد ١١٢/٦ زكريا) بيع الخمر والميتة والدم ..... باطل. (حانيه على الفتاوى الهندية / فصل في البيع الباطل ١٣٣/٢ زكريا) فقط والتُّرتعالي اعلم

کتبه: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرلداا ۱۸۸ ۳۳۲ اه الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

# بلڈ بنک میں رضا کارانہ طور پرخون عطیہ کرنے کے متعلق اِسلا مک فقہ اکیڈمی کی تجویز

اِسلامک فقداکیڈی کے چوبیسویں سیمینارمنعقدہ کیرالہ بتاریخ ۳ رمار چیر وزشنبہ۲۰۱۵ء کورضا کارا نہطور پرخون عطیہ کرنے کے متعلق درج ذیل تجاویز منظور کی گئیں، جو برائے اِفادہ ذیل میں درج ہیں:

(۱) خون؛ إنسانی جسم کا ایک انهم اور بنیا دی جزہے، جس سے حیاتِ إنسانی کا بقام بوط ہے، اگر کسی إنسان کوخون کی ضرورت پڑجائے اور ماہر ڈاکٹر کی تجویز ہوکہ اس کے لئے خون ناگزیر ہے، تو إنسانی جان بچانے کے لئے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان یا غیر مسلم کوعطیہ کرنا جائزہے، اسی طرح کسی مسلمان کے لئے اس سے لینا بھی جائزہے۔

(۲) ایسے بلڈ بینک جہاں لوگ رضا کا رانہ طور پرخون کا عطیہ دیتے ہیں، اور وہ بینک ضرورت مندوں کومفت خون فراہم کرتے ہیں، وہاں مسلمان کے لئے خون کا عطیہ کرنا جا کز ہے۔ (۳) رضا کارانہ بلڈیمپ لگانا اور بلڈ بینک قائم کرنا بھی اِنسانی ضرورت کے پیش نظر جائز ہے، اور یہ اِنسانی خدمت میں شامل ہے۔

(۴) ایسے نازک موقع پر جہاں خون کا عطیہ نہ کرنے کی صورت میں جان کا خطرہ ہے، وہاں مطلوبہ گروپ کے حامل موجو ڈمخص کے لئے اپناخون عطیہ کرناایک اُہم اِنسانی فریضہ اور شرعاً پیندیدہ عمل ہے۔

طبیب حافق کے حکم سے سی انسان کو اینا خون دینا؟ سوال (۷۰۷): -کیافرماتے ہیں علاء دین دمفتیان شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ: رسالہ ندائے شاہی جولائی بعنوان''انسانی اعضاء کا عطیہ شریعت کی نظر میں''جس کا خلاصۂ مفہوم یہ ہے کہ اعضاء انسانی زندہ یا مردہ کی قطع وہرید اور تخریخ ناجائز اور قطعاً حرام ہے۔ قابل دریا فت امریہ ہے کہ آیا خون کا عطیہ بھی شریعت مطہرہ میں جائز ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: اگرمریض اس حال میں پہنے جائے کہ بغیرخون چڑھائے،اس کا زندہ رہنامشکل ہوا ورطبیب حاذق اس کے لئے خون کا استعال تجویز کرے، تو اسے خون کا دیناجا ئزہے؛لیکن خون فروخت کرناکسی حالت میں درست نہیں۔

عن مسروق قال: من اضطرب إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل ولم يشرب حتى يموت دخل النار. (السنن الكبرئ لليهقي ٢٨٢/١ رقم: ٢٠١٩٦)

مستفاد: ولا بأس بأن يسعط الرجل بلبن المرأة ويشربه للدواء. (الفتاوي الهندية، كتاب الكراهية، الباب الثامن عشر في التداوى والمعالجات ٥٥٥/٥ كو تنه)

ويجوز للعليل شرب المه ..... إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاء ٥ فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب الثامن عشر في التداوى والمعالجات ٥٥٥ دار إحياء التراث العربي يبروت)

و بطل بيع ما ليس بمالٍ كالمه. (تنوير الأبصار مع الشامي، كتاب البيوع / باب البيع الفاسد ٢٣٥/٧ زكريا)

الاستشفاء بالمحرم إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء، أما إذا علم أن فيه شفاء، أما إذا علم أن فيه شفاء وليس له دواء آخر غيره، فيجوز الاستشفاء به. (المحيط البرهاني / الاستحسان، الفصل التاسع عشر في التداوى ٨١/٨ إدارة القرآن كراچي)

لم يجز بيع الميتة والدم لانعدام المالية التي هي ركن البيع، فإنهما لا يعدان ما لا عند أحد و هو من قسم الباطل. (البحر الرائق/باب البيع الفاسد ١١٥/٦ زكريا،

تبيين الحقائق / باب البيع الفاسد ٣٦٢/٤ دار الكتب العلمية بيروت) فقط والتُّدتعالَى اعلم كتبه: احقر محدسلمان منصور بورى غفرله ٢٢٢ /١٣٠١ه

ڈ اکٹر ول کے مشورہ سے ایک اِنسان کا خون دوسر ہے میں داخل کرنا؟ سے ال (۷۰۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین دمفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے

سوال (۸۰۷): - لیافرمانے ہیں علماء دین و مقتیانِ سرح بین مسئلہ ذیں کے بارے میں کہ: ایک مریض کی حالت بہت نازک ہجھتے ہوئے متند ڈاکٹروں نے مشورہ سے مریض کے خون چڑھایا، ڈاکٹروں کا کہناتھا کہ مریض کو بچانے کے لئے صرف یہی ایک واحد راستہ ہے کہ اُس کے خون چڑھا ناجائز کے خون چڑھا ناجائز کے خون چڑھا ناجائز ہے یا نہیں، جب کہ خون چڑھا دیا گیا، کیا الیسی صورت میں مریض کے خون چڑھا ناجائز ہے یا نہیں، جب کہ خون جس ہے؟ مزید یہ کہ کیا کسی بھی شخص کا خون چڑھایا جا سکتا ہے یا کسی بھی خاص شخص کا جیسے شوہر ہوی کے لئے یاماں کے لئے بیٹے کا خون ضروری ہے، یا کوئی عورت ہے تو وہ کسی غیر محرم کا خون چڑھوا سکتی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو ایسی عورت کے لئے کیا تھم ہے؟ اگر کوئی شخص کے بیٹے بیٹیں؟ اگر اچھا کیا ایسے خص نے جو اِ مام بھی ہے اُس نے اچھا کیا مام ہوا ور اُس نے اپنی ہیوی کے خون چڑھوایا، تو کیا ایسے خص نے جو اِ مام بھی ہے اُس نے اچھا کیا جائز ہے یا نہیں؟ اگر اچھا نہیں کیا تو اُس خص کے لئے کیا تھم ہے؟ کیا اُس شخص یعنی اُس امام کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تانہیں؟ اگر جائز ہے تو کرا ہت تو نہیں ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: عام حالات میں خون چر هانے یا چر هوانے کی اجازت نہیں؛ اِس لئے کہ خون اِنسان کا جزء ہے جو بلا عذر دوسرے کے استعال میں نہیں لایا جاسکتا، ہاں اگر اضطراری حالت ہوجائے اور مریض کی جان بچانا خون چر هانے پر شخصر ہوتو پھر مجبوراً اُسے خون چر هانے کی اِ جازت ہے، اور جس شخص کا بھی خون ہا سانی دستیاب ہوسکے، خواہ محرم ہویا غیر محرم، اُس کا خون لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اِسی طرح خون دینے سے کوئی رشتہ حرمت ثابت نہیں ہوتا ورشو ہر کا خون چڑ ھانے سے بھی کسی طرح کی حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ اگر سوال میں ذکر کر دہ اہا مشخص نے ایسی ہی اضطراری حالت میں اپنی بیوی کوخون دیا ہے اگر سوال میں ذکر کر دہ اہا مشخص نے ایسی ہی اضطراری حالت میں اپنی بیوی کوخون دیا ہے

تو اُس کا پیمل قابل کلیرنہیں؛ لہذا اُس کی امامت میں کو ئی خرابی اور کراہت واقع نہ ہوگی ۔ ( کفایة المفتی ۱۳۲۶، جواہرالفقہ ۳۸٫۲ فقا د کارچمیہ ۲۹۲۰)

يجوز للعليل شرب الدم والبول وأكل الميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاء ٥ فيه، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه. (الفتاوئ الهندية، كتاب الكراهية / الباب الثامن عشر في التداوي والمعالحات ٥/٥ ٥٣ زكريا، وكذا في الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة / فصل في البيع ٦/٦ ٣٨ كراچي) فقط واللاتعالى اعلم كتبه: احقر محمد ملمان منصور يورى غفر له ١٣٢١/٥/١٦ها ها الجواب محجج: شيم المحقال للدعنه

## لاعلاج مریض کیلئے مردار إنسان کی کھوپڑی کا استعمال کرنا؟

سوال (۷۰۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک مریض جو لاعلاج ہو چکا ہے جس کی کوئی صورت نہیں ہے، سوائے ایک صورت کے کہ اگر مریض کو کسی غیر مسلم مردہ کے سرکی ہڈی لے کر دوا بنا کر مریض کو کھلائی جائے تو مریض صحح ہوجائے گا،انشاءاللہ۔اگراییا کیا جائے تو ایمان والوں کے ایمان میں کوئی نقصان ہوگا یا نہیں؟ بوجائے گا،انشاءاللہ۔اگراییا کیا جائے تو ایمان والوں کے ایمان میں کوئی نقصان ہوگا یا نہیں؟

البواب وبالله التوفیق: إنسان کاجسم مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد قابل احترام ہے، اُسے اضطراری حالت میں بھی دوسرے کسی مصرف میں لا ناجا رُنہیں، اور اس میں مسلمان اور غیر مسلم کا کوئی امتیا زنہیں؛ لہذا صورتِ مسئولہ میں لاعلاج مریض کے علاج کے لئے مردار کی کھویڑی کا استعال شرعاً ہرگز حلال نہیں، دوسری جا ئز تدبیریں علاج میں اختیار کی جا ئیں، علاوہ اُزیں علاج کے لئے غیر مسلم مردار کی تخصیص محض ایک ٹوٹی کا ہے، شرعاً بینا قابل اعتبار ہے، اور اس قتیار کے، اور قتی کے ان میں تخت خطرہ ہے۔

لأنه محرم الانتفاع. (فتاوئ قاضي خان على هامش فتاوي الهندية ٤٠٤)

رجل برجله جراحة، قالوا: يكره له أن يعالج بعظم الإنسان والخنزير؟

وقال محمد رحمه الله: ولا بأس بالتداوي بالعظم إذا كان عظم شاة أو بقرةٍ أو بعيرٍ أو غيره من الدواب، إلا عظم الخنزير والآدمي، فإنه يكره التداوي بهما. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية /الباب الثامن عشر في التداوي والمعالحات ٥٤/٥ تركريا) وأما الآدمي فقد قال بعض مشائخنا أنه لم يجز الانتفاع بأجزائه لنجاسته، وقال بعضهم: لم يجز لكرامته هو الصحيح. (الفتاوى التاتار حافية ١٩٨١٨ رقم: ٢٨٤٩٨ زكريا) لو سقط سنه يكره أن يأخذ سن ميت فيشدها مكان الأولى بالإجماع. (بدائع الصنائع ١٦٦٤٤، ٢٢٥٥) فقط والشرتعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲ را ۱۳۲ ه الجواب صیح. شبیراحمدعفاالله عنه

## ایک شخص کا گرد ہ دوسرے میں لگانا؟

سوال (۱۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص کے دونوں گر دیے خراب ہیں، کسی عزیز قریب سے مفت یا غیر سے قیمتاً خرید کر ایک گردہ اُس مریض کولگا سکتے ہیں، جس کے دونوں گر دیے خراب ہوگئے ہیں، اگر کوئی گردہ نہ دے گا تو مریض مرجائے گا یہ بھی ممکن ہے، اُب دونوں مرجا ئیں گردہ دینے والا بھی اور مریض بھی اور یہ کسی ممکن ہیں، بہر حال گردہ ایسی مجبوری ہے کسی دوسرے کا لے کراستعال جائز ہے یا نہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهنيق: ايک خص کودوسر شخص کا گروه لگاناکسی بھی طرح جائز نہيں ہے،خواہ خريد کر ہويا مفت حاصل ہو؛ إس لئے که گروه اور ديگراعضاء کا انسان خود مالک نہيں، تو وہ دوسر بے کوعطا کرنے کا کیسے حق دار ہوسکتا ہے، بياعضاء اللہ تعالیٰ کی مليت اور اُس کی اُمانت ہیں، اِنسان کواپنی مرضی مے مطابق اُن میں تصرف کاحق نہیں ہے۔ بریں ہناکسی عزیز دشتہ دار

یا اَجْنِی آدمی سے گردہ لے کراُس کی پیوندکاری کرناشرعاً جائز نہیں ۔ (ستفاد: قادی محودیہ ۲۲۵ میرٹھ) قال اللّٰه تعالٰ: ﴿وَلَقَدُ كَرَّمُنَا بَنِي الدَمَ ﴾ [بني إسرائيل، حزء آیت: ۷۰]

مضطر لم يجد ميتة وخاف الهلاك، فقال له رجل: إقطع يدي وكلها، أو قال: اقطع مني قطعة وكلها لا يسع قال: اقطع مني قطعة وكلها لا يسعه أن يفعل ذلك، ولا يصح أمره به كما لا يسع للمضطر أن يقطع قطعة من نفسه فيأكل. (الفتاوئ الهندية، كتاب الكراهية /الباب الحادي عشر في لكراهة في الأكل الخ ٥ / ٣٣٨ كوئنه، الفتاوئ البزازية مع الهندية ٢٠٤٠، خانية على الهندية ٣٤٨٠)

الأدمي مكرمٌ شرعًا وإن كان كافرًا، فإيراد العقد عليه وإبتذاله به، وإلحاقه بالجمادات إذلالٌ له أي وهو غير جائز، ..... وصرح في فتح القدير ببطلانه. (ردالمحتار، كتاب البيوع/باب البيع الفاسد، مطلب: الآدمي مكرم شرعًا ولو كافرًا ٥٨/٥ دارالفكر بيروت، ٢٥٥٧ زكريا، فتح القدير، كتاب البيوع/باب البيع الفاسد ٢٠،٦ ٣٩ زكريا، ٢٥٦٦ مصطفىٰ البابي الحلبي مصر، البحر الرائق ٢١/٨، الفتاوىٰ الهندية، كتاب الكراهية/ الباب الثامن عشر في التداوي والمعالحات ٢٥٥ زكريا)

الانتفاع بأجزاء الآدمي لم يجز. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الثامن عشر في التداوي والمعالحات ٥٤١٥) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸۱۸/۱۱۲۸ اهد الجواب صحیح: شبیراحمد عفااللّه عنه

سخت مجبوری میں کسی زندہ یا مردہ اِنسان کے اُعضاء دوسرے میں استعمال کرنا ؟

سوال (۱۱۷): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: سخت ضرورت اور مجبوری کی حالت میں کسی شخص کو کسی اِنسان کی آئکھ، گردہ، دل وغیرہ لگانا جائز ہے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: كسى زنده يامرده إنسان كاعضاء كونكال كردوسرك إنسان مين لگاناكسى بحى حال مين جائزيس به البناج شخص بحى ايباكر كاوه گناه كامرتكب به وگار والآدمى محترم بعد موته على ما كان عليه في حياته، فكما لا يجوز التداوي بعظم المداوي بشيء من الآدمى المحي إكرامًا له، فكذلك لا يجوز التداوي بعظم الميت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسر عظم المحي. (شرح السير الكير ۸۹/۱ بحواله إيضاح النوادر ۱۳/۱)

وال**آدمـي مـكرمٌ شرعًا وإن كان كاف**رًا. (ردالـمـحتـار/بـاب البيع الفاسد، مطلب: الآدمي مكرم شرعًا ٥٨٥ دار الفكر بيروت، ٢٤٥٨ زكريا) فق*ط واللّد تع*الى اعلم

کتبه :احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۲۸۲۸/۲۸۱۱ ه الجواب صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه

## مریض کی جان بچانے کے لئے اپنا گردہ دینا؟

سوال (۲۱۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک مریض گردوں کے فیل ہو جانے کی وجہ سے جاں بلب ہے، اور ڈاکٹر وں کا کہنا ہے کہ اُس کی جان بچانے کی شکل صرف یہ ہے کہ دوسر شخص کا گردہ اُسے لگا دیا جائے، اُس کا چھوٹا بھائی صحت مند ہے، اور وہ بخوشی اپنا گردہ دینے کے لئے تیار ہے، تو شرعاً اُس کا گردہ دینا اور مریض کا لگوانا جائز ہے یا نہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: ايكمريض كى جان بچانے كے لئے دوسرے إنسان كاكوئى عضولگو انا شرعاً جائز نہيں ہے، اگر چه دوسر اُخض بخوشی إس كی اجازت دے رہا ہو، پھر بھی إس كی گنجائش نہيں ہے؛ كيوں كه إنسان اپنے أعضاء كاخود ما لكنہيں ہے؛ بلكہ بيا عضاء أس كوالله

تعالیٰ کی طرف سے بطور عاریت دئے گئے ہیں ،جنہیں وہ خودتو استعمال کرسکتا ہے؛لیکن دوسروں کو دیتا کی طرف سے بطور عاریت دیتے والاا ور دینے کا مجاز نہیں؛ لہٰذامسئولہ صورت میں اگر گردے کی پیوند کاری کاعمل کیا جائے گا،تو لینے والاا ور دینے والاد دنوں سخت گئہ گار ہوں گے۔

وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ السَّمُعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَّادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا﴾ [بني إسرائيل، جزء آيت: ٣٦]

مضطر لم يجد ميتة وخاف الهلاك، فقال له رجل: إقطع يدي وكلها، أو قال: اقطع مني قطعة وكلها لا يسعه أن يفعل ذلك، ولا يصح أمره به كما لا يسع للمضطر أن يقطع قطعة من نفسه فيأكل. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الحادي عشر في الكراهة في الأكل الخ ٣٣٨/٥ كوئته، الفتاوى البزازية مع الهندية ٤٠٤/٣)

وشعر الإنسان والانتفاع به: أي لم يجز بيعه والانتفاع به؛ لأن الآدمي مكرمٌ غير مبتذل، فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانًا مبتذلاً ..... وصرح في فتح القدير: بأن الآدمي مكرم وإن كان كافرًا. (البحر الرائق، كتاب البيوع/ باب البيع الفاسد ١٣٣/٦ زكريا)

الانتفاع بأجزاء الآدمي لم يجز. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الثامن عشر في التداوي والمعالحات ٣٥٤/٥ كو تنه) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۰۲۷/۲/۲۲ هـ الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

مرنے کے بعدا پنی آئکھوں کی کسی شخص یا إ دارہ کیلئے وصیت کرنا؟

سوال (۱۳۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: الف نے اپنی آئکھیں کسی فلاحی تنظیم کوعطیہ کرنے کی وصیت کی ہے، جب کہ زید کہتا ہے کہ مرنے کے بعدا پنی آئکھیں کوعطیہ کرنے کی وصیت کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، ہاں اگر کسی متی مسلمان

نابینا کواپنی آئکھیں عطیہ کرے تو جائز ہے؛ بلکہ شرعاً اعلیٰ ثواب بھی، تو کیا الف کا یا زید کا اپنی آئکھیں مرنے کے بعد کسی فلاحی تنظیم یاکسی ٹرسٹ یاکسی نابینا کے نام وصیت کے ذریعہ عطیہ کر دینا حائز ہے بانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: اپنیآ نکه یابدن کے سی اور عضوکوم نے کے بعد سی دوسر شخص یا دار سے خص یا دار سے الله التوفیق: اپنیآ نکھ یابدن کے سی اور دار نہیں ہے، اور دار نین کے لئے اس وصیت کا پورا کرنا جا کر بھی نہیں۔ (متفاد ناسلم اور جدیدمیڈیکل سائنس ۹۰ کتاب الفتاد کا ۱۳۸۸)

الاحمی مکرم شرعًا و إن کان کافرًا، فیایوا د العقد علیه و إبتذاله به، والحاقه بالجمادات إذ لالٌ له أي وهو غیر جائز، ..... و صرح فی فتح القدیر ببطلانه. (رد المحتار، کتاب البیوع / باب البیع الفاسد، مطلب: الآدمی مکرم شرعًا و لو کافرًا ۱۵۸۰ دار الفکر بیروت، ۲۵۸۷ زکریا، فتح القدیر، کتاب البیوع / باب البیع الفاسد ۲۰۱۹ زکریا، ۲۰۲۲ النامن عشر فی البابی الحلبی مصر، البحر الرائق ۲۱۸۱، الفتاوی الهندیة، کتاب الکراهیة / الباب الثامن عشر فی التداوی و المعالحات ۲۵۰ و کریا)

أحدهما أن يوصى بما هو معصية عندنا وعندهم كالوصية للمغنيات والنائحات، فهذا لا يصح إجماعًا. (محمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، كتاب الوصايا/باب وصية الذمى ٤١/٥٤ مكتبة فقيه الأمة ديوبند)

والشاني باطل بالاتفاق، وهو ما إذا أوصى بما ليس قربة عندنا و عندهم، كما إذا أوصى بما ليس قربة عندنا و عندهم، كما إذا أوصى للمغنيات والنائحات. (رد لمحتار، كتاب لوصايا / فصل في وصايا لنمي وغيره ٢٩٦٦٦ كراهي، ٢١٨٠٠ و زكريا، تبيين الحقائق، كتاب لوصايا / باب وصية الذمي ٣٠٣١٥ دار الكتب العلمية بيروت، وكنا في البحر لرائق، كتاب الوصايا / باب وصية الذمي ٣٠٣١٥ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمد سلمان مصور يورى غفر له

## مرنے کے بعداینے بدن کا حصہ دوسرے کودینے کی وصیت کرنا؟

سوال (۱۲۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ:ایسی وصیت کرنا جس میں مرنے کے بعد اپنے کسی بدن کے حصے کو دینا دوسر پے خص کے لئے کیسا ہے؟ کیاشرع میں گنجائش ہے؟اس کی جیسے کان، آ نکھہ، گرد ہوغیرہ؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اعضاءكوم نے كے بعدعطيه كردينے كى وصيت شرعاً نه تومعتر ہےاور نہالیی وصیت کرنا جائز ہے؛اِس لئے کہانسانا پنے اعضاء کاما لکنہیں ہے؛ بلکہ بیہ سب اعضا الله تعالى كى ملكيت مين الهذااس مين انسان كى وصيت قطعاً بمعنى ہے۔

و كون الموصى به شيئًا قابلاً للتمليك. (البحر الرائق ٤٠٣/٨)

عن عائشة رضي الله تعالىٰ عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسر ٥ حيًّا . (سنن أبي داؤد، كتاب الحنائز / باب في الحفار يحد العظم هل يتنكّب ذلك المكان؟ ١٠٢/٢ رقم: ٣٢٠٧ دار الفكر بيروت)

والآدميي محترم بعد موته على ما كان عليه في حياته، فكما لا يجوز التداوي بشيء من الآدمي الحي إكرامًا له، فذلك لا يجوز التداوي لعظم المهيت. (شرح السير الكبير ٩١١ ٨، بحواله ايضاح النوادر ص: ١١٢) فقط والله تعالى اعلم

املاه: احقر محمد سلمان منصور بورى غفرله ١٨٥٧ ١٣١١ اه

الجواب صحيح بشبيرا حمد عفاالله عنه

#### پیرصاحب کے بین کا پیرکی آئیس لینا؟

سے ال (۱۵۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ:ایک پیرصاحب کے بین نے کہا کہ حضرت آپ کی آٹکھیں گناہوں سے محفوظ ہیں، اِس کئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ مرنے سے پہلے اپنی آئکھیں ہمیں دے دیں ؛ تا کہ ہم اُن کولگوالیں ، تو اِس طرح کسی عضو کا دوسرے کو دے دیناخواہ مرنے سے پہلے ہویا بعد میں یا جبراً اور قہراً کیسا ہے؟ جائز ہے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مرنے سے پہلے یامرنے کے بعد کسی إنسان کا کوئی عضود وسر شخص کولگانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ (متفاد: فادی محمود یہ ۳۳۸-۳۳۸ ڈابھیل)

مضطر لم يجد ميتة و خاف الهلاك، فقال له رجل: إقطع يدي و كلها، أو قال: اقطع مني قطعة و كلها لا يسعه أن يفعل ذلك، و لا يصح أمره به كما لا يسع للمضطر أن يقطع قطعة من نفسه فيأكل. (الفتاوى الهندية كتاب الكراهية /الباب الحادي عشر في الكراهة في الأكل الخ ٣٣٨/٥ كوئته الفتاوى البزازية مع الهندية ٤٠٤٣) فقط واللرتعالى اعلم كتيد: احقر محسلمان منصور يورى غفر له ١٩٢١/١/٢٢٥ اله الجوار محج: شبراحم عفا الله عنه

إنسانی أعضاء کی پیوند کاری ہے متعلق مفتیانِ شاہی کی آراء؟

سوال (۲۱۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اِنسانی اُعضاء کی ہیوندکاری کے سلسلہ میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اور مفتی شہیرا حمد صاحب کی رائے سے بھی مطلع فرمائیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ايك إنسان كاعضود وسر \_ إنسان مين لگاناكسى حال مين بهي جائز نهين سے؛ إس لئے كه دونوں انسان احتر ام مين برابر بين،كسى ايك كودوسر \_ پرفوقيت نهين ہے۔ (إيفناح المسالک ١٠٠٠)

قال الله تعال: ﴿وَلَقَدُ كَرَّ مُنَا بَنِيُ ادَمَ ﴿ [بني إسرائيل، حزء آيت: ٧٠] وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ السَّمُعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَّادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ

مَسُئُولًا ﴾ [بني إسرائيل، جزء آيت: ٣٦]

وشعر الإنسان والانتفاع به: أي لم يجز بيعه والانتفاع به؛ لأن الآدمي مكرمٌ غير مبتذل، فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانًا مبتذلاً ..... وصرح في فتح القدير: بأن الآدمي مكرم وإن كان كافرًا. (لبحر الرائق، كتاب البيوع/باب البيع الفاسد ١٣٣/٦ زكريا) وقال محمد رحمه الله: ولا بأس بالتداوي بالعظم إذا كان عظم شاة أو بقرةٍ أو بعيرٍ أو فرس أو غيره من الدواب، إلا عظم الخنزير والآدمي، فإنه يكره المتداوي بهما. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية/الباب الثامن عشر في التداوي والمعالحات المتداوي بهما. (الفتاوى العربي بيروت)

ولا يـأكـل الـمـضـطر طعام مضطر آخر ولا شيئًا من بـدنـه. (الأشبـاه والـنظائر ١٤٢) فقط والتُّدَعالىٰ اعلم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله۲ ۱۸۵/۱۹۱۱ ه الجواب صحح: شبیراحمدعفاالله عنه

## زیبائش اورحسن کے لئے پلاسٹک سرجری کرانا؟

سوال (۱۵۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: میں میڈ یکل سائنس کا ایم بی بی ایس کا طالب علم ہوں ، میں ڈاکٹر کے ساتھ کام کررہا ہوں ، میں کہ: میں میڈ یکل سائنس کا ایم بی بی ایس کا طالب علم ہوں ، میں ڈاکٹر کے ساتھ کام کررہا ہوں ، وہ ایک ماہر پلاسٹک سرجن ہیں ، آپ سے پلاسٹک سرجری کے ذریعے ہونٹوں کو پتلا کرنا ، یا موٹی ناک کو پتلا کرنے کے بارے میں مسئلہ تفصیل سے جاننا چا ہتا ہوں ، اُس میں جس جھے کی سرجری کرنی ہوتی ہوتی ہونے اُس کا نام ایسا کرنی ہوتی ہے ، اُس میں باہر سے بلاسٹک وغیرہ کا خول نہیں چڑھاتے ہیں ،صرف اُس کا نام ایسا ہے باہر سے پہنچنا چا ہے ، اُس کی نام ایسا کروا تا ہے یا کرتا ہے ، تو اُس کی نماز آس نی سے پہنچنا ہے ۔ میں جاننا چا ہتا ہوں کہا گرکوئی آ دمی (مریض) موٹے ہونے یا موٹی ناک ہوتی ہونے یا موٹی باکل ہوتی ہونے یا موٹی ہونے یا موٹی ناک

کی وجہ سے دئی اعتبار سے کافی پریشان ہواور یہ پریشانی اُسے جنون کی طرف لے جانے والی ہو، لینی وہ اتنا پریشان ہو کہ بیار ہوجائے (نیندنہ آنا، بھوک نہ لگنا، بے چینی، ذہنی دباؤوغیرہ) تواپسے مریض کی سر جری کرنا شریعت کے مطابق جائز ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البواب وبالله التوفيق: محض حسن آرائی اورزیبائش کے لئے پلاسٹک سرجری شریعت میں پیندید ہنیں ہے؛ البتہ کسی پیدائش نقص کودور کرنے کے لئے بیمل کرایا جائے تو شرعاً اُس میں کوئی مضا کقہ معلوم نہیں ہوتا، اور حسب تِح رسوال اِس عمل میں کوئی چین بون پڑ بیں چڑ ھائی جاتی اِس کئے وضویا نماز میں اِس کی وجہ سے کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔

عن عبد الله ابن مسعو درضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات، والمتفلجات للحسن المغيرات خَلْقَ الله تعالىٰ. (صحيح مسلم ۲،۰۰۲ رقم: ۲۱۲۰ بيت الأفكار الدولية، صحيح البخاري، كتاب اللباس / باب المتفلجات للحسن ۲۸۸۷۸ رقم: ۹۳۱ مار الفكر ييروت، سنن النسائي ۲۹۷۲ رقم: ۷۰۱۰ صحيح ابن حبان ۲۱۷۷ وقم: ۵۱۸۱ المعجم الكبير للطبراني ۲۹۲۹ رقم: ۲۹۲۹ السنن الكبرئ للبيهقي ۷۰۰۸ وقم: ۲۹۲۹ رقم: ۳۸۱)

عن عبد الرحمٰن بن عرفة أن جده عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفًا من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه و سلم فاتخذ أنفًا من ذهب. (سنن أي داؤد ٥٨٢) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۸/۱۱/۲۸ ه الجوات صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

بلاسٹک سرجری سے ناک یا ہونٹ کو بتلا کرنا؟ سے ال (۱۸): -کیافراتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: میں علم حیات میڈیکل سائنس کا طالب علم ہوں ، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ پلاسٹک سرجری پیوندکاری کے ذریعہ موٹے ہونٹوں کو بتلا کرنا ، یا موٹی ناک کو بتلا کرنا شریعت کے اعتبار سے کیے نہیں لگا یاجا تا ہے؛ بلکہ جس جھے یا جس عضو کی بلاسٹک سرجری کی جاتی ہے اُسی عضو کی بناوٹ کو اُس جھے کے گوشت کو کم یابڈی کو بتلا کر کے ایسا کیا جاتا ہے، تو کیا اِس طرح کرنے کے بارے میں شریعتِ اسلامیہ کی کوئی تعلیم ہے؟

(۱) کیاالیا کرنے والے مخص کاایمان ختم ہوجا تاہے؟

(۲) ایسا کرنے والے تخص کی نماز درست ہوتی ہے یا مکروہ؟

(۳) اگر کسی شخص کی جسمانی یا نفسیاتی بیاری کودور کرنے کے لئے (جیسے کہ اگر کوئی شخص اپنی اِس کمی کی وجہ سے مثلاً بہت موٹی ناک، یا بہت ہی موٹے ہونٹ کی وجہ سے احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے اور بیا حساس اُسے دیوائی یا پاگل پن کی طرف لے جائے، اور پھر اِس احساس کی وجہ سے ٹھیک ڈھنگ سے جینے کے قابل خدرہے، اور اُس کی اِس نفسیاتی کیفیت یا جسمانی کیفیت کو دور کرنے کے لئے کسی ماہر ڈاکٹر یا ماہر نفسیات کا کہنا ہوکہ اس شخص کی اس بیاری ( وہنی یا جسمانی ) کو دور کرنے کے لئے ایسا کیا جاتا ہے، یعنی اُس کی بلاسٹک سرجری کی جاتی ہے، تو کیا اِس وقت ایسا کرنا شریعت کے اعتبار سے جائز ہوگا ؟ اور اِس حالت میں اُس کی نماز کیسے ہوگی ؟

باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: وه أعضاء جود کیھنے میں برصورت معلوم ہوتے ہوں اُن کو درست کرنے کے لئے ایسی سرجری کرانا جس میں دوسرے انسان کا کوئی جزء بدن نہ لگایا جائے ضرورت کے وقت شرعاً درست ہے؛ البتہ محض حسن میں اِضافہ کے لئے یا اپنے کوجاذ بِنظر بنانے کے لئے اِس طرح کی سرجری مکر وہ ہوگی ، اور کسی بھی صورت میں سرجری کرنے یا کرانے والا محض اِس عمل سے ایمان سے خارج نہ ہوگا ، اور نہ اُس کی نماز میں کوئی خلل آئے گا۔

عن عبد اللُّه بن مسعود رضى الله عنه قال: لعن الله الواشمات

و المستوشمات، والمُتنمِّ صات، و المتفلجات للحسن المغيرات خَلُقَ اللَّه تعالىٰ. (مشكلة المصايح ٢٨١، صحيح البخاري، كتاب اللباس/ باب المتفلجات للحسن رقم: ١٩٥، ٥٩٣ محيح البخاري، كتاب اللباس/ باب المتفلجات للحسن رقم: ١٩٥، ١٥ محيح ابن حبان ٢١٥/١ رقم: ٥٠٥، المعجم الكبير للطبراني ٢٩٢/٩ رقم: ٢٩٤٩ السنين الكبرئ للبيهقي/ باب ما لا يجوز للمرأة أن تتزين به ٧/٥٥ رقم: ١٤٨٩ القاهرة)

قال النووي: فيه أشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس به. (مرقاة المفاتيح ٢٩٥/٨ المكبة الاشرفية ديوبند)

وخص من تغيير خلق الله تعالى الختان والوشم لحاجة. (روح المعنى، لنسله ٢٢٠/٢)
والحاصل: أن كل ما يفعل في الجسم من زيادة أو نقص من أجل الزينة، بما
يجعل الزيادة أو النقصان مستمرًا مع الجسم، وبما يبدو منه أنه كان في أصل
الخلقة هاكذا، فإنه تلبيس وتغيير منهى عنه. (تكملة فتح الملهم ٢٥٥١) فقط والله تعالى اعلم
كتبه: احتر محم سلمان منصور يورى غفر له ١٩٥/٥ ١٩٥١ه
الجواب محج شبيراحم عفا الله عنه

## سرجری کے ذریعہ سرپر بالوں کو جمانا؟

سےوال (۱۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: آج کل نوجوانوں میں گنجے پن کا مرض عام ہوتا جارہا ہے، نوعمرا پی خوبصورتی کو باقی رکھنے کے لئے مصنوعی بالوں کا سہارا لیتے ہیں، اِس کی مختلف صورتیں ہیں:

(۱) بالوں کوٹو پی کی شکل میں استعال کرتے ہیں یعنی بوقت ِضرورت اُ تار بھی لیتے ہیں۔ (۲) سر پرمصنوعی بال لگا کرا یک سیال مادہ ( دوا ) سر پرڈال دیا جاتا ہے، جوجھلی کی شکل اختیار کرلیتا ہے اور مصنوعی بالوں کو پکڑلیتا ہے، پیخصوص اسپتالوں میں چندٹمییٹ کرنے کے بعد کیا جا تا ہےا ورسر پرمستقل طور پر پیمصنوعی بال قائم رہتے ہیں۔

(۳) انسان کی اپنی اصل کھال میں ہی بالوں کوسرجری کے ذریعہ جڑا جاتا ہے، یہ اُس وقت ہوتا ہے جب کچھ بال سر پرباقی رہ گئے ہوں ،میڈیکل کی اِصطلاح میں اِن تینوں شکلوں کے مختلف نام ہیں جو ذہن میں نہیں ، بہر حال وضو کے اندر سر پرمسح کا مسئلہ درپیش ہے ، پہلی صورت میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے؛ البتہ دوسری اور تیسری صورت میں کیا مسئلہ ہوگا ؟ ہمارے یہاں بہت سے نوجوان اِن طریقوں کو اپنارہے ہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله المتوفیق: مردول کے لئے مضا پی خوبصورتی کو برقر ارر کھنے کی خاطر مصنوعی بالوں کا استعال خواہ انسان کے ہول یا کسی جانور کے شرعاً پندیدہ نہیں ہے؛ لیکن اِس کے باوجود اگر کسی نے مصنوعی بال لگائے تو اگر وہ بال بآسانی علیحدہ ہوسکتے ہوں، جسیا کہ پہلی صورت میں کھا گیا ہے، تو اُن کو نکا لے بغیر سرکا مسے درست نہ ہوگا، اور اگر اُن بالوں کو مستقل طور پر سرکے ساتھ جوڑ دیا گیا ہو، جسیا کہ دوسری اور تیسری صورت میں ہے کہ جراحی (آپریشن) کے بغیر اُن کو علیحدہ کرناممکن نہ ہوتو اُن کی حیثیت اصل عضو کی ہوگی اور اُن پرسے کر لینے سے سرکا مسے درست ہوجائے گا۔ (ستفاد: جدید فقہی مسائل اد ۸۵۔۸۵)

ولو شدها بالفضة لا يكره بالإجماع. وكذا لو جدع أنفه فاتخذ أنفا من ذهب لا يكره بالاتفاق. (بدائع الصنائع ٣١٦/٤ زكريا)

و لايشد منه المتحرك بذهب بل بفضة، و جوّزهما محمد ويتخذ أنفا منه. (الدر المختارمع الشامي ٢١/٩ و زكريا)

عن عر فجة بن أسعد قال: أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذت أنفا من ورق فأنتن علي، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من دسن الترمذي ٦٠١٦، المسند للإمام أحمد بن حنبل ٢٣١٥، سنن النسائي ٢٨٥١٢)

وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، وفي هذا الحديث حجة لهم. (سنن الترمذي ٧/١)

عن حماد بن سليمان الكوفي قال: رأيت مغيرة بن عبد الله قد شد أسنانه بالذهب فذكر ذلك لإبراهيم، فقال: لا بأس به. (المسند للإمام احمد بن حنبل ٢٣/٥) والحاصل أن كل ما يفعل في الجسم من زيادة أو نقص من أصل الزينة بما يجعل الزيادة أو النقصان مستمرًا مع الجسم، وبما يبدو منه أنه كان في أصل الخلقة هكذا، فإنه تلبيس وتغيير منهي عنه. (تكملة فتح الملهم ١٩٥١٤) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر مجمسلمان منصور پورى غفر له ٢٦/٢/٢٢١ه الصلح الجواسيح: شبر احم عفا الله عنه المحمد الجواسيح: شبر احم عفا الله عنه المحدد ال

## سرکے پچھلے جھے کے بالاً کھاڑ کربطورعلاج درمیانی حصہ میں لگانا؟

سوال (۲۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: آج کل بال گرنے کی بیاری عام ہوتی جارہی ہے، بیچ جوان سب ہی کے بال گررہے ہیں، ہمارے بیہاں ایک علاج نکلا ہے کہ آدمی کے سرے بیچھلے حصہ کے بال پیچھے سے نکال کر بیچ کے حصہ میں بال اُگنا شروع ہوجاتے ہیں، کے حصہ میں بال اُگنا شروع ہوجاتے ہیں، تو اِس طرح اپنے ہیں ہرکے بال پیچھے سے آگلوانا درست ہے یا نہیں؟ اِسی طرح کسی اور کے بال کلوانا درست ہے یا نہیں؟ اِسی طرح کسی اور کے بال کلوانا درست ہے یا نہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: گنج پن عیب کودورکرنے کے لئے اگراپ پیچی کے بال آگے کے حصہ میں لگوائیں تو گنج اکثر نکل سکتی ہے؛ لیکن محض بال گرنے کے لئے اس تکلف کی ضرورت نہیں، اورکسی غیر کے بال لگانے کی بھی اجازت نہ ہوگی۔ (خواتین کے بناؤسٹگھار کے ٹرئ احکام ۵۸)

المستفاد: وأما قطع الإصبح الزائدة، ونحوه؛ فإنه ليس تغيرًا لخلق الله وأنه من قبيل إزالة عيب ومرض فأجازه أكثر العلماء. (تكملة فتح الملهم ١٩٥/٤ المكتبة الأشرفية ديوبند) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۲۲۸را ۱۳۲۹ اهد الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

#### عورت كابذر بعه آپریش بستان جهانٹنا؟

سےوال (۲۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: کسی عورت کے لئے آپریشن کے ذریعہ اپنی پہتان چھانٹنا درست ہے یانہیں؟ میں کہ: کسی عورت کے لئے آپریشن کے ذریعہ اپنی پہتان چھانٹنا درست ہے یانہیں؟ ماسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: عورت کے لئے اپناپتان چھانٹنا اللہ تعالی کی تخلیق میں تبدیلی ہے، جو قطعاً حرام ہے، قرآنِ کریم میں اُسے شیطانی عمل قرار دیا ہے۔ (ستفاد: فاوی محمودیہ ۱۸ تا ۳۲ دائیل)

قال الله تعالى : ﴿ وَلَّا ضِلَّنَهُمُ وَلَأُمنِينَهُمُ وَلا مُرَنَّهُمُ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلا مُرَنَّهُمُ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ اللهِ اللهِ النساء حزء آيت: ١١٩]

قال القرطبي في تفسير هذه الأية: اختلف العلماء في هذا التغيير إلى ماذا يرجع، فقالت طائفة: هو الخصاء وفقء العين، وقطع الآذان. (الحامع لأحكام القرآن الكريم ٥٠٥٠ يروت)

وقال العلامة الآلوسي: قوله تعالىٰ: ﴿وَ لَا مُرَنَّهُمُ فَلَيُغَيِّرَنَّ ﴾ متمثلين به بلا ريث ﴿خَلُقَ اللهِ ﴾ عن نهجه صورة أو صفة، ويندرج فيه ما فعل من و فقء عين فحل الإبل إذا طال مكثه حتى بلغ نتاج نتاجه. (روح المعاني ٢١٩/٤) فقط والله تعالى المم كتبه: احقر محمسلمان مضور يورى غفر له ١٨٢٨ المرام ١٨٢٩ هـ الجواريج: شبراحم عفا الله عنه الجواريجي: شبراحم عفا الله عنه

#### مردیاعورت کے لئے جنس تبدیل کرانا جائز ہے یانہیں؟

سوال (۲۲۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: مغربی بنگال ضلع ہیر بھوم کی ایک کنواری لڑکی جس کا سابق نام ریحانہ فردوسی، اور حال نام ریحان فردوسی آپریشن کے ذریعہ اپنے اندر جنسی تبدیلی پیدا کر لی ہے، اور اپنے آپ کومر دہونے کا دعویٰ کررہی ہے، ویسے اُس کی داڑھی نکل آئی ہے اور وہ داڑھی بناتی ہے، مونچھ بھی نکل آئی، مردانہ لباس پہن رہی ہے، آواز بھی مرد کی طرح ہوگئی ہے؛ البتہ زیر ناف کے عضو محصوص کی حالت کا صحیح علم نہیں ہے، گذشتہ عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لئے وہ عیدگاہ بھی گئی، جس کی وجہ سے بڑا ہنگامہ ہوا، ہنگامہ کی خبر مقامی روز نامہ میں شائع ہوئی تھی، مسلم معاشرہ کا کہنا ہے کہ ہم اِس کومرد سامیم نہیں کریں گئی، جس کی وجہ سے بڑا ہنگامہ ہوا، گئی محاشرہ کی جنسی تبدیلی جائز سے بنہیں دیں گے۔ آپ سے چندا مورد ریافت طلب ہیں: گے، اور مردوں کے ساتھ اُس کو نماز پڑھنے نہیں دیں گے۔ آپ سے چندا مورد ریافت طلب ہیں:

(۲) ایسی تبدیلی کے بعد کیا عورت مرد کے اور مردعورت کے حکم میں ہوجائے گا؟ باسمہ سجانہ تعالی

البعواب وبالله التوفيق: (۱) جنس تبديل كرنے كاعمل إسلامى شريعت ميں قطعاً حرام ہے، إس عمل كا مرتكب شخص قابل لعنت اور لائق مذمت ہے۔

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. (صحيح البخاري ٨٧٤/٢) منن أبي داؤد ٦٦/٢٥)

وقال النووي رحمه الله في الروضة: والصواب أن التشبه بالرجال للنساء، وعكسه حرام. (بنل المجهود ٢ ١٢٨/١ دارالعلوم دمشق)

(۲) الله تعالیٰ نے مرد وعورت کی جنسی ساخت بالکل جدا گانہ بنائی ہے ہتبدیل جنس کے مروجہ عمل سے ظاہری طور پرممکن ہے کہ بچھآ ثار میں تبدیلی ہوجائے؛لیکن اندرونی ساخت میں اور جنسی آلت میں حقیقی تبدیلی ناممکن ہے، جبیبا کہ ماہر ڈاکٹروں کی تحقیق سے معلوم ہوا۔ ہریں بنا تبدیل جنس کرانے والی عورت مرد کے حکم میں ، یامردعورت کے حکم میں ہرگز نہیں ہوسکتا؛ البتہ ایبا شخص جس میں مردانہ اورزنانہ دونوں طرح کے آثار ظاہر ہو جائیں، تو اُس کوخنتی کے درجہ میں رکھا جاسکتا ہے۔

وإذا بلغ الخنشى و خرجت له لحية، أو وصل إلى النساء فهو رجل، ولو ظهر له ثدي كثدي المرأة، أو نزل له لبن في ثديه أو حاض أو حبل أو أمكن الوصول إليه من الفرج فهو امرأة؛ لأن هذه من علامات النساء، وإن لم يظهر إحدى هذه العلامات فهو خنثى مشكلٌ، وكذا إذا تعارضت هذه المعالم. (الهداية مع الفتح ١٧/١٠ الأمين كتابستان ديوبند)

إن بلغ وخرجت له لحية، أو وصل إلى النساء فرجل، وكذا إذا احتلم من المذكر، وإن ظهر له ثدي أو لبن أو أمكن وطؤه فامرأة، وإن لم تظهر له علامة أو تعارضت فمشكل. (كنز الدقائق مع البحر الرائق ١٨، ٣٣٥ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمد ملمان منصور ليور بيغفرله

27/11/1977110

# آپریش کے ذریعہ تبدیلی جنس کے بعد کیا اُحکام جاری ہوں گے؟

سوال (۲۲۳): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگرکوئی عورت آپریشن کے ذریعہ مرد بن جائے یا کوئی مرد آپریشن کے ذریعہ عورت بن جائے تو اُس پر شریعت کس کے احکام جاری کرے گی؟ اُس پر جنس کے بدل جانے کے بعد کے اُحکام مول گے یا پھراُس کواُس کی پرانی حالت ہی پر بر قرار مان کراُسی کے مطابق احکام لگائے جائیں گے؟ مشاہدہ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ تبدیلی جنس کے بعد مرد مکمل عورت اور عورت مکمل مرد نظر آتی ہے، جسمانی ساخت، وضع قطع، رہن سہن، ظاہری واندرونی تمام تبدیلیاں ہوجاتی ہیں، فیل سرجری کے ذریعہ مرد کے اندر پائے جانے والے ORGAN S عورت کے اندر اور

عورت کے اندر پائے جانے والے ORGANS کے جاتے ہیں، جلداور باہری اعضاء میں پلاسٹک سرجری کے ذریعہ نزاکت، نرمی پختی جیسی غیر معمولی تبدیلیاں بائی جاتی ہیں۔ غرض میہ گان کو تبدیلی جنس کے بعد مکمل عورت یا مرد ظاہر کرنے کی حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے، اوراس میں کسی حد تک کامیا بھی ہے، اُب ایسی صورت میں کیا اُن پر تبدیلی کے بعد کے اُحکام لگائے جائیں گے، یا پھراُن کو اُن کی برانی حالت ہی پر برقر ار ماناجائے گا۔

اگراُن کواُن کی پرانی حالت پر ہی برقرار مانتے ہوئے احکام لگائے جائیں ، تو اُس میں بہت ساری مشکلات در پیش ہوں گی ؛ کیوں کہ اگر کوئی مردعورت بنتی ہے، تو اُس میں غیر معمولی تبدیلیاں ہوں گی ، جیسے بیتان کا ابھارعور توں جیسا ، جلد کی نزاکت ، اعضاء کی نزاکت ، زنانہ لباس، لیج بال ، زینت اور شرم گاہ بھی عورت ہی گی ، اور اندرونی نظام بھی عور توں جیسا حیض ، نفاس ، ولا دت وغیرہ ۔

اگر کوئی عورت مرد بن جائے تو اُس کی ظاہری ساخت مکمل مردوں جیسی ہوگی ، جیسے پیتان دب جائیں گے ، داڑھی ، مونچھ ، جلد کی تختی اور مرد کی شرم گاہ اور اس میں ایستادگی ، احتلام ، رغبت الی النساء وغیرہ ، اَب اُن کی تفصیل یہ ہے :

تبدیلی جنس کے بعدا گرپرانی حالت پر برقرار مانا جائے ،تو مردا گرعورت بن جائے تو: (۱) اُس کا شرعی ستر کتنا ہوگا؟ کیا مردوں کی طرح ناف سے لے کر گھٹنوں تک اور باقی جسم کھلار کھ سکے گی ؟

(۲)وہ نماز کہاں ادا کرے گی؟ کیا وہ عورت کی ہیئت پر ہونے کے باو جود مسجد کی صف میں آ کر کھڑی رہے گی؟

(٣) كيااً يام حيض ميں بھي اُس كونا يا كى كے ساتھ نماز كى إجازت دى جائے گى؟

(۴) رمضان میں حیض کی حالت میں روز ہے ادا کرے گی یا پھر بعد میں قضا کرے گی؟

(۵) دورانِ حج احرام كونسا باند هے گى؟ مردول والا يا عورتوں والا؟ اگر مردول والا

باندھے گی تو تقریباً آ دھے سے زیادہ جسم کھلا ہوجائے گا؟

(۲) کیا اُس کوعورت کی ہیئت ہونے کے باوجود مرد مانتے ہوئے مردول کے اندر عام اختلاط کی اِجازت دی جائے گی؟

(۷) کیاسفر حج پرکسی مرد کے ساتھ جانے کی اِ جازت دی جائے گی؟

(٨) جج كے بعد حلق كرے كى ياقصر؟ حالال كەعورت كے كئے حلق حرام ہے؟

(۹) کیا اُس کواُس کی پرانی حالت پر برقرار مردہی مانتے ہوئے کسی لڑکی کے ساتھ نکاح

كرنے كى إجازت دى جائے گى جب كەپىخود عورت ہے؟

(۱۰) کیااُس کی گواہی مردوں والی ہی ہوگی؟

(۱۱) کیا اُس کومرد مانتے ہوئے کسی مرد کے ساتھ سیر وتفر تکیا سفر میں جانے کی اِجازت ہوگی؟

(۱۲) اُس کے ملبوسات کس ساخت کے ہوں گے؟ مردوں والے یا پھرعور توں والے؟

(۱۳)وہ نماز کس کی طرح اُ داکرے گی؟ کیامردوں کی طرح؟

إسى طرح الرعورت مردين جائے تو:

(۱)وہ نماز کہاںاً داکرےگا؟مسجد میں یا گھر میں؟

(٢)اس كے نماز كى بيئت كيا ہوگى؟عورتوں والى يامر دوں والى؟

(٣) حالتِ حج میں احرام کونسا باند ھے گا،عورتوں والا یا مردوں والا؟ اگرعورتوں والا

باندھے گا توسر ڈھانینایڑے گا جومرد کے تن میں جنایت ہوگی؟

(٣) كيا اُس كوعورتوں ميں عام اختلاط كي اجازت ہوگى؟ جب كه بيمرد ہے؟

(۵) کیامرد کی حالت پرہونے کے باوجوداُس کو پرانی حالت کے مطابق شرعی پردہ کا پابند

كما حائے گا؟

(۲) کیا اُس کو پرانی حالت پر برقر ار مانتے ہوئے کسی مرد کے ساتھ نکاح کی اِجازت دی جائے گی جب کہ پیخودمرد ہے؟ (٤) كياأس كوعورتو ل كاوه ستر جوعورتول كيلئه ديهناجا ئزہے، ديكھنے كى إجازت ہوگى؟

(۸) کیا اُس کوریشم ، سونا، حیا ندی کے زبورات بہننے کی اِ جازت ہوگی؟

(٩) کیااُ س پر جمعہ وعیدین واجب نہ ہوں گے؟

(۱۰) اُس کے ملبوسات کس ساخت کے ہوں گے؟ زنانہ یامردانہ؟

(۱۱) کیا اُس کومر د کی حالت میں ہونے کے باوجود پرانی حالت کی وجہسے زینت اختیار کرنے کی اِجازت ہوگی؟

> (۱۲) اُس سے پیدا ہونے والے بچہ کا بیہ باپ کہلائے گایا کچھا ور؟ اِن تمام صورتوں کے اندر کیا حل نکالا جائے گا؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: کسی مردیا عورت کا پنی جنس تبدیل کرنے کی کوشش کرنا قطعاً حرام اور قابلِ لعنت عمل ہے، اُحادیثِ شریفہ میں ایسے مردوں اور عورتوں پر سخت لعنت آئی ہے، جوایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنے والے ہوں، یہاں یہ واضح رہنا چاہئے کہ معتبر اور ماہرڈ اکٹروں سے حقیق کے بعدیہ بات ثابت ہوئی کہ مل طور پر مردیا عورت کی جنس کی تبدیلی قطعاً ناممکن ہے، یعنی ایسانہیں ہوسکتا کہ جنس کی تبدیلی سے مرد میں قوتِ ولا دت ورضاعت پیدا ہوجائے یا عورت میں قوتِ ولا دت ورضاعت پیدا ہوجائے یا عورت میں قوتِ رجولیت پیدا ہوجائے۔ اِسی طرح اُعضاء جنسہ میں بھی حقیقاً تبدیلی ہوجائے یا عورت میں قوتِ رجولیت پیدا ہوجائے۔ اِسی طرح اُعضاء جنسہ میں بھی حقیقاً تبدیلی ناممکن ہے؛ البتہ بعض آ ثار میں تبدیلی ہوستی ہے، مثلاً عورت کے چہرے پر بال نکل آ نمیں یا مرد کے سینہ میں اُبھار آ جائے یا آ واز میں لزوجت آ جائے وغیرہ۔ بریں بناء تبدیلی سے متعلق جو سوالات آ پ نے قائم کئے ہیں، وہ سب فرضی اور مہمل ہیں، مسکلہ کا اصل حکم میہ کہ تبدیلی جنس کے بعد جس خص میں جو صفات غالب ہوں، اُس کا شار اُسی جنس سے ہوگا یعنی مرد کی علامتیں ہیں تو عورت رہے گی، اور اگر این صورت پیدا ہوجائے کہ فیصلہ کرنامشکل ہو کہ بیمر د سے یا عورت، تو اُس کا حکم ختی مشکل کے درجہ میں ہوگا، اُس کو عام نمازیوں کرنامشکل ہو کہ بیمر د سے یا عورت، تو اُس کا حکم ختی مشکل کے درجہ میں ہوگا، اُس کو عام نمازیوں

کے ساتھ کھڑ انہیں کیاجائے گا؛ بلکہ بچوں کی صف کے بعدا ورعورتوں کی صف سے پہلے الگ صف میں کھڑ اکیا جائے گا۔

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لعن النبي صلى الله عليه و سلم المتشبهين من الرجال بالنساء، و المتشبهات من النساء بالرجال. (صحيح البحاري ٨٧٤/٢، سن أبي داؤد ٥٦٦/٢)

فإن بلغ وخرجت له لحية أو وصل إلى النساء فرجل وكذا إذا احتلم من المذكر؛ لأن هذه من علامة الذكر، وإن ظهر له ثدي أو لبن أو أمكن وطؤه فامرأة؛ لأن هذه من علامات النساء، وإن لم تظهر له علامة أو تعارضت فمشكل لعدم ما يوجب الترجيح، فيقف بين صف الرجال والنساء. (البحرالراق ٤٧٢/٨ كوته، ١٨٥٣٥ زكريا)

فإن بلغ وجامع بذكره فهو رجل، وكذا إذا لم يجامع بذكره ولكن خرجت لحيته فهو رجل، وكذا إذا احتلم كما يحتلم الرجل أو كان له ثدي مستو، ولو ظهر له ثدي كثدي المرأة أو نزل له لبن في ثدييه أو حاض أو حبل أو أمكن الوصول إليه من الفرج فهو امرأة، وإن لم تظهر إحدى هذه العلامات فهو خنشى مشكل، وكذا إذا تعارضت هذه المعالم. (الفتاوى الهندية ٢٨٨٦، هكذا في المحتار معالشامي ٢٠١٠ ٤ ٤ زكريا، ٣٥٣١٦ كراچي)

إنما يعرف ذلك بالعلامة، وعلامة الذكورة بعد البلوغ نبات اللحية وإمكان الوصول إلى النساء وعلامة الأنوثة في الكبر نهود ثديين كثديي المرأة ونزول اللبن في ثدييه والحيض والحبل وإمكان الوصول إليه من فرجها، فكانت علامة صالحة للفصل بين الذكر والأنشى، وأما حكم الوقوف في الصفوف في الصلواة؛ فإنه يقف بعد صف الرجال والصبيان قبل صف النساء احتياطًا. (بدائع الصنائع ١٨/٦ ع ٤٠ هكذا في الطحطاوي على الدر ١٥٠ ٥٣)

وفي الصلاة يقدم قدام النساء وخلف الرجال، فإن قام في صف النساء، قال: أحب إلى أن يعيد صلاته ..... فإن قام في صف الرجال فإن صلاته تامةً ويعيد الذي عن يمينه وعن يساره والذي خلفه بحذائه. (الفتاوئ التاتارخانية مراد الله عن يمينه وعن يساره والذي خلفه بحذائه. (الفتاوئ التاتارخانية وعن يمينه وعن يساره والذي خلفه بحذائه. (الفتاوئ التاتارخانية ويعيد المدي عن يمينه وعن يساره والذي خلفه بحذائه.

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۲ را ۲۳۳ اه الجواب صحح: شبیراحمد عفاالله عنه

## تبدیلی جنس کر کے ہیجڑا بننا اور اِغلام بازی کرنا؟

سوال (۲۲۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے علاقہ حسن پور میں جیجو وں نامر دقتم کے لڑکوں کا بہت زور ہے، اور وہ کھے عام بے حیائی اور إغلام بازی میں ملوث ہیں ،اگر کوئی شریف آدمی اُن کو اِس فعل بدسے رو کتا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ اِس میں ہما راکیاقصور ہے؟ ہمیں اللہ تعالی نے جیسا بنایا ہم ویسے ہی بن گئے ،اصل ذمہ دار تو اللہ ہے؛ کیوں کہ اُس نے ہمارے اندر مردانی روح کے بجائے زنانی روح کیوں رکھی ہیجو فیتم کے لوگ رہتے ہیں، جن کے نداڑھی ہے اور کہتے ہیں کہ سجد نبوی میں صفہ چبوتر ہ پر بھی جیجو فیتم کے لوگ رہتے ہیں، جن کے نداڑھی ہے اور نہ مونچیس ہیں ،اور فقہ کی کتابوں میں ہمارے بارے میں بھی مسئلے لکھے ہوئے ہیں، مگر اِس کے برخلاف اور لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ نے تو اچھا خاصا مرد بنایا تھا، مگر اُنہوں نے خود ہی اپنی حالت تبدیل کرلی ہے، اور میلوگ خود ہی ذمہ دار ہیں، اور اُن کو گنا ہوں کی سزا ضرور ملے گی ،اور میسب کافر ہیں، جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، ہاں اللہ نے جانوروں میں تو ضرور ہیجو ہے ہم کے پیدا کرد کے ہیں، مگر انسانوں میں نہیں 'الہذا آپ حضرات سے انتماس ہے کہ آپ ہی صحیح بات سے آگاہ کریں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: يحقيقت كالله تعالى في بيدائش طور ير يجهلوكول كوخت بيداكيا من الله التوفيم كالمن كالمقصدية بركز نهيس كاس كى

وجہ سے کھلے عام فحاشی اور بدفعلی وغیرہ جیسے خطرناک گناہ کئے جائیں، اللہ تعالیٰ نے کلی طور پرسب کو برفعلی سے روکا ہے۔

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَلا تَقُر بُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ﴾ [بني إسرائيل، جزء آيت: ٥٠]

اس كے برخلاف اِس زمانہ میں پھھا لیسے لوگ بھی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک صحیح
وسالم مر دبنایا تھا، مگر وہ کسی طرح مخنث بن گئے، یظلم بالائے ملم ہے، اللہ ی تخلیق میں اِس طرح کی تبدیلی کرنا ہرگز جائز نہیں ہے؛ بلکہ بہت ہی سخت گناہ ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے، اُس کو حلال کرنا اسلام سے نکال دیتا ہے۔ (فاوئ محودیہ ۳۳۲۲ میرٹھ)

قال الله تعالىٰ: ﴿لاَ تَبُدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ﴾ [الروم، حزء آيت: ٣٠]

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لعن النبي صلى الله عليه و سلم المتشبهين من الرجال بالنساء، و المتشبهات من النساء بالرجال. (صحيح البحاري ٨٧٤/٢، سنن أبي طاؤد ٢٦٦٢٥)

من اعتقد الحرام حلالاً أو على القلب يكفر. (طحطاوي ٧٤، ترجمه شيخ الهند ١٢٧، هكذا في المحيط البرهاني ١٨٨٧ ع بيروت)

استحلال الحوام كفو. (المحيط البرهاني في الفقه النعماني ٢٠٦/٤) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محرسلمان منصور بورى غفرله ٢١ ١/١٩/١٥ اه الجوار صحيح: شبيراح معفا الله عنه

#### إنسان كے فضلات اوراً عضاء كوبطور علاج استعال كرنا؟

سوال (۲۵): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: کتاب حیاۃ الحجوان جلداول میں انسانی طبی فوائد کے تحت حکیم جالینوں اور دوسرے حکماء کے حوالوں سے پاخانہ، پیشاب، حیض، عورتوں کا دودھ، شراب وغیرہ کے استعال کے بارے میں بہت سے فوائد قل کئے ہیں۔ کیا اِن چیزوں کے استعال کی شرعاً گنجائش ہے، انسانی کھو پڑی، بیچ کا دانت، عورت کے بالوں کے بارے میں بھی اِسی طرح ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: آدى كفضلات اوراً عضاء على ومعالج ك قطعاً إجازت نهيس هـ

الانتفاع بأجزاء الآدمي لم يجز، قيل: للنجاسة، وقيل: لكرامة، هو الصحيح. (الفتاوي الهندية، كتاب الكراهية / الباب الثامن عشر ٢٥٥ ٣٥)

و حرمة الانتفاع بأجزاء الآدمي لكرامته. (الهداية ٤٠١١ مكتبه بلال ديوبند) بال اگراضطرارى حالت ہوتو حكم الگ ہے، حياة الحوان ميں جولبى فوائد لکھے ہيں اُن پر محض شوقيه اور تجربه كى خاطر عمل كى إجازت نہيں ہے۔

كل ما يخوج من بدن الإنسان مما يوجب خروجه الوضوء أو الغسل فهو مغلظ كالغائط و البول والمني و المذي و الودي ...... وكذا دم الحيض و النفاس و الاستحاضة. (الفتاوى الهندية / كتاب الطهارة ٢٠١٦) فقط والترتعالى اعلم كتبه: احتر محم سلمان مصور يورى غفرله



# ختنہ کے مسائل

اسلام میں ختنہ کی ابتداء کب سے ہوئی اوراُس کا کیا حکم ہے؟
سوال (۲۲۷): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
میں کہ: اِسلام میں ختنہ کا شرع حکم کیا ہے؟ اور کب سے ختنہ رائج ہے؟ کیا ختنہ کر ناسنت ہے؟
باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: مردول كے لئے ختنه كرنا شرعاً سنتِ مؤكده ہے، سب سے پہلے حضرت ابراہيم عليه السلام نے اپنی ختنه خود اپنے ہاتھوں سے ۱۲۰رسال كى عمر ميں فرمائى، اور عربوں ميں بھى بيسنتِ ابراہيمى رائح رہى ؛ تا آل كه جب إسلام آيا تو اُس نے بھى إس سنت پر اُنہيں برقر اردكھا، اور اُسے نہ ببى شعائر ميں شامل فرمایا۔

قال القرطبي: وفي المؤطأ وغيره: عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يقول: إبراهيم عليه السلام أول من اختتن الخ. (تفسير ابن كثير، البقرة: ٢٢٩/١، ١٢٤ مكبة دار السلام رياض)

إن إبر اهيم عليه السلام أول من اختتن وهو ابن عشرين و مائة، و اختتن بالقدوم الخ. (فتح الباري، كتاب الاستينان / باب الختان بعد الكبر ١ ٨٨/١ يروت)

وقد ثبت لإبراهيم عليه السلام أوّليات أخرى كثيرةٌ: منها: أنه أول من ضاف الضيف، وقص الشارب واختتن، ورأى الشيب وغير ذلك ..... بأدلة في كتابي: إقامة الدلائل على معرفة الأوائل الخ. (فتح الباري، كتاب أحاديث الأنبياء/باب قول الله تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيُلاً﴾ ٤٧١/٦ دار السلام رياض، ٢٠،٦ ٣ مكتبة الرياض الحديثية)

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وقص الشارب، وتقليم الأظفار. (صحيح البخاري ٩٣١/٢ رقم: ٢٠٥٤)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم. (صحيح البحاري ٤٧٣/١ رقم: ٣٢٤٦)

من السنة: الختان، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالىٰ. (مرقاة المفاتيح، كتاب اللباس/ باب الترجل، الفصل الأول رقم: ٤٤٢٠ رشيدية، ٢٨٨/٨ المكتبة الأشرفية ديوبند)

قال الحصك في رحمه الله تعالى: والأصل أن الختان سنة كما جاء في الخبر، وهو من شعائر الإسلام. (الدر المختار، كتاب الختلى / مسائل شتى ٢٥١/٦ كراچى، ٤٨٠/١٠ زكريا، وكذا في مجمع الأنهر، كاب الختلى / مسائل شتى ٤٤١ دار إحياء المراث العربي بيروت) المختان، قيل: إنه سنة، وهو الصحيح، كذا في الغرائب. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب التاسع في الختان الخ ٥٥٧٥ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه: احقر محمرسلمان منصور پورى غفرله ۳٫۲۰ ر۲۹ ۱۳۲۹ه الجواب صحح: شبيراحمد عفاالله عنه

## ختنه کرنے کے لئے شرم گاہ پرپان یا کا غذر کھ کر کا ٹنا؟

سے ال (۷۲۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک لڑکے کا نیند کی حالت میں اپنے آپ ختنہ ہوگیا، جس طرح ختنہ کرتے ہیں، بالکل اِسی طرح ہوگیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ذکر پر پان یا کاغذ کا ٹنا ہوگا یعنی ذکر پر کا غذیان رکھ کر کا ٹنا ہوگا، ور مذختنہ اُ دانہ ہوگا، اور سنت بھی اُ دانہ ہوگا ؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهيق: برتقتر صحت واقعرجب ندكوره يح كى ختنه موكئ، أب

دوبار ہ ختنہ کرانے کی ضرورت نہیں ،اور بوقت ِختنہ ذکر پریان یا کا غذوغیرہ کورکھ کر کا نٹنے کی رسم بے اصل اور بے بنیاد ہے،جس کاتر ک کرنالا زم اور ضروری ہے۔

صبي حشفته ظاهرة بحيث لو راه إنسان ظنّه مختونًا، و لا تقطع جلدة ذكره إلا بتشديد آلمه، ترك على حاله كشيخ أسلم. وقال أهل النظر: لا يطيق الختان، ترك أيضًا ..... و الأصل أن الختان سنة كما جاء في الخبر، هو من شعائر الإسلام. (الدرالمحتار مع الشامي / مسائل شتى ٢/١٥٧ كراجي)

وفي صلاة النوازل: الصبي إذا لم يختن ولا يمكن أن يمدّ جلدته لتقطع إلا بتشديد، وحشفته ظاهرة، إذا رآه إنسان يراه كأنه ختن، ينظر إليه الثقات وأهل البصر من الحجامين، فإن قالوا: هو على خلاف ما يمكن الاختتان؛ فإنه لا يشدد عليه ويترك، كذا في الذخيرة. الشيخ الضعيف إذا أسلم ولا يطيق الختان إن قال أهل البصر: لا يطيق يترك؛ لأن ترك الواجب بالعذر جائز فترك السنة أولى، كذا في الخلاصة. (الفتاوئ الهندية، كتاب الكراهية / الباب التاسع عشر في الختان ٥/٥٥ وكذا في محمع الأنهر، كتاب الحتلى / مسائل شتى ٤٤٤/٢ دار إحياء التراث العربي يبروت، ٤٠، ٤٩ مكة المكرمة، وكذا في فتاوئ قاضي خان على هامش الفتاوئ الهندية، كتاب الحظر والإباحة / فصل في الختان ٤٠٩/٣ زكريا)

ولد مختونًا أوشق عليه الختان وعرفه الحجامون ترك. (الفتاوى البزازية على هامش الهندية ٣٧٣/٦) فقط والتُّرتعالي اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۳۷۲۲/۳۷ اهد الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

ختنه کتنی عمر میں کرائیں؟

سوال ( ۷۲۸ ): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: بچوں کاختنہ کتنی عمرتک کرنا بہتر ہے، نیز اگر کسی وجہ سے بچپن میں نہ کرسکے تو بالغ ہونے کے بعد کرنا کیسا بعد کرنا کیسا ہے؟ چوں کہ سترعورت ضروری ولازم ہے اور بوقت ختنہ شرم گاہ پر نگاہ لا زمی طور سے جاتی ہے؛ لہذا قر آن وحدیث کی روشنی میں مفصل ومدل مسئلہ کو بیان فر مائیں۔

#### باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: ختنه بچین میں جلدا زجلد کردین چاہئے اورا گربچین میں ختنه نہیں کرائی گئی، توبالغ ہونے کے بعد بھی ختنه کرانا درست ہے۔ اور چوں کہ بیا ہم ضرورت ہے اِس لئے ختنه کرنے والے شخص کے لئے بقدر ضرورت اُس کے ستر کودیکھنا جائز ہے۔ (متفاد: امدادالفتا دی ۲۲۰٬۲۲۸، فقادی محمودیتا ۲۵٬۹٬۹۳۹، امدادالمفتین ۵۰۹)

ووقت الاستحباب قبله (أي البلوغ) والاختيار يوم السابع من بعد الولادة وقيل من يوم الولادة، فإن أخّر ففي الأربعين يومًا، فإن أخّر ففي السنة السابعة ..... ويستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب إلا لعذر. (أوجز المسالك ٢٣٤/٦ المكتبة اليحيوية سهارن فور)

ووقته غير معلوم وقيل سبع سنين، كذا في الملتقى، وقيل: عشر. وقيل: أقصاه اثنا عشرة سنة، وقيل: العبرة بطاقته وهو الأشبه، وقال أبوحنيفة: لا علم لي بوقته ولم يرد عنهما فيه شيء؛ فلذا اختلف المشايخ فيه. (الدر المعتار معالرد المحتار / كتاب الحظر والإباحة ٧٥١/٦ دار الفكر بيروت، ٤٨٠/١ زكريا)

ووقت الختان غير معلوم عند الإمام؛ فإنه قال: لا علم لي بوقته. ولم يرو عنه ما فيه شيء، وقيل: سبع سنين، وقيل: لا تختن حتى يبلغ، وقيل: أقصاه اثني عشرة سنة، وقيل: تسع سنين، وقيل: وقته عشر سنين؛ لأنه يؤ مر بالصلاة إلا بلغ عشرًا اعتبارًا أو تخلقًا، فيحتاج إلى الختان؛ لأنه شرع للطهارة. وقيل: إن كان قويًا يطيق ألمَ الختان خُتن وإلا فلا، وهو أشبه بالفقه. (محمع الأنهر، كتاب الحتى العني المنه المنه بالفقه على المنه المنه

مسائل شتى ٧٤٤/٢ دار إحياء التراث العربي بيروت، ٩٠/٤ ٤- ٩٩١ مكة المكرمة)

قوله: سبع سنين: لأنه يؤمر بالصلاة إذا بلغها، فيؤ مر بالختان حتى يكون أبلغ في التنظيف، قاله في الكافي: زاد في خزانة الأكمل: وإن كان أصغر منه فحسن، وإن كان فوق ذلك قليلاً، فلا بأس به. وقيل: لا يختن حتى بلغ؛ لأنه للطهارة، ولا تجب عليه قبله. قوله: وقيل: عشر؛ لأنه يضرب على الصلاة إذا بلغ عشرًا اعتيادًا. (حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الحنثي /مسائل شتى ١٦١/٤ دار المعرفة بيروت، وكذا في خلاصة الفتاوئ، كتاب الكراهية / نوع في السلام ١٤/٤ لاهور)

ينظر الطبيب إلى موضع مرضها بقدر الضرورة إذا الضرورات تتقدر بقدرها، وكذا نظر قابلة وختان. (الدرالمحتار مع الشامي ٣٣/٩ وزكريا، وكذا في البزازية ٣٧٢/٦)

فلا بأس أن ينظر الرجل من الرجل إلى موضع الختان ليختنه ويداويه بعد الختن. (بدائع الصنائع ٢٩٨/٤ زكريا)

وكذا للحجام أن ينظر إلى فرج البالغ عند الختان. (فتاوئ قاضي حان على الهندية ٩٠٤، ومثله في العناية مع لفتح ٢٧/١٠ بيروت، وفي الهداية أيضًا ٩٠٤) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمد سلمان منصور يورى غفرله

ها ۱۳۲۵/۷ ام

# بالغ نومسكم كاختنه كرانا؟

سوال (۲۹): - کیا فرمائے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا بالغ نومسلم کی ختنہ کرانا بھی ضروری ہے، حالاں کہ ستر کا چھپا نا فرض ہے، اگرختنہ ضروری ہے۔ حالاں کہ ستر کا چھپا نا فرض ہے، اگرختنہ ضروری ہے۔ خوز پھراُس کی کیا شکل ہونی چاہئے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بالغ نومسلم كى ختنه كرا نابهتر ب،اورضرورت كى وجه

سے ڈاکٹر کا شرم گاہ کود کھنادرست ہوگا۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم. (صحيح البحاري ٤٧٣/١ رقم: ٣٢٤٦)

وذكر الكرخي في الجامع الصغير: ويختنه الحمامي. (الفتاوى الهندية ٥٠٥٠، كفايت المفتى ٢٩٤١٢) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۸ را ۱۳۲۱ ۱۳۲۱ ه الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه



# إسقاطِ مل اورنس بندي

# ضبطِتوليد كم تعلق إسلامي حكم؟

سے ال (۷۳۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: ضبطِ تو لید کے متعلق اِسلام میں کیا حکم ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: في الجمله ضبطِ توليد كا جذبه اسلامي نظريه اور منشاء كخلاف هي، شريعت إسلامي أمت كي كثرت اور توالد وتناسل كي ترغيب ديتي ہے۔

عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سال الله عليه وسلم، فقال: سس الشالثة، فقال: تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم. (سنن أبي داؤد، كتاب النكاح / باب في تزويج الأبكار ٢٨٠/١ رقم: ٢٠٥٠ دار لفكر بيروت، سنن لنسائي ٩/٢ وقم: ٣٢٢٧ دار الفكر بيروت)

لیعنی زیادہ جننے والی اور ٹوٹ کر محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو؛ کیوں کہ میں تمہارے ذریعہ دیگراُمتوں پر کثرت کا اظہار کروں گا۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم

كتبه: احقر محمر سلمان منصور پورى غفرله ۲۵ راا ر۱۹ ۱۹ اه الجوات صيح: شبير احمد عفاالله عنه

## مجبوری میں ضبط تو لید کی کون سی شکل جائز ہے؟

سوال (۲۳۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: ضبطِ تولید کی اگر اسلام میں گنجائش ہے تو اُس کی شکل کس طرح ہوگی؟ (۱) مرد کی نس بندی۔

(۲) عورت کی نس بندی ، فدکوره دونو ل مؤقتاً ہوتی ہیں ، وقت ضرورت اس نس کو کھلوا یا جاسکتا ہے۔ (۳) کا پرٹی بدلیک T کی شکل کا آلہ ہے ، جوعورت کے اندام نہانی میں فٹ کر دیا جاتا ہے ، جس کی مدت دو جاریا پانچ سال ہوتی ہے ، جس کے ہوتے ہوئے استقرار حمل نہیں ہوتا۔ (۴) آپریشن کر کے عورت کے رحم کو نکال دینا۔ (۵) عزل یعنی فرج سے باہر انزال۔ (۲) نرو دھ (کنڈوم)۔ کرکے عورت کے رحم کو نکال دینا۔ (۵) عزل یعنی فرج سے باہر انزال۔ (۲) نرو دھ (کنڈوم)۔ (۷) مانع حمل اُ دویہ جو گولیوں کی شکل میں ہوتی ہیں۔

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بلاعذرضط توليداسلام مين منع ہے، اورعذر مين بھي كوئى السي صورت اپنانا قطعاً حرام ہے جس سے قوت توليد بالكلية ختم ہوجائے۔ مثلاً رحم (بچددانی) تكال دينا ياحتي نس بندي كراديناوغيره۔

فإن الاختصاه في الأدمي حرام. (عمدة القاري ٢٢/٢٠)

ہاں کسی واقعی عذر، بیاری، شدید کمزوری یا دوسرے بچہ کوخطرہ جیسی صورتوں میں بضر ورت ایسی مانع حمل مذیبیروں کو اپنانے کی گنجائش ہے جووقتی ہوں اور جب چاہیں اُنہیں ترک کر کے توالد وتناسل کا سلسلہ جاری کیا جاسکتا ہو،الیسی تدبیریں عزل کے تھم میں ہیں۔

والذي عليه الجمهور والفقهاء أن العزل جائز على شروط. (الهندية ٢٠٥١) عن الخانية والكمال أنها يجوز لها سد فم رحمها كما يفعله النساء. (شامي ١٧٦/٣ كراچي) فقط والترتعالي اعلم

كتبه: احقر محمرسلمان منصور پورى غفرله ۲۵ راا ر۱۹ ۱۹ اهد الجواب صحيح: شبيراحمد عفاالله عنه

## بچہ کی تربیت اورنشو ونما کی غرض سے مانع حمل کا استعمال؟

سوال (۷۳۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین دمفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: عام حالات توبیہ ہیں کہ ولادت کے بعد نفاس سے فارغ ہوتے ہی استقرارا کثر ہوجاتا ہے، نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہرسال ایک بچہ ہوجا تا ہے، مال پہلے بچہ کوسنجال نہیں پاتی کہ دوسرا پھر
تیسراا ور پھر یہ سلسلہ دس بارہ پرجا کرر کتا ہے، پھر بچے بڑے ہونے شروع ہوتے ہیں، تو اُن کی تعلیم
کے مسائل وسائل کی کمی تعلیم کے لئے مانع ہوتی ہے، بچے مزد وری کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اولاد
کی کثرت کی بناء پر والدین بھی اُن کی پوری مگرانی نہیں کر پاتے، اِس طرح ایک قابل باپ کی
اُولا دغلط راستہ پر چل پڑتی ہے، اور نتیجہ خاندان کی بربادی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور اگر اِس
کے اصل سبب پر غور کیا جائے تو صرف ایک وجہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر فیملی چھوٹی ہوتی تو ایسانہ ہوتا،
یہ بات بھی ہے کہ چھوٹی فیملی میں بھی اِس طرح کے بگاڑ آتے ہیں، مگر بڑی فیملی کے مقابلہ میں اِس
کی شرح کم ہے۔
کی شرح کم ہے۔

براو کرم إن مذکوره با تول کو إسلام کےخلاف ذہنت یا جدت پسندی پر نہ محمول کیا جائے؛ بلکہ کھلے ذہن سے بغیر تنقید کے حقیقت پسندانہ اِسلامی تعلیم کی روشنی میں تفصیلی جواب عنایت فرمائیں،اییاحوالہ نہ دیا جائے کہ اس بات کی وضاحت کے لئے فلاں کتاب پڑھو؛ بلکہ حتی الامکان تحریری جواب عنایت فرمائیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: ہدایت وضلالت تواللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، باقی بچہ کی تربیت اورنشو ونما کی ضرورت سے اولا دکے مابین وقفہ رکھنے کے عارضی مانع حمل تد ابیر اپنائی جاسکتی ہیں۔(ستفاد:احسن الفتاویٰ ۸۷۷۸۸)

قيل: ذلك لا يدل على حرمة العزل؛ بل على كراهته، إذ ليس في معنى الوأد الخفي؛ لأنه ليس فيه إزهاق الروح؛ بل يشبهه. (مرقاة المفاتيح / باب المباشرة ٣٤٧/٦ رشيدية، ٢٣٨/٦ المكتبة الأشرفية ديوبند) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله۲۵ راا ر۱۹ ۱۹ هر الجوالصحیح: شبیراحمدعفااللّه عنه

### شو ہراور بیوی دونوں کاحمل نکھہرانے کا انتظام کرنا؟

سوال ( ۲۳۳ ): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: شوہراور بیوی دونوں حمل نہ کھہرانے کا انتظام کریں ، تو کیا بیجائز ہے یانہیں؟ باسمہ سبحانہ تعالی

البواب وبالله التوفیق: شوہرادر بیوی کا دوایا کسی اور جائز تد بیر کے ذریعی کا دوایا کسی اور جائز تد بیر کے ذریعی کا نظیم نے گلی کر وری یا بچہ کی کمزوری یا بچہ کی کمزوری کی وجہ سے ہوتو مباح ہے؛ کیکن کثر سے اولا دیارزق کی تنگی کے خوف سے ایسا کرنا جائز نہیں، اور کسی کا ایسا کمل بھی جائز نہیں جس سے توالد اور تناسل کا سلسلہ دائی طور پر منقطع ہوجائے۔ (ستفاد: احسن الفتادی ۸/دے۳۳)

ويعزل عن الحرة بإذنها لكن في الخانية أنه يباح في زماننا لفساده. (المر المعتار مع الشامي ٣٣٥/٤ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبهه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۲ ۱۲۲/۱۲ اهد الجواب صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه

## حمل کورو کنے والی چیز وں کا حکم؟

سوال (۷۳۴۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: فیملی پلانگ کے لئے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وہ جائز ہیں یانہیں؟ ماں کہ: فیملی پلانگ کے لئے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وہ جائز ہیں یانہیں؟ ماسمہ سبحانہ تعمالی

الجواب وبالله التوهنيق: دانگی طور پر قطعنسل کی تو قطعاً اجازت نہیں ہے،اوروقی طور پر مانع حمل ذرائع کا استعال صرف اعذار (مثلاً: عورت کا سخت بیار یا کمزور ہونا وغیرہ) کی صورت میں جائز ہے، بلا عذر اِجازت نہیں ۔ (احسن الفتادی ۳۲۷/۸) فقط واللہ تعالی اعلم کتبہ: احقر محمد ملمان منصور پوری غفرلہ ۱۲۲۲ ما ۱۲۲۶ هـ الجواب حجج: شبیراحم عفاللہ عنہ

## ما نع حمل أدوبيا ستعال كرنے كيا حكم ہے؟

سوال (۷۳۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: مانع حمل اَ دوبیاوراَ شیاء کا استعال شرعاً کیا حکم رکھتا ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: اگرعورت كمزور بواور حمل كى وجه يعورت كى جان كايا يج كى ہلاكت كا انديشة وى مو، تو بوجه ضرورت عارضى وسائل منع حمل اختيار كرنے كى گنجائش ہے؛ كيكن ايباكوئى طريقة اختيار كرناحرام ہے جس سے قوت توليد ختم ہوجائے، جيسے نس بندى اور خصاء وغير ٥-(ستفاد: قادى رهيہ ٢٣٨/٢)

خصاء بني الدم حوام بالاتفاق. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب التاسع عشر في الختان ٥٧/٥) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۷ ۱۲۸ م

### مانع حمل گولی کھانا؟

سوال (۲۳۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک قتم کی گولی تکلی ہے، جس کوعورت حیض کی مدت ختم ہونے کے بعد کھاتی ہے، جس سے حمل نہیں گھر تا ہے، کیا ایسی گولی کھانا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟
باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: بلاعذراليي مانع حمل گولي كھانے كى إجازت نہيں ہے، اگرعذر ہو، مثلاً كمزورى وغيرہ ہوتو گنجائش ہے۔

عن ابن محيريز قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فجلست إليه، فسألته عن العزل؟ فقال أبو سعيد الخدري: خرجنا مع

رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيًا من سبي العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العُزبة وأحببنا الفداء، فأردنا أن نعزل، فقلنا: نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك، فقال: ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. (المؤطاللامام مالك، بتحقيق: المحدث الكبير الأعظمي ٥٧/٤ ٨ رقم: ٢٢٠٦)

فلا أقل من أن يلحقها إنه وهذا لو بلاعذر . (شامي ٣٧٤/٦ كراچي) فقط والتُدتعالَى اعلم كتبه: احقر مجمد سلمان منصور بورى غفر له ١٠/١١/٢١١ه الجواب صحيح: شبير احمد عفا الله عنه

## بیوی کی اِ جازت سے عزل کرنا یا مانع حمل دوا کا استعمال کرنا؟

سوال (۷۳۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:عزل کرنا؛ تا کہ حمل نہ ہوجائز ہے یا نہیں؟ اور مانع حمل دوائیں عزل کے قائم مقام ہیں، تو کیا عزل کے جائز ہونے کی صورت میں مانع حمل دوائیں استعمال کرانا درست ہے یا نہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: بلاضرورتِ شرعيه كوئى بھى مانع تمل تدبير (خواه عزل ہو يا مانع تمل تدبير (خواه عزل ہو يا مانع تمل دوائيں) اختيار كرنا جائز نہيں ہے، معقول عذر ہونے كى صورت ميں بيوى كى إجازت سے موانع تمل تدابيرا ختيا ركرنے كى گنجائش ہے۔ (متفاد: امدادا مقتين 248،امداد الفتاو كا ٣٠ ٣٠، فقاد كى محود يد ٢٠ ٣٠،١٠دياء العلوم ١٢٥)

عن الخانية والكمال: أنه يجوز لها سد فم رحمها كما تفعله النساء. (شامي ٣٣٦/٤ زكريا)

قالوا: يباح لها أن تعالج في استنز ال الدم ما دام الحمل مضغةً أو علقةً ولم يخلق له عضو . (شامي ٩،٥ ٦٦ زكريا) فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر. (شامي ٣٣٦/٤ زكريا)

ثم نقل ما مر عن الخانية من قولهم بإباحة العزل لسوء الزمان، وقال: وعلى هذا فيباح لها سده. (منحة الخالق على البحر الرائق ٢٠٠/٣ باكستان) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محرسلمان منصور يورى غفر له ٣٠ /١/٢٢٢ هـ الجواريجي شيم احمد عفا الله عنه

### بياري اورمجبوري كي حالت مين اسقاطِ حمل يا مانع حمل دوا كاا ستعال كرنا؟

سوال (۲۳۸): - کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: آج سے سات سال پہلے ہماری شادی ہوئی تھی، دوسال تک کوئی بچنہیں ہوا تھا، اس کے بعد ہماری ہیوی حمل سے ہوگئ چرتین ماہ کا بچیضا کع ہوگیا، چرد وسال بعد حمل قرار پاگیا چرا ۲ ماہ کا بچیضا کع ہوگیا، پھر دوسال بعد حمل قرار پاگیا پھر ۲ ماہ کا بچد خوا کئے ہوگیا، پھرایک سال بعد ہمال بعد ہماری ہوری سے ہوگئی تو یہ تیسری بار ماشاء اللہ بچہ بیدا ہوا، اس کے بعد ہم دونوں میاں بیوی سے چاہتے ہیں کہ بچھسالوں تک بچہ نہ ہو؛ کیکن دو ماہ بعد پھر حمل طال بینی اِس سال پھر فروری میں لڑکا ہوا۔ آج شادی کوسات سال گذر گئے، اپناالگ کام کرر ہا ہوں، سات سال سے نقصان ہور ہا ہے بعنی ۱۰ ۲۰ ہزار کا قرض دار ہوگیا ہوں، یہ دونوں بچے بورے بیدا ہوئتو نہیں ہیراکش کے وقت بہت پریشان تھا۔ ہمر حال چھوٹے چھوٹے بچوسے ہیں، بیوی کی صحت بھی صحح نہیں، بیدائش کے وقت بہت پریشان تھا۔ ہمر حال چھوٹے جھوٹے بچوسے ہیں، بیوی کی صحت بھی صحح نہیں، میرا کوئی کار وبار بھی نہیں ، تو ایسے حالات میں ہم نر ودھ یا کو پٹی لگوا دیں، یہورت کے رحم میں نرس میں اور تا ہوں بیا بیا بخے سال بعد نکال کر پھر بچہ بیدا ہوسکتا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اعذاركى بناپروقى طور پرمانع حمل طريقه اپنانے كى گنجائش ہے۔ (فاوئى ہنديده ٣٥٦)

مجبوری کی حالت میں جب کہ مال کوسخت تکلیف کا اندیشہ ہوتو صورتِ مسئولہ میں حمل ضائع کرنے کی اِجازت دی جاسکتی ہے۔ العلاج لإسقاط الولد إذا استبان خلقه كالشعر والظفر ونحوهما لا يجوز، وإن كان غير مستبين الخلق يجوز .....، امرأة مرضعة ظهر بها حبل وانقطع لبنها وتخاف على ولدها الهلاك وليس لأبي هذا الولد سعة حتى يستأجر الظئر يباح لها أن تعالج في استزال الدم ما دام نطفة أو مضغة أو علقة لم يخلق له عضو وخلقه لايستبين إلا بعد مائة وعشرين يومًا. (الفتاوى لهندية، كتاب لكراهية /الباب الثامن عشر ١٥٠٥٥) وقالوا: يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج. (الدرالمعتار مع الشامي / كتاب النكاح ١٧٦١٣ دارالفكر يبروت) فقط والله تعالى اعلم

كتبه: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۲ مـ/۱۵۱۵ هـ الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

## کیاشو ہرنرودھ کا استعمال کرسکتا ہے؟

سے ال (۲۳۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کتابوں میں عزل کا تذکرہ ہے، یعنی لونڈ یوں کے ساتھ عزل کیا جانا ثابت ہے، تو کیا ضرورت اور مصلحت کی بناپر قتی طور پرنر و دھ کا استعال شو ہراپنی بیوی کے ساتھ صحبت میں قطعاً نہیں کرسکتا یا جواز کی کوئی صورت مصلحت کی خاطر نکلتی ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفيق: شديديارى اورواقعى عذركى بنا پرعارضى طور پرمنع حمل (نروده وغيره) استعال كرنى گنجائش ہے؛ كيكن بلا عذر السانه كيا جائے ؛ إس لئے كه حديث پاك ميں عزل كووا في (خفيه طور پرزنده در گوركرنى) ستعير كيا گياہے ۔ (ناوئا محود بيدا ١٣٢١ وائيل) عن جدامة بنت و هب أخت عكاشة رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله عليه وسلم في أناسٍ، و هو يقول: لقد همت أن أنهى عن المغيلة، في ظرت في الروم و فارس، فإذا هم يغيلون أو لادهم فلا يضر أو لادهم

ذُلك شيئًا. ثم سألوه عن العزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. ﴿وَإِذَا الْمَوْ وُدَةُ سُئِلَتُ ﴾ (صحيح مسلم، كتاب النكاح / باب حواز لغيلة الخ ٦٦/١)

ويعزل عن الحرة وكذا المكاتبة نهر بحثًا بإذنها. (الدر المحتار، كتاب النكاح / باب نكاح الرقيق، مطلب في حكم العزل ١٧٥/٣ كراچى.، البحر الرائق ٢٠٠١، محمع الأنهر ٥٣٨/١ دار الكتب العلمية بيروت)

العول ليس بمكرو و بوضا امرأته الحرة أو بوضا مولى امرأته الأمة. (الفتاوى الهندية، كتاب النكاح / الباب التاسع في نكاح الرقيق ٣٣٥/١ زكريه الهداية، كتاب الطلاق / باب نكاح الرقيق ٣٤٢/٢ مكتبة شركة علمية ملتان، وكذا في زاد المعاد لابن قيم الحوزية / فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في العزل ٩٧٠ دار الفكر بيروت) فقط والله تعالى اعلم

يجوز لها سد فم رحمها كما تفعله النساء. (شامي ٣٣٦/٤ زكريا، الفتاوي الهندية ٣٥٦/٥ دار إحياء التراث العربي ييروت)

فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر أو أنها لا تأثم إثم القتل. (شامي ٣٣٦/٤ زكريا، ١٧٦/٣ كراجي)

قيل: ذلك لا يدل على حرمة العزل؛ بل على كراهته؛ إذ ليس في معنى الموأد الخفي؛ لأنه ليس فيه إزهاق الروح؛ بل يشبهه. (مرقاة المفاتيح، كتاب النكاح / باب المباشرة ٣٤٧/٦ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۸ ۸ / ۱۸/۲۱۳۱۵

### بیوی کی کمزوری کی وجہ سے نرود ھا اِستعال کرنا؟

سے ال (۲۰۰۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص کی شادی ہوئی اُن کے تین بچے ہوگئے ہیں، بیوی بہت کمزور ہے، مزید بچ

ہونے سے اُس کی زندگی خطرہ میں پڑسکتی ہے اوراُ س کا شوہراپی خواہش پوری کئے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، اِس کے لئے وہزودھ استعال کرتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ یا اور کوئی طریقۂ کا رہوسکتا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البعواب وبالله التوفیق: اگر واقعة بیوی کمز ور ہے اور بچہ کی پیدائش کا خمل نہیں کرسکتی ، توبدرجبر مجبوری الیمی چیز ول کے استعال کی گنجائش نکل سکتی ہے جن سے وقتی طور پر علوق سے بچاجا سکتا ہو۔ (ستفاد: فادئ محمودیہ ۱۸ سر ۱۳۵ ڈائیسل)

قيل: ذلك لا يدل على حرمة العزل؛ بل على كراهته؛ إذ ليس في معنى الموأد الخفي؛ لأنه ليس فيه إزهاق الروح؛ بل يشبهه. (مرقاة المفاتيح، كتاب النكاح / باب المباشرة ٣٤٧/٦ زكريا)

في الفتاوى: إن خاف من الولد السوء في الحرة، يسعه العزل بغير رضاها، لفساد الزمان، فليعتبر مثله من الأعذار مسقطًا لإذنها. (ردالمحتار، كتاب الاكاح/باب نكاح الرقيق، مطلب في حكم العزل ١٧٦/٣ كراجي، المحيط لبرهاني، كتاب الاستحسان / الفصل التاسع عشر في التداوي والمعالجات ١٧٦/١ – ١١ المكتبة الغفارية كوئته، وكذا في الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الثامن عشر في التداوي والمعالجات ٥/٦ ٥٣ زكريا) فقط والترتعالى اعلم الهندية، كتاب الكراهية / الباب الثامن عشر في التداوي والمعالجات ٥/٦ ٥٣ زكريا) فقط والترتعالى اعلم

الجواب صحيح: شبيراحمه عفاالله عنه

### منع حمل کے لیے 'کایرٹی'' کااستعال کرنا؟

سوال (۲۲۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر بیدا ہونے والے بچہ کو مال کی بیاری لگ جانے کا اندیشہ ہوا ور ماہر ڈاکٹر اِس اندیشہ کا اظہار کرر ہے ہول (مسلم یا غیر مسلم ) تو کیا ڈاکٹر کو اِجازت دی جاستی ہے کہ مریضہ کو بچنہ ہونے دینے کا کوئی بھی طریقہ جس میں ''کاپرٹی''شامل ہے، استعال کرسکتی ہے؟ ڈاکٹر اُس کولگا دے؟ بسمہ سجانہ تعالی

البعواب وبالله التوفیق: منع حمل کی عارضی تدابیر جن میں کا پرٹی بھی شامل ہے، کی ضرورت شدیدہ کے وفت استعال کی تنجائش ہے۔ (احن الفتادی ۱۳۸۸ می فقط واللہ تعالی اعلم کتبہ: احقر مجہ سلمان منصور پوری غفر له ۲۲/۱۰ ۱۳۲۳ اھ الجوائے۔ تنبیر احمد عفا اللہ عنہ

### آیریش سے بچے بند کرانا؟

سوال (۲۴۲): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: حمیرہ خاتون تین بچوں کی ماں ہے، اور فی الحال بھی وہ چار ماہ سے حاملہ ہے، اور انتہائی تکلیف اور پریشانی کے ساتھ ٹائم پورا کررہی ہیں، پریشانی ہے ہے کہ حمل پیڑو یعنی سب سے نچلے حصہ میں قرار پایا ہے، جس کی وجہ سے چلنے پھر نے میں حتی کہ اُٹے بیٹے میں بھی بہت زیادہ تکلیف موتی ہے، موتی ہے، مسلسل در در ہتا ہے، ساتھ ہی بیشا بھی برابر جاری رہتا ہے، ڈاکٹروں کا مشورہ ہے کہ وہ لیٹی رہیں، بیصورتِ حال بچے کی پیدائش تک رہتی ہے، اور ہر بچ میں یہی پوزیش ہوتی ہے، اور یہ تکلیف دورانِ حمل دوسری عورتوں کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے، مانع حمل دواوں کا استعمال بھی مفید ثابت نہ ہوا، آب وہ آئندہ آپریشن کے ذریعہ بچے بند کرانا چاہتی ہے، تو کیا شرعی طور پر تکلیف اور پریشانی کو مذظرر کھتے ہوئے اُن کو آپریشن سے بچے بند کرانا جائز ہوگا یا نہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: آپيش كرانى إجازت نهيں ب، وقى طور پر مانع حمل ذرائع كاستعالى كاليى ضرورت كحالات ميں گنجائش ہے۔ (احس الفتاوى ٣٢٧٨) عن عبد الله رضي الله عنه: كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيءٌ، فقلنا: ألا نستخصى؟ فنهانا عن ذلك ..... الخ. (صحيح البحاري،

قال الحافظ: نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم. (نتح الباري، كتاب النكاح / باب ما يكره من التبتل والخصاء ١٤٩٧/٩ تحت رقم: ٥٠٧٥ دار الكتب العلمية بيروت)

كتاب النكاح / باب ما يكره من التبتل والخِصاء ٩/٢ ٥٥ رقم: ٥٠٧٥ دار الفكر بيروت)

في الفتاوى: إن خاف من الولد السوء في الحرة، يسعه العزل بغير رضاها، لفساد الزمان، فليعتبر مثله من الأعذار مسقطًا لإذنها. (ردالمحتار، كتاب النكاح / باب نكاح الرقيق، مطلب في حكم العزل ١٧٦/٣ كراچى، وكذا في المحيط البرهاني، كتاب الاستحسان / الفصل التاسع عشر في التداوي والمعالجات ١٦٦ ١ المكتبة الغفارية كوئه، وكذا في الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الثامن عشر في التداوي والمعالجات ٥٦٥ تركريا)

قيل: ذلك لا يدل على حرمة العزل؛ بل على كر اهته؛ إذ ليس في معنى الوأد الخفي؛ لأنه ليس فيه إزهاق الروح بل يشبهه. (مرقاة المفاتيح، كتاب النكاح / باب المباشرة ٣٤٧٦ زكريا) فقط والله تعالى المما

كتبه: احقر محمر سلمان منصور پورى غفرله ۱۹۱۱/۲۲ اه الجواب صحیح. شبیراحمد عفاالله عنه

# بيخ زياده ہونے كے خوف سے نس بندى كرانا؟

سوال ( ۲۳۳ ): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: مرداور عورت نے اِس لحاظ سے نس بندی کرالی کہ بچے زیادہ نہ ہوں، اُن کے بارے میں کیا تھم ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: بچکی پیدائش رو کئے کے لئے کوئی بھی ایسائمل جائز نہوگا ہیں۔ کہیں ایسائمل جائز نہ ہوگا کہ جس سے سلسلہ ولادت بالکلیہ مقطع ہوجائے؛ لہذانس بندی وغیرہ کرانا قطعاً جائز نہ ہوگا اور اِس عمل کا مرتکب گنہگار اور فاسق ہوگا۔

عن عبد الله رضي الله عنه: كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيءٌ، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ..... الخ. (صحيح البحاري، كتاب النكاح/ باب ما يكره من التبتل والجصاء ٧٥٩/٢ وقم: ٥٠٧٥ دار الفكر بيروت)

قال الحافظ العسقلاني في شرح الحديث المذكور: والحجة فيه أنهم اتفقوا على منع الجب والخصاء، فيلحق بذلك ما في معناه من التداوي بالقطع أصلاً. (فتح الباري، كتاب لنكاح / باب ما يكره من التبتل والخصاء ٩٧/٩ دار لمعرفة بيروت، وكذا في الفتاوى السراحية، كتاب الحظر والإباحة / باب القتل ٧٤ كراچى، وكذا في إحياء علوم الدين، كتاب النكاح / آداب المعاشرة ١/ ٥١ دار إحياء التراث العربي بيروت، وانظر أيضًا رد المحتار، كتاب النكاح / مطلب في حكم العزل ١/٥/٢ كراچى)

عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم. (سنن أبي داؤد، كتاب النكاح/ باب في تزويج الأبكار ٢٨٧/٢ رقم: ٢٠٥٠ دار الفكر ييروت، سنن النسائي ٢٠/٢ رقم: ٢٨٧/٢ دار الفكر ييروت)

قال في الهداية عن الإخصاء: إنه مثلة فحرمة. (الهداية ٤٥٨١٤) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر مجمد سلمان منصور بورى غفر له ١٩٦١/٥١١ه هـ الجواب صحيح: شبير احمد عفا الله عنه

ہوی کے مرنے کے خوف سے نس بندی کرانا؟

سوال (۲۴۴۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے

میں کہ:ایک عورت ہے جس کے دو تین اولا د ہو چکی ہیں؛لیکن خدشہ ہے کہ اگر چوتھی اولاد ہو گی تو وہ مرجائے گی ،تو کیا وہ عورت اِس صورت میں نس بندی یا کوئی دوااستعال کرسکتی ہے؟ جس سے حمل ساقط ہوجائے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت میں عارضی مانع حمل تدبیر اختیار کی جائزہیں ہے۔

الحجة فيه أنهم اتفقوا على منع الجب و الخصاء فيلحق بذلك ما في معناه من التداوي ١١/٩ يروت)

قال ابن و هبان: إباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر. (شامي ٣٣٦/٤ ركريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمدسلمان منصور پورى غفرله ۱۷۲۷/۱/۱۲ اه الجواب صحح: شبيراحمدعفاالله عنه

# سرکاری محکمہ کا نوکری کی بحالی کے لئےنس بندی کی شرط لگانا؟

سوال (۲۵۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص سرکار کے کسی محکمہ میں نوکری کرتا ہے اور اُس پریہ پابندی عائد کر دی ہے کہ اِس ماہ کی شخواہ جب ملے گی جب تم اپنی نس بندی کر الو، اور اگر میں نس بندی نہیں کراتا ہوں ، تو میری نوکری چھوٹ جائے گی ، اور چول کہ میرے پاس دوسر اکوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہے؛ تا کہ اُس سے اپنی اور اپنی اور اپنی اللہ وعیال کی پرورش کر سکوں ؛ لہذا قرآن وحدیث کی روشنی میں مفصل جواب دیں ، جس پرمل کر سکوں ۔

باسمه سجانه تعالى

الجهواب وبالله التوفيق: اليي صورت مين بهي نس بندى يا كوئى بهي الساطريقة

اختياركرنا جائزنيس ب، جس سے سلسلة توليد بالكاية تم بهوجائي خواه نوكري جيموٹ جائے ، الله تعالى رازق حقيقى ب، آپ شريعت كے مطابق عمل كريں گے ، تورزق كى را بين خود ، تو دكل جائيں گل قال الله تعالىٰ: ﴿وَ مَنُ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجُعَلُ لَهُ مَخُرَجًا ﴾ [الطلاق، جزء آيت: ٢] وقال الله تعالىٰ: ﴿إِنَّ اللهِ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ [الذريت: ٨٥] وقال الله تعالىٰ: ﴿وَلَا تَقُتُلُوا اَوُلَادَ كُمُ خَشْيةَ اِمُلَاقٍ نَحُنُ نَرُزُقُهُمُ وَايَّا كُمُ وَقَالَ الله تعالىٰ: ﴿وَلَا تَقُتُلُوا اَوُلَادَ كُمُ خَشْيةَ اِمُلَاقٍ نَحُنُ نَرُزُقُهُمُ وَايَّا كُمُ اِنَّ قَتَلَهُمُ كَانَ خِطُنًا كَبِيرًا ﴾ [بني إسرائيل: ٣٦]

عن عبد الله رضي الله عنه: كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيءٌ، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ..... الخ. (صحيح البحاري، كتاب النكاح/ باب ما يكره من التبتل والخِصاء ٧٥٩ رقم: ٥٠٧٥ دار الفكر بيروت)

فإن الاختصاء في الأدمي حرامٌ صغيرًا أو كبيرًا. (مرقاة المفاتيح ٤٠٢/٣) ويحرم خصاء بني آدم. (الفتاوى السراحية، كتاب الحظر والإباحة / باب القتل ونحوه ٧٤ مير محمد كتب خانه) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقرمحرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲٫۴۷۲۲۳۱ه الجواب صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه

اگراستقر احِمل سے جان کا خطرہ ہوتو بچہدانی نکلوانا کیساہے؟

سوال (۲۳۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میری ہیوی کے بچہ کی پیدائش بذریعہ آپیشن ہوتی ہے، اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ تین سے زائد بچوں کی پیدائش بذریعہ آپیشن نہیں ہوسکتی، اَب تیسر ہے بچہ کی پیدائش کا وقت عنظریب ہے۔ دریا فت طلب امریہ ہے کہ کیا میں الیمی صورت میں تیسر ہے بچہ کی پیدائش کے وقت آئندہ کے لئے اپنی ہوی کی بچہ دانی فتم کر اسکتا ہوں یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگرواقع استقرار مل سے جان کا خطرہ ہے بہتر ہے

کہ بچہ دانی بالکل نہ نکلوا ئیں؛ البتہ وقتی طور پڑمل سے بیچنے کی تد ابیرا ختیار کی جاسکتی ہیں۔ (متفاد: فآوی محمود ہیں ۱۲۷۱ وغیرہ)

عن عبد الله رضي الله عنه: كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيءٌ، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ..... الخ. (صحيح البحاري، كتاب لنكاح/باب ما يكره من التبتل والخصاء ٧٥ مره وقم: ٥٠ ٥ دار الفكر بيروت) فقط والله تعالى اعلم كتبد: احقر محمسلمان منصور بورى غفر له ١٨٥ مراد ١٨٥ مراد المحرد المرد المرد ١٨٥ مرد الله عنه الجواب صحيح: شبر احمد عفا الله عنه

# بیوی کی موت کے خطرے سے ڈاکٹر وں کا بچہ دانی نکلوانے کا مشورہ دینا؟

سوال (۷۵۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید کی بیوں کا آپریشن اگست ۲۰۰۴ء میں ہوا (لعنی بیچ کی پیدائش آپریشن کے ذریعہ ہوئی) اِس کے بعد ۲۰۰۵ء میں زید کی بیوی کو پھری کی شکایت ہوئی، ڈاکٹر وں کے مشورے سے پھر پھری کا آپریشن ہوا۔ اِس کے بعد جو لائی ۲۰۰۱ء میں جب پھر بیچ کی پیدائش ہوئی، تو طاقت لگانے وقت پہلے آپریشن کے ٹاکھل گئے، اُس کا علاج مسلسل چل رہا ہے، اور زید کی بیوی کی جسمانی کیفیت بہت کمز ور ہوگئ ہے، اور اگر آئندہ بیچ کی پیدائش کی نوبت آئی تو ہلاکت کا اندیشہ جسمانی کیفیت بہت کمز ور ہوگئ ہے، اور اگر آئندہ بیچ کی پیدائش کی نوبت آئی تو ہلاکت کا اندیشہ میں اور اگر آئندہ بیچ دانی نکلواد وور نہ خطرہ سے خالی نہیں، اِس معاملہ میں قر آن وحدیث کا کیا فیصلہ ہے؟ اس کو وضاحت کے ساتھ مرحمت فرما کیں، میں نوازش ہوگی۔ میں اسمہ سجانہ تعالی

البواب وبالله التوفيق: بچددانی نکلواکر زندگی بھرکے لئے توتولیدختم کروانا جائز نہیں ہے؛ البتہ مسئولہ صورت میں بیوی کی کمز وری وغیرہ کی بناپر عارضی طور پر مانع حمل تدابیر اختیار کرنے کی گنجائش ہے۔ (متفاد:احسن افتادی ۸۸ سر۳۵)

عن عبد الله رضي الله عنه: كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيءٌ، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ..... الخ. (صحيح البحاري، كتاب النكاح/باب ما يكره من التبتل والخصاء ٧٥٩ رقم: ٥٠٧٥ دار الفكر بيروت)

الحجة فيه أنهم اتفقوا على منع الجب و الخصاء فيلحق بذلك ما في معناه من التداوي بالقطع أصلاً. (فتح الباري شرح صحيح البحاري ١١/٩ بيروت)

وأما خصاء الآدمي فحرام. (الدر المختار مع الشامي ٥٧/٩ ه زكريا، الفتاوى التاتار خانية ٢٠٨١٨ زكريا)

يجوز لها سد فم رحمها كما تفعله النساء، ..... نعم النظر إلى فساد الزمان يفيد الجواز. (شامي ٣٣٦/٤ زكريا، الفتاوى الهندية ٣٥٥٥) فقط واللرتعالى اعلم كتبه: احقر محمد سلمان منصور پورى غفرله ١٣٢٧ م ١٣٢١ه اليوري غفرله ١٣٢٤ م

# بچەدانى كا آپريش كرانے والى كى عبادت؟

سے ال (۷۴۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: بچہ دانی بند کرانے کے لئے آپریشن کرانا کیسا ہے؟ نیز آپریشن کرنے والی کی عبادت قبول ہوتی ہے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: إس طرح كا آپريش كراني اجازت نهيس بـ (احسن الفتادي ۲۲۷)

ويحرم خصاء بني آدم. (الفتاوى السراجية، كتاب الحظر والإباحة / باب القتل ونحوه ٧٤ مير محمد كتب خانه)

البتہ آپریش کرانے والی کی دیگر عبادات قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ ہیں ہے۔منع حمل کا یہ

آ پریشن گناه کا کام ہے، مگرعبا دات کی قبولیت میں مانغ نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم کتبہ: احقر محرسلمان منصور پوری غفرلہ ۲۲ رار ۱۲۲۰ ھ الجواب صحیح: شبیراحمدعفااللہ عنہ

## نس بندی کرانے والی عورت کا پیا ہوا کھانا؟

سے ال (۲۴۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک عورت نے بچے بچی بند کرانے کے لئے سرکاری اسپتال میں آپریشن کرالیا، اور خاص طور سے یہاں عورتیں بچے بند کرانے کے لئے دوائی گولی اور انجکشن استعال کرتی ہیں، اورنس بندی مرد کے لئے اور عورت کے لئے آپریشن کرواتی ہے، تواس زمانہ میں عورتوں کا آپریشن کرانا جائز ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: بچول كى پيدائش پرستقل روك لگانے كے لئے آپریشن کرانا جائز نہیں ہے؛ ليكن آپریشن کرانے والی عورت كے ہاتھ كا پكا ہوا كھانا حرام نہیں ہوتا۔ (ستفاد: فاو كارجميه ۲۸۸۷)

عن عبد الله رضي الله عنه: كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيءٌ، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ..... الخ. (صحيح البحاري، كتاب لنكاح / باب ما يكره من التبتل والخصاء ٥٠٧ رقم: ٥٠٠٥ دار الفكر يبروت) فقط والله تعالى اعلم كتبد: احقر محمسلمان منصور يوري غفرله ٢٥/١٢/١٢/١٥ احداد الفكريوري غفرله ٢٥/١٢/١٢/١٢ احداد المناس منصور يوري غفرله ٢٥/١٢/١٢ المناس المنصور يوري غفرله ٢٥/١٢/١٢ المناس المناس المناس المناس المناس الله المناس ا

الجواب صحيح شبيراحمه عفاالله عنه

### اِسقاطِ حمل کی اِجازت کب تک ہے؟

سے ال (۵۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: اِسقاطِ حمل کی اِجازت ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کن حالات میں ہے اور کتنی مدت تک؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: إسقاطِ مل أصلاً منوع ب، بال اليي تعكين صورت

پیش آ جائے کہ اِسقاط کے بغیر چارہ نہ رہے، مثلاً عورت کا دو دھ بیتا بچہ ہوا در حمل کی وجہ سے دودھ اُتر نا بند ہوجائے وغیرہ، تو ۴ مرمہینہ سے قبل تک اِسقاط کی گنجائش ہے، اِس مدت کے بعد اِجازت نہیں ہے۔

فلا أقل أن يلحقها إثم إذا أسقطت بغير عذر، و من الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل. (شامي ١٧٦/٣ كراچي) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله۲۵ راا ر۱۹ ۱۴ هر الجواب صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه

# رزق کی تنگی کی وجہ سے حمل ساقط کرانا؟

سوال (20۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا حمل کا ساقط کر انا درست ہے؟ صرف اِس ڈرسے کہ مال کمزور ہے، اور اَ بھی پچھلے سال ہی ایک بچہ ہوا ہے، کیسے کریں گی؟ یا بیا کہ مالی حالت کمزور ہے، صرف اس وجہ سے اسقاطِ حمل درست ہے پانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: رزق کی تکی کخطرہ سے إسقاطِ حمل کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے؛ بلکہ اِس مقصد سے اسقاط کرانے میں قر آ نِ کریم میں تنگ دستی کے اندیشہ سے اولاد کو تل کرنے میں تنگ دستی کے اندیشہ سے اولاد کو تل کرنے سے تحق سے منع کیا گیا ہے، اورا گرماں کی سخت کمزوری یا دو دھ پیتے ہے کی پرورش میں خلل پڑنے کا خطرہ ہوتو ۱۲۰ردن کے اندراندر مجبوری میں اِس کی گنجائش ہے، اِس مدت کے بعد اجازت نہیں ہے۔ (احس الفتادی ۸۸/۳۳)

وقال الله تعالىٰ: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمُلَاقٍ نَحُنُ نَرُزُقُهُمُ وَاِيَّاكُمُ إِنَّ قَتَلَهُمُ كَانَ خِطُئًا كَبِيرًا﴾ [بني إسرائيل: ٣١]

وظاهر اللفظ النهي عن جميع أنواع قتل الأولاد ذكورًا كانوا أو إناثًا مخافة

الفقر والفاقة، نرزقهم من غير أن ينقص من رزقكم شيء. (روح المعاني ٩٥٥٩ زكريا) عن ابن مسعو د رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأن روح القدس نفث في روعي أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها، ألا! فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. (مشكاة المصايح/ باب التركل والصبر، الفصل الثاني ٢٥٤) عن أبي الدر داء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الوزق ليطلب العبد كم يطلبه أجله. (مشكاة المصايح ٤٥٤ سعد بك ديوبند)

قيل: ذلك لا يدل على حرمة العزل؛ بل على كراهته؛ إذ ليس في معنى الموأد الخفي؛ لأنه ليس فيه إزهاق الروح؛ بل يشبهه. (مرقاة المفاتيح، كتاب النكاح/ باب المباشرة ٢٣٨/٦ المكتبة الأشرفية ديوبند)

في الفتاوى: إن خاف من الولد السوء في الحرة، يسعه العزل بغير رضاها، لفساد الزمان، فليعتبر مثله في الأعذار مسقطًا لإذنها. (ردالمحتار، كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق، مطلب في حكم العزل ١٧٦/٣ كراجي، المحيط لبرهاني، كتاب الاستحسان / الفصل التاسع عشر في التناوي والمعالحات ١٦٦٦ ١ المكتبة الغفارية كوئته، وكذا في الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الثامن عشر في التناوي والمعالحات ٥٦٥٥ زكريا) فقط والترتعالي اعلم كتبه: احتر محرسلمان منصور پورى غفرلد ار١٩٨٢ اله الجواري عشر المحتالة الجواري عشر المحتالة الناه عنه المحتالة الجواري عشر المحتالة المحت

# کیا فدکور ہصورتوں میں اِسقاطِ حمل جائزہے؟

سوال (۷۵۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ مندرجہ ذیل صورتوں میں اِسقاطِ حمل جائز ہے:

الف:- عورت كي صحت كمز ور هو\_

**ب**:- گودمیں جو بچے ہواُس کی پریشانی وضعف کا اندیشہ ہو۔

ہے:- عورت کے کمزور ولاغر ہو جانے کی وجہ سے حسن وکشش میں فرق پڑجانے کا تجربہ ہو،جس سے شوہر کے دوسری عورتوں کی طرف میلان کا خطرہ ہو۔

د: - حمل میں روح نہ پڑی ہو، کیا یہ فتو کا صحیح ہے یا اِس کی بعض صورتیں جائز ہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: صحت کی کمزوری اور دوره پیتے بچہ کوحمل سے نقصان مونے کے اندیشہ سے اسقاطِ حمل کی گنجائش ہے، بشر طیکہ جنین میں روح نہ پڑی ہو، یعنی حمل کو ایک سوبیس دن نہ گزرے ہوں، اس مدت کے گزر نے کے بعد اسقاط جائز نہیں ہے، اور حسن و کشش میں فرق آ جانا اِباحت کی بنیا ذہیں؛ بلکہ صحت کی نہایت کمزوری بنیا دسے اس کا خیال رکھا جائے۔

العلاج لإسقاط الولد إذا استبان خلقه كالشعر والظفر ونحوهما لا يجوز، وإن كان غير مستبين الخلق يجوز .....، امرأة مرضعة ظهر بها حبل وانقطع لبنها وتخاف على ولدها الهلاك وليس لأبي هذا الولد سعة حتى يستأجر الظئر يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام نطفة أو مضغة أو علقة لم يخلق له عضو وخلقه لا يستبين إلا بعد مائة وعشرين يومًا. (الفتاري لهندية، كتاب الكراهية/ لباب الثلمن عشر ٥٦٥٥ تركيا)

وقالوا: يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج. (الدر المختار مع الشامي، كتاب النكاح/مطلب في حكم إسقاط الحمل ١٧٦/٣ دار الفكر بيروت، ٣٥/٤ زكريا، فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۵راار۱۳/۱۳اهه

### بیه کی تکلیف کی وجہ سے حمل ساقط کرانا؟

سوال (۷۵۳): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر عورت حاملہ ہو پہلا ہی مہینہ ہو، اور وہ اُسے ضائع کرنا چاہے؛ اِس لئے کہ پیٹ میں

تکلیف رہتی ہے اور دل پر بھی تکلیف رہتی ہے، ۲ ربیج ہیں، اور حمل کی حالت نا قابل برداشت ہوتی ہے، آپ اِس بارے میں مشور ددیں کہ اُسے ضائع کرنے میں کیا جرم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: صورتِ مسئوله مين اگرحامله و ممل عضرير نقصان ي بخخ كانديشه بوتواسقاطِ حمل كى گنجاكش ہے۔ (متقاد: امدادالفتاد كل ٢٠٥٨، احياء العلوم ١٢٥٨، فقاد كل جمير ٢٣٣٧) ويكره أن تسعى لإسقاط حملها و جاز لعذر الخ. (الدر المحتار / كتاب الحظر

والإباحة ٤٢٩/٦ كراچى، ٥/٩ ٦٦ زكريا)

العالاج لإسقاط الولد إذا استبان خلقه كالشعر والظفر و نحوهما لا يجوز، وإن كان غير مستبين الخلق يجوز. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية /الباب الثامن عشر في التداوي والمعالحات ٥٠٥ و ركريا، الفتاوى السراحية، كتاب الحظر و الإباحة / باب التداوي والعلاج ٢٧ كراچى، وكذا في البحر الرائق، كتاب الكراهية / فصل في البيع ٢٠٨ ٣٠ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محرسلمان منصور لورى غفر له ١٨٥ ١٨٥ هـ كتبه: احقر محمرسلمان منصور لورى غفر له ١٨٥ ١٨٥ هـ الجواب صحح بشبر احمد عفا الله عنه

بچەدانى میں گانٹھ ہونے كى وجه سے حمل ساقط كرانا؟

سوال (۷۵۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: خالدہ کی پوزیشن میہ کہ وہ بچہ کوجن نہیں سکتی ، یعنی بچہ دانی میں گانٹھ ہے اور بہت تکلیف اور پریشانی ہے، تو کیا وہ حمل کا صفایا کرا ناجرم ہے؟اگر سی نے کرابھی لیا تو اُس کا کوئی کفارہ تو نہیں؟ا گرہے تو کیا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهنيق: صورتِمسئوله مين يماري كي وجهد ما ساقط كرايا جاسكتا ہے،إس كاكوئي كفاره بھي نہيں ہے۔(امداد الفتادي ٢٠٣٨)

وفي فتاوى أهل سمر قند: إذا أرادت إسقاط الولد فلها ذلك إذا لم يستبن شيء من خلقه لا يكون ولدًا ..... وفي يستبن شيء من خلقه لا يكون ولدًا ..... وفي نكاح فتاوى أهل سمر قند: امر أة مرضعة ظهر بها حبل وانقطع لبنها وتخاف على ولدها الهلاك، وليس لأب هذا الولد سعة حتى يستأجر الظئر هل يباح لها أن تعالج في إسقاط الولد، قالوا: يباح ما دام نطفة أو علقة أو مضغة لم يخلق له عضو؟ لأنه ليس بآدمي ..... بالأم. (المحيط البرهاني في الفقه النعماني ١٥٧٥) فقط والترتعالى اعلم كتبد: احتر محمد الممان منصور يورى غفرله

21/11/11/16

### حمل کے باقی رکھنے میں کینسر کے خوف سے اِسقاط کرانا؟

سوال (200): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: حاملہ کے حمل کے ساتھ شک ہے کہ بچہ دانی میں کینسر ہوسکتا ہے، اِس شبہ کا اظہار ماہر ڈاکٹر کررہے ہیں، اگر حمل باقی رکھا جائے تو اُس کے بڑھ جانے یا حاملہ کی زندگی کو خطرہ ہے، اِس صورت میں کیا حمل کوزائل کر دینا جائز ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفیق: محض ڈاکٹر ول کے شک وشبہ کا اعتبار نہیں، ہال اگر انہیں علامات سے یقین یا غلبظن کا درجہ حاصل ہوگیا ہوکہ حمل رہنے کی وجہ سے مال کی زندگی واقعی خطرہ میں ہے، تو ایسی ناگزیر صورت میں اسقاطِ حمل کی گنجائش ہے، بشرطیکہ حمل میں جان نہ پڑی ہو، یعنی ۱۲۰ دن نہ گذر ہے ہوں۔ اِس مدت کے گذر نے کے بعد اسقاط سے حتی الامکان احتر از کیاجائے۔

العلاج لإسقاط الولد إذا استبان خلقه كالشعر والظفر و نحوهما لا يجوز، وإن كان غير مستبين الخلق يجوز. (الفتاوئ الهندية، كتاب الكراهية /الباب الثامن عشرفي

التداوي والمعالمعات ٦/٥ ٣٥ زكريا، الفتاوي السراحية، كتاب الحظر و الإباحة / باب التداوي والعلاج ٢٧ كراچى، وكذا في البحر الرائق، كتاب الكراهية / فصل في البيع ٦/٨ ٣٧ زكريا) فقط والله تعالى اعلم ٢٠ كراچى، وكذا في البحر الرائق، كتاب الكراهية / فصل في البيع ٦/٨ ١٠ ٣٧ زكريا) فقط والله ١٩٢٣ اله كتبه: احقر مجمد سلمان منصور يورى غفر له ٢/٢١ اله ١٩٢٣ اله الجواب صحيح. شبير احمد عفا الله عنه

# بچہ کوخطرہ لاحق ہونے کی وجہ سے اسقاطِ حمل کرنا؟

سوال (۲۵۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: استقرار ممل کے بعد عورت کے مزاج اور دود دھ میں تغیر مثلاً چکر آنے، جی مثلا نے اور چکنی غذاؤں کے کھائی نہ جانے نیز دودھ کے گاڑھا اور کم ہوجانے کی وجہ سے اگر دودھ پیتے بچے کی صحت جو ابھی چھوٹا اور کمزور ہے اور زیادہ خراب و کمز ورہوجانے کا اندیشہ ہو، نیز ڈاکٹر بھی حمل کے استقرار کو بچے کے لئے نقصان دہ بتاتا ہو، تو کیا ایسی صورت میں گود کے بچہ کا خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق گرم دوائیوں کے ذریعہ چپار ماہ کے اندریعنی جنین میں جان پڑنے سے قبل حمل ساقط کرادیا جائے، توجائز ہے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: إسقاط همل في نفسه ناجا ئز ہے اور جہال تک ممکن ہواِس حرکت سے بچنا چاہئے، ہاں اگر کوئی سخت مجبوری پیش آ جائے اور مال کی جان کا شدید خطرہ ہویا دودھ پیتے بچہ کوخطرہ لاحق ہو، تو فقہاء نے نفخ روح سے قبل تک یعنی ایک سوبیس دن کے اندر اندر اسقاط کی اجازت دی ہے۔

فإباحة الإسقاط محمولة على العذر أو أنها لا تأثم أثم القتل، و من الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه. (شامي ١٧٦/٣ كراچي) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸۸۸ ۱۹۱۵ ه الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

### پہلی بچی کے آٹھ ماہ کا ہونے کی وجہ سے حمل سا قط کرانا؟

سوال (۷۵۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: (۱) سیدہ خاتون نے اپنی اور شوہر کی مرضی سے ہو سپیل جا کر حمل کا اِسقاط کرایا، اسقاط کا مشورہ ڈاکٹر نے اس طرح دیا کہ ابھی آپ کی بچی آٹھ ماہ کی ہے، اور یہی پریشانی شوہر اور ہیوی محسوس کرر ہے ہیں کہ انجھی ہماری بچی آٹھ ماہ کی ہے، اور یہ دوسرا بچہ ہوجائے گاتو دونوں کو پریشانی ہوگی، فقط اِس وجہ سے حمل ساقط کرا دیا یہ کمل کیسا ہے؟ اگر غلط ہے تو تلافی کی کیا صورت ہوگی ؟

(۲) نیز ساتھ ساتھ ڈاکٹر نی نے نس بندی بھی کردی؛ تا کہ عورت کی صحت بحال رہے، نس بندی کا حکم کیا ہے؟ اگر غلط ہے تو شرع میں اُس کی تلافی کی کیاصورت ہے؟

(۳) کیاجس کی نس بندی ہواوروہ مرجائے تو اس کی جنازہ کی نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر پڑھی جائے تو مکر وہ ہے یا کراہت سے حکم بڑھا ہواہے؟ مدلل جواب عنایت فر مائیں۔ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: حمل كاسقاط صرف ناگز برحالات بى ميں ہوسكتا ہے،
ينى جب كه حمل كے باقى رہنے ميں ماں يا بچه كى جان كاخطرہ ہو ياشد يد تكليف اٹھانى پڑے،اگر
ايسے عذر كے بغير آپ نے حمل ساقط كرايا ہے تو آپ كا يمل جائز نہيں ہے، أس پردل سے تو به واستغفار لازم ہے۔

ولا أقول بأنه يباح الإسقاط مطلقًا؛ فإن المحرم إذا كسر بيض الصيد يكون ضامنًا؛ لأنه أصل الصيد، فلما كان يؤ اخذ بالجزاء ثم فلا أقلَّ من أن يلحقها إثمها هنا إذا أُسقطت من غير عذر، وينبغي الاعتماد عليه؛ لأن له أصلاً صحيحًا يقاس عليه. (الحرالرائق ٣٤٩/٣ دار الكتاب ديوبند)

وقال ابن حبان: ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل، وليس لأب الصبي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه. (شامي ٣٣٦/٤ زكريا) نس بندى كرانا قطعاً نا جائز ب، الرغلطى سے كراليا تو آپريش ك ذريع كھلواليا جائے۔ عن عبد الله رضي الله عنه: كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيءٌ، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ..... الخ. (صحيح البحاري، كتاب النكاح/ باب ما يكره من التبتل والخصاء ٧٥٩ رقم: ٥٠٧٥ دار الفكر بيروت)

الحبجة فيه أنهم اتفقوا على منع الجب والخصاء فيلحق بذلك ما في معناه من التداوي بالقطع أصلاً. (فتح الباري شرح صحيح البخاري ١١/٩ بيروت) جان بوجه كرنس بندى كرانے والا كنهگار ہے؛ ليكن اگر وہ مرجائے تو أس كى نماز جنازه بهرحال يوهي جائے گي ۔

قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على كل بر وفاجرٍ . (ردالمحتار ١٠٢/٣ زكريا، فتاوى دارالعلوم ديوبند ٢٨٧/٥) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله۲۷ ۱۲۱۲ ۱۴۲ه ه الجوات صحح: شبیراحمدعفاالله عنه

### بچوں کی پرورش کے بوجھ سے حمل ساقط کرانا؟

سوال (۷۵۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شادی شدہ عورت جب کہ اُس کے بیچ زیادہ ہوجاتے ہیں اور بچوں کی پرورش عورت میں آپریشن کے ذریعہ یا کسی دوائی کے ذریعہ حک لئے ایک مسئلہ بن جاتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں آپریشن کے ذریعہ یا کسی دوائی کے ذریعہ حمل کوضائع کر سکتی ہے؟ یا عورت مسلسل بیار ہویا کمزور ہویا بوڑھی ہوجائے، کیا اِن صور توں میں حمل کوضائع کر سکتی ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: آپریش کرائوتونید پربالکل بندلگاناتوعام حالات میں جائز نہیں؛ البتہ اگر کوئی معقول عذر ہو، مثلاً عورت مسلسل بھار ہویا کمزور ہوتو عارضی طور

پر مانع حمل مد ابیرا ختیار کی جاسکتی ہیں ،اور عذر کی صورت میں چار مہینہ سے پہلے مل ساقط کرنے کی مجھی گنجائش ہے۔ (فاوی محودید ۱۸ سام ۱۳۲۵ وانجیل،احسن الفتاوی ۴۳۳۸،امدادالفتاوی ۲۰۳۸ میں

هل يباح الإسقاط بعد الحمل؟ نعم يباح ما لم يتخلق منه شيء ولم يكن ذلك إلا بعد مائة وعشرين يومًا، وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط؛ لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة. (شامي ٣٣٦/٤ زكريا، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٥/٣ النهر الفائق ٢٧٦/٢)

في الفتاوى: إن خاف من الولد السوء في الحرة، يسعه العزل بغير رضاها، لفساد الزمان، فليعتبر مثله في الأعذار مسقطًا لإذنها. (ردالمحتار، كتاب النكاح / باب نكاح الرقيق، مطلب في حكم العزل ١٧٦/٣ كراچى، المحيط لبرهاني، كتاب الاستحسان / الفصل التاسع عشر في التداوي والمعالحات ١٦٦٦ ١ المكتبة الغفارية كوئته، وكذا في الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الثامن عشر في التداوي والمعالحات ٣٥٦٥ زكريا)

لو أرادت إلقاء الماء بعد وصوله إلى الرحم قالوا: إن مضت مدة ينفخ فيه الروح لا يباح لها، فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر ..... يجوز لها سد فم رحمها كما تفعله النساء. (شامي ٣٣٦/٤ زكريا)

العلاج لإسقاط الولد إذا استبان خلقه كالشعر والظفر ونحوهما لا يجوز، وإن كان غير مستبين الخلق يجوز. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الثامن عشر في التداوي والمعالحات ٥، ٣٥٦ دار إحياء التراث العربي بيروت، الفتاوى السراحية، كتاب الحظر والإباحة / باب التداوي والعلاج ٧٦ كراجي، وكذا في البحر الرائق، كتاب الكراهية / فصل في البيع ٣٧٦/٨ زكريا) فقط والترتع الي اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۳۳۳/۴/۳۰۱۵ الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

#### سات مهينه كاحمل ساقط كرانا؟

سے ال (۷۵۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید کاسلمٰی کے ساتھ عقد ہوا، اور تقریباً • ارماہ بعد زید کا انتقال ہوگیا، بوقت انتقال سلمٰی تقریباً سات مہینہ کے مل سے تھی سلمٰی کے والدین نے زید کے انتقال کے بعد حمل کوڈ اکٹر وں کے ذریعہ سے ساقط کروا دیا، تو کیا اُن پر قصاص یا دیت لازم ہوگی یا نہیں؟ نیز سلمٰی کی عدت کب تک ہوگی؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: چارمہینہ کے بعداً عضاء انسانی ظاہر ہوجاتے ہیں ؛اِس کے اسمور سے مسکولہ میں اسقاط مل حرام اور شخت گنا و کبیرہ ہے، سلمی کے والدین کو اللہ ین کو اللہ ین کو اللہ ین کو بیت بوری ہے ناہم اِس اِسقاط کی وجہ سے سلمی کی عدت پوری ہوگئی ہے۔ (فاوئ رجمید ۲۵۸۷)

في الشامية نقلاً عن البحر: وفيه عنه أيضًا أنه لا يستبين إلا في مائة وعشرين يومًا. (شامي ١١/٣ ٥ كراچي، ١٩٠/٥ زكريا)

وفيه أيضًا: وإذا أسقطت سقطًا إن استبان بعض خلقه انقضت به العدة لأنه ولد وإلا فلا. (شامي / كتاب الطلاق ٢/٣٥٥ كراچي، ١٩٠/٥ زكريا، البحر الرائق ١٣٥/٤ الفتاوي التاتارخانية ٤/٥٥ زكريا)

لأن بهاذا القدر أي باستبانة بعض خلقه يتميز عن العلقة والمم فكان نفسًا؛ لأنه ليس بعد العلقة إلا أن يكون نفسًا. (البناية شرح الهداية / كتاب الديات ٢٢٧/١٣) فقط والتُّرتعالى اعلم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور بوری غفرله ۳۰ ر۵/۷۱۲۱ه الجواب صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه

# جاِ رمهینهٔ کاحمل دوا کھا کرضائع کرنا؟

سے ال (۷۲۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: دوائی اور گولی کھا کر کے تین چار مہینہ کاحمل یعنی جس بچرمیں جان نہ پڑی ہو، گرانا کیسا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: صرف عذرا درجان كخطره سے ہى الياكرانے كى الجازت ہے، در نہيں۔

ويكره أن تسعى للإسقاط حملها و جاز لعذر حيث لا يتصور. (الدرالمعتار ٢٩/٦) الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية /الباب الثامن عشر ٥٦/٥) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفر له ١٢/١/١/١/١٥ هـ الجواب صحيح: شبيراحم عفا الله عنه

## حاملہ بالزنا کا ڈاکٹر سے حمل ساقط کرانے پراصرار کرنا؟

سوال (۲۹۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید ڈاکٹر ہے، کیا اُس کو شرعاً بیتن پہنچتا ہے کہ زنا کی وجہ سے حاملہ لڑکی کے حمل کو ضائع کردے، جب کہ حمل اُ بھی جلد ہی تھہرا ہے اور چار مہینے سے قبل کا ہے؟ دونوں صور توں میں یعنی چار مہینے کے بعدوالے حمل اور چار مہینے سے قبل والے حمل کے بارے میں جواب مطلوب ہے، یہ بھی ملحوظ رکھا جائے کہ لڑکی ڈاکٹر زید سے کہتی ہے کہ یہ میری زندگی کا سوال ہے، اگر اُسے ضائع نہیں کیا جاتا تو عوام میں باعث عار اور آئندہ کے لئے شادی سے محرومی ہے، اَب کیا شکل ہوگی؟ ہرشق کو واضح دلاکل سے برفر ما کیں۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ندكوره ناگزيراورشرمناك حالت ميں چارمہنے سے پہلے پہلے اِسقاطِ مل كى تخائش ہے؛ ليكن اگر حمل برچا رمہنے یعن ۱۲۰ردن گذرجا كيں، تواب اِسقاطِ

#### کی قطعاً اِ جازت نہیں ہے۔

يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام الحمل مضغة أو علقة، ولم يخلق له عضو وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يومًا. (شمي ٢١٥/٩ زكريا)

امرأة مرضعة ظهر بها حبل وانقطع لبنها وتخاف على ولدها الهلاك، وليس لأبي هذا الولد سعة حتى يستأجر الظئر يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام نطفة أو مضغة أو علقة لم يخلق له عضو وخلقت لا يستبين إلا بعد مائة وعشرين يومًا أربعون نطفةً وأربعون علقةً وأربعون مضغة، كذا في خزانة المفتيين. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الثامن عشر ٥١٥ تركريا) فقط والترتعالى اعلم كتبد: احقر محمد سلمان منصور يورى غفر له ١٣٢١/٢١١ه الجواب صحيح: شبر احمد عفا الله عنه المجاب المنافعة

نكاح حلاله ميں اگر حمل رك جائے تو أسے ساقط كرانا كيسا ہے؟

سے ال (۷۱۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: فکاح حلالہ میں اگرحمل کرک جائے تو اُس حمل کا اسقاط کراسکتے ہیں یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: حلاله کی نیت سے نکاح کرنا بجائے خود پیندیده مل نہیں ہے، اس نیت سے نکاح کرنے کرانے والوں پر حدیث میں لعنت وارد ہوئی ہے، اور اِس طرح کے نکاح کے بعد حمل کارک جانا ایساعذر نہیں ہے جس کی بنا پر اسقاط کی اِ جازت ہو؛ اِس کے محض حلالہ کی بنیا دیر اِسقاط کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم المحل و المحلل له. (سنن الترمذي رقم: ١١١٩ ، سنن أبي داؤد، كتاب النكاح / باب في التحليل ٢٨٤١ رقم: ٢٠٧٦ دار الفكر بيروت)

ويكره أن تسقى لإسقاط حملها، وجاز بعذر حيث لا يتصور. (الدر الممختار) وفي الشامي: ويكره أي مطلقًا قبل التصور وبعده على ما اختاره الخانية. (الدر المعتار مع الشامي ٩/٥ ٦٦ زكريا، فتاوى قاضي خان على الهندية ٢١٠/٣)

وفي اليتمة: سألت علي بن أحمد عن إسقاط الولد قبل أن يصور، فقال: أما في الحرة فلا يجوز قولاً واحدًا. (الفتاوئ الهندية ٥/٥٥)

وإذا أمسك الرحم المني فلا يجوز للزوجين ولا لأحدهما ولا للسيد التسيب في إسقاطه. (فتح العلى مالكي ٣٩٩/١١ بحواله: كتاب الفتاوئ ٢٢١/٦)

اِس وقت کیا صورت حال ہے؟ اس کا جب تک حتمی پتہ نہ چلےاُ س وقت تک کوئی جواب نہیں دیا سکتا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۷ ۱۳۷۰ ه الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

غير ثابت النسب حمل ساقط كرنے والے كومسقط دوائيں دينا؟

سوال (۲۲۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: اِسقاطِ حمل کی دواالیے شخص کو دینا جس کے بارے میں یقین یا ظن غالب ہے کہ غیر ثابت النسب حمل کے لئے استعال کرے گا، ایسٹی خص کومیڈیکل والا دواد سے سکتا ہے یانہیں؟

غیر ثابت النسب حمل ہے، اگر اسقاطِ حمل کی دوا استعال نہ کرائی جائے تو لڑکا، لڑکی اور دونوں کے خاندانوں کی بےعزتی اورلڑ ائی جھگڑ ہے کا قوی إمکان ہے، غیر ثابت النسب حمل بتا کر کوئی شخص میڈیکل والے سے دواما نگتا ہے، کیا اِس غلطی پر پردہ ڈالنے کے لئے میڈیکل والا دوا دے سکتا ہے؟ گئہ کا رقبیس ہوگا؟

بعض لوگ چاہتے ہیں کہ بچے کم پیدا ہوں ؛ تا کہ اُن کی تعلیم وتر بیت اور ضرویات کو بآسانی پورا کیا جاسکے، اِس لئے اسقا طِحمل کی دوااستعمال کراتے ہیں، پھر اِس طرح کے لوگوں کی دوشمیں ہیں:

(۱) کسی ڈاکٹر یا ڈاکٹر نی سے اسقاطِ حمل کی دواپر چہ پر ککھوالاتے ہیں۔ (۲) بعض لوگ زبانی بصند ہو کرمیڈیکل والے سے اسقاطِ حمل کی دوا مانگتے ہیں، دونوں طرح کے لوگوں کومیڈیکل والااسقاطِ حمل کی دواد ہے سکتا ہے یانہیں؟ شرعی حکم کیا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اعذاری وجه سے چار ماہ سے بل کاحمل ساقط کرانے کی الجواب وبالله التوفیق: اعذار کی وجہ سے چار ماہ سے بلہٰ دالِس محت کے دوران اسقاطِ حمل کی دوافر وخت کرنے کی اجازت ہوگی ۔ آب دوا لینے کے بعدا گرکوئی شخص اُس کا بلاعذر استعمال کرتا ہے تو وہی شخص اُس کا ذمہ دار ہوگا، پیچنے والا ذمہ دار نہیں ہے۔ (فادی محمودیہ ۱۷۱۸ وارنہیں ہے۔ (فادی محمودیہ ۱۷۲۱ وارنہیں کے دارنہیں ہے۔ (فادی محمودیہ ۱۲۱۷ وارنہیں کے دوران اللہ کا معرودیہ ۱۲۷۱۷ وارنہیں کے دوران اللہ کا معرودیہ ۱۷۲۱ وارنہیں کے دوران اللہ کا معرودیہ ۱۷۲۱ وارنہیں کے دوران اللہ کا معرودیہ ۱۷۲۱ وارنہ کی معرودیہ ۱۷۲۱ وارنہ کی دوران اللہ کا معرودیہ کی دوران کی معرودیہ کا معرودیہ کا معرودیہ کا معرودیہ کی دوران کی معرودیہ کی دوران کی معرودیہ کی معرودیہ کی دوران کی معرودیہ کی دوران کی معرودیہ کی دوران کرنے کی دوران کی

هل يباح الإسقاط بعد الحمل؟ نعم يباح ما لم يتخلق منه شيء ولم يكن ذلك إلا بعد مائة وعشرين يومًا، وهلذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح. (شامي ٣٣٦/٤ زكريا، البحر الرائق شرح كنز اللقائق ٢١٥/٣)

امرأة عالجت في إسقاط ولدها لم تأثم ما لم يستبين شيء من خلقه. وفي الحاشية: قدر بأربعة أشهر. (الفتاوي السراحية ٣٣٢ مكتبة الإتحاد ديوبند)

العلاج لإسقاط الولد إذا استبان خلقه كالشعر، والظفر ونحوهما لا يجوز، وإن كان غير مستبين الخلق يجوز. (الفتاوي الهندية ٥٦/٥٣)

لأنه لا معصية في عين العمل، وإنما المعصية بفعل المستأجر، وهو فعل فاعل مختار كشربه الخمر وبيعها، وهو المختار فيه. (الموسوعة الفقهية ٢١٥/٩ ييرون) فقط والتدتعالى اعلم

کتبه:احقرمحدسلمان منصور پوری غفرله۲۲/۱۱/۲۳۱۱ه الجواب صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه

مختلف اغراض سے اِسقاط کرانے والوں کومسقط دوائیں لکھ کردینا؟ سوال (۲۱۴): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ بعض حضرات اسقاطِ حمل کی دواڈ اکٹر سے کھواتے ہیں ، دوالکھوانے والوں کی چار قسمیں ہیں: (۱)عورت یا بچہ کو نقصان کا اندیشہ ہے یاعورت کمز در ہے، اُ بھی حمل کی تحمل نہیں ہے، اِس لئے اِسقاطِ حمل کی دوااستعال کرانا چا ہتا ہے۔

(۲) بچوں کی تعداد کافی ہوگئ ہے، اُب آ کے بچہ کی پیدائش نہیں جا ہتا ہے۔

(m)نا جائز جمل کے اسقاط کے لئے دوالکھوا تاہے۔

(۴) ڈاکٹر یاڈاکٹر نی سے اسقاطِ حمل کی دوالکھوا ناچاہتا ہے؛ لیکن ڈاکٹر کو بینہیں بتا تا ہے کہ اسقاطِ حمل کیوں کرا ناچاہتا ہے، اور نہ بیہ بتا تا ہے کہ حمل جائز ہے یا ناجائز؟ مٰدکورہ چارصورتوں میں ڈاکٹر کے لئے اسقاطِ حمل کی دوا لکھنے کا کیا حکم ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوهيق: چار ماه يقبل حمل كااسقاط معتر اعذار كى بناء پرجائز هم البين چار ماه كي جائز هم وغيره موء هم البين چار ماه كي بعد إسقاط حمل صرف شديدترين عذر مثلاً مال كى جان كو تخت خطره وغيره موء اس ميں ہى جائز ہوسكتا ہے، ورنداس كاجواز نہيں ہے، اور محض اُ ولاد كا زياده مونا عذر نہيں ہے، إس المصول كوسا منے ركھ كر ڈاكٹر كود وا تجويز كرنى چاہئے۔

فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر . (شامي ٣٣٦/٤ زكريا)

العلاج لإسقاط الولد إذا استبان خلقه كالشعر والظفر و نحوهما لا يجوز، وإن كان غير مستبين، المخلق يجوز. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الثامن عشر في لتداوي والمعالحت ٥٦٥ ٣ زكريا، الفتاوى السراحية، كتاب الحظرو الإباحة / بب التداوي والعلاج ٧٦ كراچى، وكذا في البحر الرائق، كتاب الكراهية / فصل في البيع ٢٦٨٨ ٣٠ زكريا) فقط والتدتعالى اعلم كتبه: احتر محرسلما ن مضور يورى غفر لد٢٧١/١٨٣١ ه

عضوتناسل اورخصيتين نكلوانے والشخص كى نماز اور حج كاحكم؟

سے ال ( ۲۱۵ ): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے

الجواب صحيح: شبيراحمه عفاالله عنه

میں کہ: ایک پیجوا ہے، اُس کی اولاد بھی ہے، وہ بننی وقتہ نمازی بھی ہے، اور حاجی بھی ہے، اُس کا پیشہ ناچنے گانے کا ہے، اور اَولا دہونے کے بعد اُس نے اپنا عضوتناسل و خصیتین بھی صاف کرادئے ہیں، جب وہ نماز پڑھن آتا ہے تولوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری صف میں کھڑا ہو گیا تو ہماری نماز نہیں ہوئی، کیا ایسا شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اور مرنے کے بعد اُس کی نماز جنازہ ہوگی یا نہیں؟ اور اُس کا حج ہوایا نہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفنيق: مَركور هُخْصُ شرعاً مُخْتُ نهيں؛ بلكه بالغ مرد ہى ہے؛ للهذا مردوں كى صف ميں كھڑے ہوكراً سے لئے نماز پڑھنا جائز ہے، اوراً س كافر يضرج اداہوگيا، اور مرنے كے بعداً س كى نماز جناز ہ بھى پڑھى جائے گى؛ البتة خصيتين وغيرہ نظوانے كى وجہ سے ايك حرام فعل كار زكا ب كيا اور نا چنے گانے كا بيثية بھى سخت گناہ ہے، أس پر توبہ كرنى لا زم ہے۔

عن عبد الله رضي الله عنه: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيءٌ، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ..... الخ. (صحيح البحاري، كتاب النكاح/ باب ما يكره من التبتل والجصاء ٧٥٩ وقم: ٥٠٧٥ دار الفكر بيروت)

وأما خصاء الآدمي فحرام. (الدر المختار مع الشامي ٧/٩ه ٥ زكريا، الفتاوى التاتار خانية ٢٠٨١٨ رقم: ٢٨٥٠٠ زكريا)

وإذا بـلغ الـخـنشـي وخرجت لحيته أو وصل إلى النساء فهو رجل، وكذا إذا احتلم كما يحتلم الرجل. (الهداية ٧٠١/٤، الفتاوى الناتار حانية ١٩٤/٢٠ رقم: ٣٣٠١ زكريا) فقط والدّرقالي اعلم

کتبه:احقرمحمدسلمان منصور پوری غفرلها ۱۳۲۱/۳۷ ه الجواب صحیح. شبیراحمدعفاالله عنه



# حجار بھونک اورتعویز وعملیات

# کیاسحر''جادؤ' کی حقیقت ہے؟

سوال (۲۲۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: میں سحر (جادو) کے بارے میں جانا چاہتا ہوں ، میری ہوی اِس مرض میں مبتلا ہے ، وہ اپنی آئھوں سے دیکھتی رہتی ہے ، اپنا چہرہ بگاڑلیتی ہے ، عجیب حرکتیں کرتی ہے ، اور بہت خوف زدہ رہتی ہے ، کیا ہم اِس پر یقین کرلیں کہ کوئی گہتا ہے کہ تمہاری فیملی پرسحر ہے ، میرا مطلب ہے کہ کوئی شخص جو بیار کی طرح برتا وکرتا ہے ، اُس کے بارے میں کوئی کہے کہ تمہارے او پرکوئی سح بھیجے رہا ہے ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جوکوئی بھی مستقبل کا حال بتانے والے کے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جوکوئی بھی مستقبل کا حال بتانے والے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں پوچھتا ہے تو اُس کی چالیس دن تک دعا قبول نہیں ہوتی ، مگر میں نے انٹرنیٹ پر پڑھا ہے کہ بیجے ہے ؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفیق: (جادو) سحرکے اُٹرات سے انکا رئیس کیا جاسکا، خود جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر بھی سحر کرایا گیا، اور پھر بذریعہ وحی خصرف آپ کو اِس کی اطلاع دی گئی؛ بلکہ قر آنِ کریم کی دوسور تیں (معو ذینی) اِسی سحر کے تو ٹرکے لئے نازل ہوئیں، جس طرح جسمانی اَمراض کی شخیص اور اُس کا علاج ایک مستقل علم ہے، اور ڈ اکٹر اور حکیم آ فار وقر اَئن دیکھ کرمض کی خبر دیتے ہیں اور اُن کی باتوں پر یقین کیا جاتا ہے، اِسی طرح سحر کی شخیص اور اُس کا علاج محمی مستقل ایک فن ہے، وقت ہواور وہ آ فار وقر ائن کے ذریعہ سے پہتدلگا کر یہ خبر دے کہ فلاں آدمی سحر میں مبتلا ہے، تو اُس کی بات پر اعتماد کیا جاسکتا ہے، اور یہ اُس روایت

کے خلاف نہیں ہے، جس میں کا ہمن کی بات پریقین کرنے سے منع کیا گیا ہے؛ کیوں کہ اُس روایت کا تعلق اُن جادوگروں سے ہے جوغیب کی باتیں بتاتے ہیں، تو ایسے جادوگروں کے پاس جانا اور اُن کی باتوں پریقین کرنا ہر گز جائز نہیں ہے؛ تاہم میضروری ہے کہ سحر کے توڑ کے لئے شرکیہ اَعمال وکلمات کا استعال ہر گزنہ کیا جائے؛ بلکہ صرف اَعمالِ قر آنی اور کلمات صحیحہ سے کا م کیا جائے۔

قال القرطبي رحمه الله تعالىٰ: ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره يهودي من يهود بني زريق، يقال له: لبيد بن الأعصم، حتى يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء ولا يفعله ..... فأنزل الله هاتين السورتين. (تفسير القرطبي، / سورة الفلق ١٨١/١٠ - ١٨٢ دار الكتب العلمية بيروت، ٢٥٣/٢ مكتبة دار إحياء التراث العربي يبروت)

عن بعض أزواج النبي رضي الله عنهن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرَّافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاةً أربعين ليلةً. (صحيح مسلم، كتاب السلام/ باب تحريم الكهانة وإتيان الكهّان ٢٣٣/٢ رقم: ٢٢٣٠ بيت الأفكار الدولية)

عراف: هو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعى معرفتها بها ..... وهذه الأضراب كلها تسمى كهانة، وقد أكذبهم كلهم الشرع ونهى عن تصديقهم واتيانهم. (شرح النووي على صحيح مسلم ٢٣٢/٢)

قال المحقق في الفتح: قال أصحابنا: للسحر حقيقة وتأثير في إيلام الأجام، خلافًا لمن منع ذلك. (إعلاء السنر، كتاب السير /حكم السحروحقيقته ٢٠٠/١٢ إدارة لقرآن كراجي)

اختلفوا: هل له (أي للسحر) تأثير فقط بحيث يغير المزاج، فيكون نوعًا من الأمراض، أو ينتهي إلى الإحالة بحيث يصير الجماد حيوانًا مثلاً وعكسه؟ فالمذي عليه الجمهور هو الأول، وذهبت طائفة قليلة إلى الثاني ..... والحق أن لبعض أصناف السحر تأثيرًا في القلوب كالحب والبغض وإلقاء الخير والشر، وفي الأبدان بالألم والسقم ..... الخ. (فتح الباري شرح صحيح البحاري، كتاب الطب/باب

السحر ۲۲/۱۰ ۲۳۳ دار الفكر بيروت)

إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه. (شرح الفقه الأكبر ١٥٠ دار الكتب العلمية بيروت)

والسحر في نفسه حق أمر كائن، إلا أنه لا يصلح إلا للشر والضرر بالخلق، والوسيلة إلى الشر شر، فيصير مذمومًا ..... الخ. (ردالمحتار، باب المرتد/ مطلب في الساحر والزنديق ٢٤١/٤ كراچي)

قال أبوحنيفة رحمه الله تعالى: الساحر إذا أقر بسحره أو ثبت بالبينة، يقتل و لا يستتاب منه. (ردالمحتار، باب المرتد/مطلب في الساحر والزنديق ٢٤٠/٤ كراچي)

وذكر في تبيين المحارم عن الإمام أبي منصور أن القول بأن السحر كفر على على الإطلاق خطأ، ويجب البحث عن حقيقته، فإن كان في ذلك رد ما لزم في شرط الإيمان فهو كفر، وإلا فلا. (شامي ١٣٤/١ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۲۷ /۲۲۲ اه الجوال صحح. شبیراحمد عفاالله عنه

### جادو کی حقیقت کیا ہے؟

سوال (۷۲۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جادو کی حقیقت کیا ہے؟ کیا جادو سیکھنا سکھا نا جائز ہے؟ کیا جادو کرنے کرانے والاشریعت اسلامیہ کے دائرہ سے خارج ہو جاتا ہے؟ اگر کسی کے رشتہ دارجاد وگر ہوں تو اُن سے تعلق رکھنے اور خدر کھنے کے متعلق شریعت غراء میں کیا حکم ہے؟ مذکورہ جزئیات کے جوابات مفصل ومدل سے نواز کر ماجور ہوں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جادوايك ففي تصرف كانام ہے، جس ميں شركيكمات

اور شیاطین سے مددحاصل کی جاتی ہے، اِس کا سیکھنا سکھا ناحرام ہےا ور جادو کرنا اور کرانا اکبرالکبائر اور برترین گناہوں میں شامل ہے، جی کہ اگر عقیدہ بھی اُس کے موافق ہوتو کفر تک بھی بہنچ سکتا ہے، جادوگری کی کمائی حرام ہے؛ اِس لئے جادوگر رشتہ داروں کے یہاں آنا جانا ، میل جول رکھنا اور اُن کے یہاں کھا نابینا بھی جائزنہ ہوگا۔

قال الله تعالىٰ: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتُلُوا الشَّيْطِيُنِ عَلَىٰ مُلُكِ سُلَيْمَانَ، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْطِيْنَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحُرَ. [البقرة، حزء آيت: ٢٠٢]

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ قال: الشرك بالله والسبع الموبقات، قال: الشرك بالله والسحر ....... (صحيح البخاري، كتاب الوصايا / باب قول الله تعالى ٣٨٧/١ رقم: ٩٨ يت الأفكار دار الفكر بيروت، صحيح مسلم، كتاب الإيمان / باب يان الكبائر وأكبرها ٢٤/١ رقم: ٩٩ يت الأفكار الله المصابيح ١٥) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۳۷ ار ۲۷ ۱۹۲۲ ه

### جنات اور جادو کی حقیقت

سوال (۷۱۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے یہاں کچھالوگ ایسے ہیں جو جادو، جنات وغیرہ کا بالکل انکارکرتے ہیں کہ جادو وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی جنات کسی انسان پر آکر اُس کو پریشان کرتا ہے، جب کہ واقعہ یہ ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ڈاکٹری علاج میں لاکھوں رو پیٹے خرج کردئے ، مگر فائدہ نہ ہوا؛ کین جب سی باشرع عامل سے رجوع کیا گیا تو بحکم خداوندی شفامل گئی۔

(۱) تو کیا قرآن وحدیث میں جنات و جاد و کا ذکر ملتا ہے؟

(۲)جادو، جنات کامنکر کیساہے؟

(٣) كياجنات إنسان پرآ كرأس كوپريشان كرسكتے ہيں؟

(۴) نیز جا دووغیرہ کاعلاج جوقر آنی آیات یا تعویذ وغیرہ سے کیاجائے بید درست ہے یانہیں؟ (۵) کیا بیشرک میں داخل ہے؟ جب کہ علاج کرنے اور کرانے والے مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کو سمجھے اوراً س پریفین رکھتے ہوں؟

(۲) اور اِس طرح جائز تعویذ (جو قرآنی آیات پر شمل ہو) دے کراُس کا معاوضہ لینا درست ہے یا نہیں؟ براہِ کرم تمام سوالات کا جواب دے کرعنداللہ ما جور ہوں۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: (۱) جنات الله تعالى كى ايك مخلوق ہے، جسى كاتخليق ميں آك كاعضر غالب ہے؛ إس لئے جنات كے وجود ميں كسى شك وشبه كى تنجائش نہيں، اور جاد وبھى ايك عضر غالب ہے، ياسافن ہے جس ميں شياطين سے مدد لى جاتى ہے، اور إس كا اثر اشياء پر پڑتا ہے، قر آن پاك ميں بھى جادو كے بارے ميں قدرت نصيلات موجود بيں۔ (ستفاد ایک جامع قرآن وعظ ۱۵۵) قال الله تعالىٰ: ﴿وَالْجَانَّ خَلَقُنَاهُ مِنُ قَبُلُ مِنُ نَّارٍ السَّمُومِ ﴾ [الحدر: ٢٧] قال الله تعالىٰ: ﴿وَالْجَانَّ خَلَقُنَاهُ مِنُ قَبُلُ مِنُ نَّادٍ السَّمُومِ ﴾ النارية و الهو ائية. قال البيضاوي: الجن أجسام عاقلة خفية تغلب عليهم النارية و الهو ائية. (الموسوعة الفقهية ١٨٥٦)

قال المحقق في الفتح: قال أصحابنا: للسحر حقيقة وتأثير في الأجسام خلافًا لمن منع ذلك. (إعلاء السنر، كتاب السير/حكم السحر وحقيقته ٢٠٠١٦)

المراد بالسحر ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا يستقل به الإنسان، وذلك لا يحصل إلا لمن يناسبه في الشرارة وخبث النفس.

(الموسوعة الفقهية ٤ ٩/٢ ٢٥ كويت، روح المعاني ٥٣٤/١)

(۲) جنات کواللہ تعالی نے ایک ایسالطیف جسم عطا کیا ہے کہ وہ جسم انسانی میں حلول کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اوراُس پراٹر ڈال کراُسے تنگ کرتے ہیں ، جبیبا کہ مشاہدہ ہے۔ وقال قائلون: يجوز أن يدخل الجن في الناس، و لأن أجسام الجن أجسام رقيقة فليس بمستنكر أن يدخلوا في جوف الإنسان من خروقه كما يدخل الماء والطعام في بطن الإنسان، وهو أكثف من أجسام الجن، وإنما تدخل أجسامنا كما يدخل الجسم الرقيق في المظروف. (الموسوعة الفقهية ٢/١٦ ٩ كويت)

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: إن الله تعالى جعل للشيطان قوة على التوسل إلى باطن الإنسان. (فتحالباري ٣٤٢/٦ دارالفكر يروت)

(۳) جاد وا ور جنات کا مطلقاً انکار محض جہالت ہے،اور حقائق واقعہ سے روگردانی ہے۔ (ستفاد: فآوی مجودیہ ۴۹/۲۰ ڈائبیل)

ثبت وجود الجن بالقرآن والسنة وعلى ذلك انعقد الإجماع، فمنكر وجودهم كافر؛ لإنكاره ما علم من الدين بالضرورة. (الموسوعة الفقهية ٢٥٠١٦ كويت) والسحر في نفسه حق أمر كائن إلا أنه لا يصلح إلا للشر والضرر بالخلق. (شامى ٢٤١/٤ زكريا، ٢٤١/٤ كراچي)

(۲۰-۵) قرآنی آیات یا موافق شریعت تعویذات واَعمال کے ذریعہ جاد ووغیرہ کا علاج کرنا جائز اور درست ہے، بیشرک میں داخل نہیں ہے، بشرطیکہ علاج کرنے یا کرانے والا إن چیزوں کومؤ شرحقیقی نے مجھے۔

قد أجمع العلماء على جواز الرقي عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى (فتح الباري ١٩٥١،) ويلحق به ما كان بالذكر والدعاء الماثور، وكذا غير المأثور مما لا يخالف ما في الماثور. (فتح الباري ٤٧/٥، شامي ٣٦٣/٦ كراچي، ٢٣/٩ وزكريا)

(٢) جائز تعویذات پراُجرت لینے کی شرعاً گنجائش ہے، جس کا ثبوت متنداَ حادیث ہے

ہوتا ہے۔(مستفاد:ایک جامع قرآنی وعظه٣٥)

عن ابن عباس رضي الله عنهما ..... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله. (صحيح البخاري، كتاب الطب/ باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب ٨٥٤/١ دوم: ٥٧٣٧ دار الفكر ييروت)

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها، فنزلوا بحي من أحياء العرب، فقال بعضهم: إن سيدنا لدغ فهل عند أحد منكم شيء ينفع صاحبنا؟ فقال رجل من القوم: نعم والله إني لأرقي ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا ما أنا براق حتى تجعلو لي جعلا، فجعلوا له قطيعًا من الشاء، فأتاه فقر أعليه أم الكتاب ويتفل حتى برأ كأنما أنشط من عقال، قال: فأو فأهم جعلهم الذي صالحوا أنهم عليه، فقالوا: اقتسموا، فقال: الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنستأمره فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له، فقال رسول الله عليه وسلم، فذكروا له، فقال واضربوا لي معكم بسهم. (سنن أبي داؤد ١٤٤٥)

عن خارجة بن الصلت عن عمه رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم أقبل راجعًا من عنده، فمر على قوم عندهم رجلٌ مجنون موثوق بالحديد، فقال أهله: إنا حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير فهل عندكم شيء تداوونه فر قيته بفاتحة الكتاب، فبرأ فأعطوني مائة شاة، فأتيت رسول الله عليه وسلم فقال: هَلُ هَلُ إلا هذا، وقال مسدد في موضع آخر: هل قلت غير هذا، قلت: لا، قال: خذها فلعمري لمن أكل برقيته باطل لقد أكلت برقية حق. (سنن أبي داؤد ٢٤/٢)

جوّزوا الرقية بالأجرة ولو بالقرآن كما ذكره الطحطاوي؛ لأنها ليست عبارة محضة؛ بل من التداوي. (شامي ٥٧/٦ كراچي، ٥٨/٩ زكريا) فقط والله تعالى اعلم الماه: احقر محمسلمان مضور پورى غفرله ١٣٣٦/٥/١٥هـ الجوار صحح: شير احمد عفا الله عنه

### سحرجا دوڻو نا کرنا؟

سے ال (۲۱۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگرکوئی شخص سحر لوناوغیرہ کرتا ہویا کراتا ہو، یا جوجواُس میں شریک ہو،اُس کا کیا حکم ہے؟ اور شرعاً اُس کی کیا سز اہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله المتوفيق: جادوكرنااوركرانادونون حرام بين جتى كه أن مين بعض صورتين إنسان كوكفرتك بينچاديتى بين اور اسلامی حکومت مين اگر إس طرح بينها ورشهادت ك ذريع مل سحر كا ثبوت بوجائ توجاد وگركي سزاقتل بهوتى ہے، إس كئے إس غير شرع ممل سے اجتناب اور توبلازم ہے۔

قال أبوحنيفة: الساحر إذا أقر لسحره أو ثبت بالبينة يقتل ولا يستتاب منه. (شامي ٢٤٠/٤ كراچي، ٣٨٢/٦ زكريا)

اِس عمل میں شرکت کرنے والے شخت گنهگار ہیں۔

قال العالامة عالاء الدين الطرابلسي: قال في النوازل: الخناق والساحر يقتالان إذ أقرّ؛ لأنهما ساعيان في الأرض بالفساد. (معين الحكام/الباب الحادي والخمسون في القضاء بما يظهر من قرائن الأحوال والأمارات وحكم الفراسة .....، فصل في عقوبة الساحر والخناق الزنديق ٩٣ مصطفىٰ الباب الحلبي مصر، بحواله: تعليقاتِ فتاوىٰ محموديه ١١٢٠٥ دُابهيل) قال الشيخ أبو منصور الماتريدي: القول بأن السحر كفر على الإطلاق

خطأ؛ بل يجب البحث عن حقيقته، فإن كان ذلك ردّ ما لزم في شرط الإيمان فهو كفر، وإلا فلا، ..... فلو فعل ما فيه هلاك إنسان أو مرضه أو تفريق بينه وبين امرأته، وهو غير منكر لشيء من شرائط الإيمان، لا يكفر، لكنه يكون فاسقًا ساعيًا في الأرض بالفساد ..... الخ. (شرح الفقه الأكبر/السحر والعين حق ١٤٥، وكذا في مرقاة المفاتيح، كتاب الديات/باب قتل أهل الردة والسعاة ١١٧/٧ رشيدية)

يكفر الساحر بتعلمه وفعله، اعتقد الحرمة أو لا ..... الخ. (شامي/مطلب في الساحر والزنديق ٢٤٠/٤ كراچي، ٣٨٢/٦ زكريا)

وأما تعليمه وتعلّمه ففيه ثلاثة أوجه: الصحيح الذي قطع به الجمهور أنهما حرامان. (مرقاة المفاتيح، كتاب الديات / باب قتل أهل الردة والسعاة ١١٧/٧ رشيدية)

وفي ذخيرة الناظر: تعلمه فرض لرد ساحر أهل الحرب، وحرام ليفرق به بين المرأة وزوجها، وجائز ليوفق بينهما. (شامي / مطلب في التنجيم والرمل ٤٤/١ كراچى، ١٣٤/١ زكريا، وكذافي رسائل ابن عابدين ٣٠٣ سهيل اكيلمي لاهور) فقط واللاتحالي اعلم كتبه: احقر محرسلمان منصور يورى غفر له ١٣١٢/٢/٢١ اه الجواب صحيح: شبيراحم عفا الله عنه

### موہم شرک الفاظ سے منتزیر طفنا؟

سوال ( • 2 ): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: " رائی ، رائی ، رائی ، رائی دہائی میاں روثن کی ' اِن الفاظ کوچا ندگہن کے وقت چا ندکو دیکھ کرلوگ گہن کے فتم تک پڑھتے رہتے ہیں، کیا یہ پڑھنا تھے ہے؟ اور انہیں الفاظ سے سانپ کے کاٹنے پر مریض کو جھاڑتے ہیں، تو کیا ان الفاظ سے جھاڑنا جائز ہے؟ اگر نہیں تو میں نے جو سکھ لیا ہے اور لوگ سانپ کے کاٹنے پرمریض کولاتے ہیں، تو کیا اُب میں اُنہیں واپس کر دیا کروں؟
ماسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: جوالفاظآپ في منتر كفل كئي بين، وهمونم شرك

ہیں؛ اِس لئے کہ اُن میں میاں روشن (چاند) کی دہائی دی گئی ہے؛ لہذا چاند گہن کے وقت یا سانپ کے کاٹنے پر اِن الفاظ کا پڑھنا درست نہیں ہے، چاند گہن کے وقت صلو قضوف پڑھی جائے اور سانپ کاٹے پرا گرجھاڑنے کی ضرورت ہوتواس منتر کے بجائے ﴿قُلُ یَآئیکُهَا الْکَافِرُ وُنَ ﴾ پوری سورت پڑھ کردم کرتے رہیں اور کاٹنے کی جگہ پرنمک کا پانی ملیں انشاء اللہ شفا ہوگی، یمل بہتی زیور ۹۸۵۸ میں تحریہ ہے۔

عن عبد الملك بن عمير رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله علي عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتحة الكتاب شفاء من كل داء. (سنن الدارمي/باب فضل فاتحة الكتاب ٥٣٨/٢ وقم: ٣٣٧٠)

أجمع العلماء على جواز الرقية عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى، وبأسمائه وصفاته، وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى. (فتح الباري / كتاب الطب / باب الرقي بالقرآن والمعوفات ١٩٥/١ دار الفكر بيروت، ١٤٠ قديم، تكملة فتح الملهم، كتاب الطب والمرض والرقي ١٩٥/٢ مكتبة دار العلوم كراچي)

وإندما تكره العوذة إذا كانت لغير لسان العرب، ولا يدري ما هو، ولعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك، وأما ما كان من القرآن أو شيء من الدعوات فلا بأس به. (شامي، كتاب الحظر والإباحة / فصل في اللبس ٢٣١٥ و زكريا، مرقاة المفاتيح، كتاب الطب والرقي / الفصل الثاني ٣٠٣٨ رقم: ٥٣٥٤ رشيدية، وكذا في شرح مسلم للنووي، كتاب السلام / باب الطب والمرض والرقي ٢ ١٩١٢) فقط والترتعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۴/۲۱۱۳ ه الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

غیرمسلموں سے جھاڑ پھونک کرانا؟

سوال (ا ۷۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے

### میں کہ: غیر مسلموں سے جھاڑ کھونک کراسکتے ہیں یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: غير مسلمول على الأحاديث التي أثنى فيها وأما الأحاديث التي أثنى فيها على المذين لا يسترقون؛ فإنها محمولة على رقي الكفار التي تشتمل على كلمات على المذين لا يسترقون؛ فإنها محمولة على رقي الكفار التي تشتمل على كلمات الشرك، أو الاستمداد بغير الله تعالى، أو الرقي التي لا يفهم معناها؛ فإنها لا يؤمن أن تؤدي إلى الشرك فمنع منها احتياطًا. (تكملة فتح الملهم / كتاب الطب والرقي ١٩٥١٤) عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الحاهلية، فقلنا يا رسول الله! كيف ترى في ذلك؟ فقال: أعرضوا عليّ رقاكم، المباس بالرقي ما لم يكن فيه شرك. (صحيح مسلم ٢١٤١٢، مشكاة المصابح، كتاب الطب والرقي / الفصل الأول، قبيل الفصل الثاني ٣٨٨) فقط والترتعالي اعلم

کتبه :احقرمجرسلمان منصور پوری غفرله ۱۴۲۴/۷/۱هه الجواب صحیح: شهیراحمدعفااللّه عنه

## غیرمسلم کا مذہبی منتر وں وغیرہ سے علاج کرنا؟

سوال (۷۷۲): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص غیر مسلم ہے، وہ اپنے دھرم و فد ہب کے اعتبار سے دیوی دیوتاؤں کے ممل کے ذریعہ پھری کا علاج کرتا ہے، پھری کے سیڑوں مریض ہفتہ میں دوبارا تو ارومنگل کو علاج کرانے جاتے ہیں، جس میں مسلم غیر مسلم سبحی ہوتے ہیں، بہت سے اہل علم طبقہ کو بھی دیکھا گیا کہ علاج کرا کے آئے اور بتایا کہ پھری نکل گئی اور ہرآ دمی دیکھا ہے، نیز بہت لوگ شفایا نے کی شہادت بھی دیتے ہیں، آپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی، نیز بہت سے پھری کے مریض پرانے ہیں ضعیف بھی دیتے ہیں، آپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی، نیز بہت سے بھری کررہے ہیں کہ شوگر کی وجہ سے ہیں، شوگر کے بھی مریض ہیں، ڈاکٹر آپریشن کرانے سے منع بھی کررہے ہیں کہ شوگر کی وجہ سے ہیں، شوگر کے بھی مریض ہیں، ڈاکٹر آپریشن کرانے سے منع بھی کررہے ہیں کہ شوگر کی وجہ سے

آپریش کا زخم ٹھیکنہیں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اُس غیر مسلم سے خصوصاً اہل ایمان کے لئے بھری کا علاج کرانا درست ہے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: حسبِ تحريسوال چوں كەندكور ەغير مسلم خف ہندودهرم الجواب وبالله التوفيق: حسبِ تحريسوال چوں كەندكور ەغير مسلم سے كى اور ديوى ديوتا ۇل كے مل كے ذريعه علاج كرتا ہے ؛ لہذاكسى مسلمان كے لئے اُس غير مسلم سے كى طرح علاج كرانا قطعاً جائز نہيں ہے، جو بھى علاج كرانا ہوكسى ماہر كيم، ڈاكٹرياكسى مسلمان عامل سے كرايا جائے \_(فادئ محددية ١٣٣٣، فادئ رحميدالا)

عن جابر رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبًا، فقطع منه عرقًا، ثم كواه عليه.

قوله: "طبيبًا" قال القرطبي: يدل على أنه لا يلي عمل الشيء إلا من يعرفه. (تكملة فتح الملهم، كاب الطب/ باب لكل داء دواء، واستحباب لتداوي ٣٣٩/٣ مكتبة دار العلوم كراجي)

ذكر مالك في موطئه: عن زيد بن أسلم أن رجلاً في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه جرح، فاحتقن الجرح الدم، وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار، فنظرا إليه فزعما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: أيكما أطب؟ فقال: أو في الطب خير يا رسول الله! فقال: انزل الداؤ الذي أنزل الداء.

ففي هذا الحديث أنه ينبغي الاستعانة في كل علم وصناعة بأحذق، فإنه إلى الإصابة أقرب. (زاد المعاد في هدي خير العباد/فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الإرشاد إلى معالحة أحذق الطبيين ١٨٧ دار الفكر يبروت)

وإنما تكره العوذة إذا كانت لغير لسان العرب، ولايدري ما هو؟ ولعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك، وأما ما كان من القرآن أو شيء من الدعوات فلا بأس به. (شامي ٢٣/٩ه زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبهه: اخقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۵/۷/۱ هـ الجوات هیچی:شبیراحموعفاالله عنه

### سفلی عمل کرنا اورایسے لوگوں کے بیہاں کھانا؟

سوال (۳۷۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک صاحب نماز روزہ کی پابندی اور دعاتعویذ کے ساتھ شفی عمل میں اِنسانی شکل میں موم کی گڑیا وغیرہ میں سوئی چھوکر عمل کرانے والے دشمنوں کو نکلیف دینے یا نیست ونا بود کرنے کاعمل کرتے ہیں، اُن کا فیعل شرعی نقط نظر سے کیسا ہے؟ اور کیا اُس عالم کے یہاں کھانا وغیرہ کھانا جائز ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: سفل عمل جس مين شياطين وجنات مددلى جاتى ہے، نيز جاد ووغيره كرنا بدترين درجه كا گناه ہے، اوراُس كے يہاں كى دعوت قبول كرنا بھى جائز نہيں ہے۔

وثانيها ما لم يكن فيه وجه كفر، ولكن فيه إضرار بالمسلمين وسعيًا في الأرض بالفساد فذلك حرامٌ فعله. (أحكام القرآن للتهانوي ٥/١٥)

عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. (مشكاة المصايح ٢٤١) السحر حرامٌ بلا خلاف بين أهل العلم. (شامي ٣٨١/٦ زكريا)

والسحر في نفسه حق أمر كائنٌ إلا أنه لا يصلح إلا للشر والضرر بالخلق والوسيلة إلى الشر شر، فيصير مذمومًا. (شامي ٣٨٦/٦ زكريا) فقط والترتعالي اعلم كته: احقر محملهان منصور بورى غفر لـ ٣٢٨/٤/١٥هـ

الجواب صحيح:شبيراحمدعفااللهءنه

### جادو کے توڑ کے لئے سفلی علاج

سوال (۲۵۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:جاد وایک مذموم اور برحق بیاری ہے، جبیبا کہا حادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خود نبی اکر مسلی میں کہ:جاد وایک مذموم اور برحق بیاری ہے، جبیبا کہا حادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خود نبی اکر مسلی الله علیہ وسلم پر بھی ایک عورت نے سحر کر دیا تھا، جس کے توڑا ورعلاج کے لئے اللہ رب العزت نے

معوذتین کونازل فرمایاتھا۔ اُب دریافت طلب امریہ ہے کہ اُس کا علاج شرکیہ وکفریہ کلمات و اُفعال یاموہم کفروشرک کلمات و اُفعال سے کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ مثلاً کسی پیریادیوی کے نام پرکوئی بکرایا مرغا وغیرہ ذیح کیاجائے، جب کہ تجربہ ومشاہدہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اُس کے علاوہ دیگر علاج اُس میں عموماً مفیدوکا رآمذہیں ہے۔

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: جادوکا علاج المال قرآنیاورکلماتِ غیرشرکیه کو رایعه بهی کرانا چاہئے، عام حالات میں کسی مسلمان کے لئے جادو کے دفعیہ کے واسطے بھی شرکیہ اعمال وکلمات اختیار کرنے کی ہرگز اِجازت نہیں ہے، اور جو خص خدا نخواستہ اِس میں ایسا مبتلا ہوجائے کہ اضطراری حالت میں بہنچ جائے اور جادو کے توڑکے لئے سفلی اعمال ناگزیر ہوں، تو اُسے چاہئے کہ کسی متبحرا ورمعتمد مفتی، یاعالم سے زبانی اپنے حالات بتا کرائس کے مشورے پڑمل کرے، اور دیوی یا پیرکے نام پربکرا، یا مرغاذی کرنا بھی قطعاً حرام ہے، کسی کے لئے اِس کی اِجازت نہیں ہے۔

عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نرقي في المجاهلية، فقلنا يا رسول الله! كيف ترى في ذلك؟ فقال: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك. (صحيح مسلم ٢٢٤/٢، مشكاة المصابح، كتاب الطب والرقى / الفصل الأول، قبيل الفصل الثاني ٣٨٨)

قال الشمني: تعليمه وتعلمه حرامٌ، أقول: مقتضى الإطلاق ولو تعلم لدفع الضرر عن المسلمين. (شامي ١٣٤/١ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۹ مه ۴۲۴/۱ اه الجوات حيج. شبيراحم عفاالله عنه

كلمات مسمريزم سيصنا؟

سوال (۵۷۵): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے

### میں کہ: کلماتِ مسمریزم سیکھناجا ئزہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

البواب وبالله التوفیق: کلماتِ مسمریزم سحراورجادوکی ایک قتم ہے، اگراِس میں غیر اللہ سے مدد لینا یاکسی اور غیر شرعی امر کاار تکاب لا زم آتا ہوتو قطعاً حرام اور بعض صورتوں میں موجبِ کفر ہے۔ اور اگراُس میں کوئی مانع شرعی نہ ہو پھر بھی اُس کے سیھنے کی اِ جازت شرعاً نہیں ہے؛ اِس کئے کہ یہ فن عموماً شروفساد کا ذرایعہ بنتا ہے۔

ومن المكفرات أيضًا السحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوها؛ فإن خلى عن ذلك كنان حرامًا لا كفرًا، والسحر في نفسه حق أمر كائن إلا أنه لا يصلح إلا للشر والضرر بالخلق والوسيلة بالشر شر فيصير مذمومًا. (رسائل ابن عابدين فقط والترتعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۴ رسار ۱۲/۱۲ م

### منتزیر میرسادهو کا کھانے کی چیزیں طلب کرنا؟

سوال (۲ ک): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ننگ دھڑ نگ ایک سا دھوفر مائش کرنے پر دونوں ہاتھ اُٹھا کرمنتر پڑھ کرفر مائش کردہ کھانے کی اَشیاء جیسے کا جو، با دام، چھو ہارا وغیرہ منگا تا ہے، ایسا کیوں کرممکن ہوجا تا ہے؟ اور کیا وہ اَشیاء کھاناجا مُزہے؟ متعدد مرتبہ اُس سا دھونے میرے سامنے ایسا کیا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: جسسادهوكاسوال ميں ذكر ہے يا تووہ مسمير يزم ك ذريعه نظر بندى كرتا ہے، يا شياطين وجنات تابع كرك أن كے ذريعه مذكورہ اشياء منگاتا ہے، بہرصورت إن اشياء كا كھانا جائز نہيں، بعض علاء نے لكھا ہے كہ إس طرح كے مطالبے پر جنات

اینے مؤکل کے پاس جو چیزیں لاتے ہیں وہ چوری کی ہوتی ہیں۔

وثالثها ما لم يكن فيه كفر والإضرار بالمسلمين، ولكنه يسلتزم معصيةً في عمله كاستعمال النجاسات والمحرمات، وتسخير الجنة والجنات – إلى قوله – فهو معصية شرعاً، أو يترتب عليه مصعيته أو مفسدة كفساد اعتقاد العامة والتلبيس عليهم، كما يفعله أصحاب المسمريزم في زماننا يخدعون الناس بأنهم يحضرون الأرواح، وهي تجيب عما يسألونها، وكل ذلك خداع ومكر. واحكام القرآن للتهانوي ٣٦/١) فقط والترتعالي اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۴۲۸/۷/۲۵ اهد الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

اقتدار پر قابض رہنے کیلئے جادو،ٹو نہ،تعویذ وغیرہ کروانا؟

سوال (۷۷۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اقتدار پر قابض رہنے کے لئے جادو، ٹونہ، تعوید گنڈے کرناا ور کروانا جس سے مدمقابل حضرات کوجسمانی اور دیگر تکالیف میں مبتلا کرنا، گندے عملیات جس کوعلاقائی زبان میں مٹھ مارنا کہتے ہیں، غیر مسلم حضرات سے جان سے مروانے کے لئے کروا نامقصود ہو، جب کہ غیر قانونی اور غنڈہ گردی کے زور پروہ خص ایک بڑے دینی ادارہ کے اقتدار پر قابض ہے، اور الحمد للدمولوی بھی غنڈہ گردی کے زور پروہ خض ایک بڑے دینی ادارہ کے اقتدار پر قابض ہے، اور الحمد للدمولوی بھی ہے؛ لہذا آپ مفتیانِ کرام حضرات شریعت کی روثنی میں جواب ارسال فرمائیں؛ تا کہ شرعی عدالت کی روشنی میں آگے کی کاروائی کی جاسکے، اُن مولوی صاحب کے اِن اقدام کے پختہ شبوت عاصل ہونے پر ہی آ ہے حضرات سے رجوع ہوا پڑا۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جادولونا كرناكسي بهي مسلمان كے لئے جائز نہيں ہے، اس سے احتر از لازم ہے۔

السحر حرامٌ بلا خلاف بين أهل العلم واعتقاد إباحته كفر، والسحر في نفسه حق أمر كائن إلا أنه لا يصلح إلا للشر والضرر بالخلق، والوسيلة إلى الشر شر فيصير مذمومًا. (شامي ٣٨١/٦ زكريا) فقط والترتعالى اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۸/۱۸۱۵ الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

### عملیات کے ذریعہ جن بھوت پریت اور جا دواُ تارنا؟

سوال (۸۷۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے یہاں ایک حافظ صاحب آتے ہیں جوعامل بھی ہیں اور جن لوگوں پرسحر وآسیب کا اثر ہوتا ہےاُن کے لئے'' الحزب البحر' کا ایک اُتا را کرتے ہیں ،اللّٰدرب العزت کے فضل سے کئ حضرات کونفع ہوا۔ دریافت طلب بات بیہ ہے کہ بیاُ تارا جائز ہے یانہیں؟ اُ تارا کرنے کا طریقہ ہیہ ہے کہ عامل صاحب مندرجہ ذیل سامان منگاتے ہیں ، دومیٹر کالا کیٹر ا،سوئی ، کھڑا اُڑ د ، کھڑ انمک ، لوہے کی کیل ایک چٹکی سندور، حیاول، پسی شکر انہسن، لونگ، ہلدی، مشک کا نافد، گھی، ایک مٹکی، دومٹی کے دیئے ،عطرا در کچھ پیلے بھول ، عامل صاحب پہلے مٹی کے دیئے جاول پسی شکرا در گھی ڈال کراُس پر سندوراورپیلے پھول رکھ کراُس پر عطر ڈالتے ہیں،اورجس شخص کا اُ تارا کرنا ہوتا ہے ایک چاریائی پرلٹا کر نیچے رکھ دیتے ہیں، اِس کے بعداُ س آ دمی پر کالا کیڑا ڈال کرسوئی ہے اُسے بستر میں کھونس دیتے ہیں ،اورایک تعویز معمول کے سینے برر کھ کرمنگی کو یاؤں کی طرف ر کھ دیتے ہیں اور اُڑ دکو یاؤں کے درمیان رکھ دیتے ہیں، اِس کے بعدلہ سن، لونگ، کھڑی ہلدی، مشک کانا فد، سوئی اوے کی کیل تمام چزیں ترتیب سے ایک ایک لے کرمعمول کے سرسے پیر کی طرف أتاركر ''الحزب البحز'' یرھتے ہوئے مکلی میں ڈالتے جاتے ہیں ، اِس کے بعد وہ تعویذ معمول کے بدن پر مل کرمٹکی میں ڈال دیتے ہیں (لیکن اگر معمول عورت ہوتو تعویذ عورت کے شوہریا والدہ پاکسی اور قریبی عورت سے رکھواتے اور ملواتے ہیں ) اِس کے بعد بستر کی سوئی نکال کرمٹکی میں ڈال دیتے

ہیں، اور معمول سے کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے مطی میں ''الحفیظ'' کہتے ہوئے اڑ د ڈالوا ور کہو کہ اے اللہ میری پریشانی آپ نے دور کی اور اپنے کلام کی برکت سے دور کی، اِس کے بعد کالے کپڑے پر پیرر کھ کر معمول کو چار پائی سے اتر واتے ہیں، اِس کے بعد اُس مطی کو آٹے سے بند کر کے ہیں منٹ آگ پررکھوا کر کالے کپڑے میں با ندھ کر گڑ وا دیتے ہیں، اور چار پائی کے پنچ رکھا جانے والا دیا کسی تراہے پررکھوا دیتے ہیں۔

عامل صاحب اِس عمل میں لگنے والا سامان خود معمول سے منگواتے ہیں اور اِس عمل پرکسی مدید کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں، اِلا میہ کہ کوئی شخص اپنی خوثی سے پچھ دیدے، اُب دریافت طلب امریہ ہے کہ عملیات کرناجا نزمے یا نہیں؟ اگرجا نزمے تواُس کی کیا شرطیں ہیں؟ ماسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله المتوفيق: قرآن وحدیث وغیره کے بابرکت کلمات کے ذرائیہ علیات کرنے کی فی الجملہ گنجائش ہے، جیسا کہ بعض سحا بہکا سورہ فاتحہ سے جھاڑ پھونک کرنا اور پیغیبر علیہ السلام کا معو ذبین پڑھ کرا پنے اوپر دم کرنا صحح روایات میں مذکور ہے؛ لیکن ضروری ہے کہ عملیات میں نہ تو شرکیہ کلمات ہوں، نہ غیر اللہ سے استمد اد اور نہ ہی خلاف شریعت کسی امر کا ارتکاب ہو، ورنہ بیکام ممنوع اور نا جائز ہوگا۔ اِسی طرح جھاڑ پھونک یا تعویذ کومؤر حقیقی نہ سمجھا جائے؛ کیوں کہ مؤر حقیقی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، تعویذ ات وعملیات تو صرف سبب کے درجہ کی چیزیں ہیں۔خلاصہ بیکہ کملیات کی گئیائش ضرور ہے؛ لیکن عقیدہ کا تحفظ اِس سے زیادہ ضروری ہی جے،عملیات میں اِس درجہ اشتغال کے عقیدہ متاثر ہونے گئے بقیناً نالپندیدہ ہے، اِسی بناپر جنت میں بلاحیاب و کتاب جانے والوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اُن میں بیجی ہے: ''لا یہ وقون و لا بلاحیاب و کتاب جانے والوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اُن میں بیجی ہے: ''لا یہ وقون و لا بست وقون' یعنی نہ وہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں نہ کراتے ہیں، گویا کہ ایمان کا اعلی درجہ یہی ہے کہ آدی ایسے اسباب سے بر ہیز کرے جن سے عقیدہ متاثر ہوتا ہو۔

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على

نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن، وامسح بيد نفسه لبركتها، فسألت الزهري كيف ينفث قال: كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. (صحيح البحاري/باب الرقى بالقرآن والمعوذات ٨٥٤/٢ رقم: ٨٥٥١)

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث طويل: ..... فجعل يقرأ بأم القرآن، ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ. (صحيح البخاري / باب الرقى بفاتحة الكتاب ٥٥٤/٢ رقم: ٥١٢ه دار الفكر بيروت)

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرقية: تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. (صحيح البحاري/باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم ٥٠٢ مرقم: ٢٢ ٥٥ دار الفكر يبروت)

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسحه بيمنه، أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء ك، شفاء لا يغادر سقمًا. (صحيح البحاري/باب مسح الراقي في الوجع يده اليمنى ٨٥٦/٢ رقم: ٢٥٥ دار الفكر يروت)

عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نرقي في المجاهلية، فقلنا يا رسول الله! كيف ترى في ذلك؟ فقال: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك. (صحيح مسلم ٢٢٤/٢، مشكاة المصابيح، كتاب الطب والرقي / الفصل الأول، قبيل الفصل الثاني ٣٨٨/٢ دار الفكر بيروت)

عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقي، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يارسول الله! إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وأنت نهيت عن الرقي، قال: فعرضوها عليه، فقال: ما أرى بها بأسًا من استطاع منكم أن ينفع أخاه

فلينفعه. (صحيح مسلم ٢٤/١ ٢، مشكاة المصابيح ٣٨٨/٢)

أجمع العلماء على جواز الرقية عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى، وبأسمائه وصفاته، وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى. (فتح الباري ١٩٥/١٠ دارالفكر يروت، ١٤٠ قديم)

إن الرقي يكره منها ما كان بغير اللسان العربي، وبغير أسماء الله تعالى و صفاته و كلامه في كتبه المنزلة لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك أي كفر. (مرقاة المفاتيح ٥٠/٨٥ المكتبة الأشرفية ديوبند، شامي ٥٣/٩ و زكريا، ٣٦٣/٦ كراچي)

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم في حديث طويل قيل لي: أنظر هكذا و هكذا، فرأيت سوادًا كثيرًا سد الأفق، فقيل: هؤلاء أمتك ومع هؤلاء سبعون ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب، فتفرق الناس ولم يبين لهم، فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك، ولكنا أمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناء نا، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون، فقام عكاشة بن محصن فقال: أمنهم أنا يا رسول الله! قال: نعم، فقام آخر فقال: أمنهم أنا يا رسول الله! قال: معم، نقال سبقك لها عكاشة. (صحيح لبحاري /بل من لم يرق ٢٥٦٨٨ رقم: ٥٥١٨)

عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفًا بغير حساب، قالوا: ومن هم يارسول الله! قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، فقام عكاشة فقال: أدع الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم الخ. (صحيح مسلم ١١٦١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محسلمان منصور يورى غفرله ١٨٣٧ ر١٣١ه المجارة عني الله المجارة عني الله عنه المجارة عني الله المجارة عنه الله عنه المجارة عنه المجارة عنه المجارة عنه المجارة عنه الله عنه المجارة عنه المجارة عنه المجارة المجارة المحترة المجارة المحترة المجارة المحترة المحتر

## کتے کے کاٹنے پر جھاڑ پھونک کاعمل کرنا؟

سوال (۹۷۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بندہ کتے کا لئے ہوئے کو اِس طرح جھاڑتا ہے کہ تین مرتبہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھ کر اُس جگہ پڑھ کے گا ٹا ہو، بعدہ سات مرتبہ اُس خفس سے کہد دیتا ہوں کہ کچھ دورتک واپس جاتے ہوئے نہ کسی سے بولنا نہ پیچھے مڑکر دیکھنا، اِس عمل سے المحمد للہ رب العزت بہت لوگوں کوشفاء عطافر مادیتے ہیں، آیا یمل درست ہے یااس میں کسی طرح کی قباحت ہے؟ بہت لوگوں کوشفاء عطافر مادیتے ہیں، آیا یمل درست ہے یااس میں کسی طرح کی قباحت ہے؟

الجواب وبالله التوفيق: إس عمل مين بظام ركولى شرع قباحت معلوم نهين موتى وأما ما كان من الآيات القرآنية والأسماء والصفات الربانية واللدعوات المأثورة النبوية، فلا بأس؛ بل يستحب، سواء كان تعويذًا أو رقيةً أو نشرةً. (مرقاة المفاتيح، كتاب الطب والرقي / الفصل الثاني ٢٦١/٨ رقم: ٥٥٥ رشيدية، ٢٦٠٨ المكتبة الأشرفية ديوبند) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۲۱۸/۱۹ اه الجواب صیح: شغیراحمدعفاالله عنه

## كيا پينمبرعليه السلام اور صحابة سي تعويذ لكھنا ثابت ہے؟

سے ال (۷۸۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: عامل حضرات جوآیتِ قرآنی کے بیل کے کا تو یہ دیتے ہیں ، تو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی ہے اِس طرح قرآنی آیت سے تعویذ لکھنے کا ثبوت ماتا ہے؟

- (۲) آیاتِ قرآنیہ سے جھاڑ پھونک کرکے رقم فرمائش کرکے لینا جائزیانا جائز ہے؟ دری ترب سے سے کاک تبدید کر کے وقال کا معرف کا میں میں ان کا معرف کا میں میں ان کا معرف کا میں میں کا معرف کا م
  - (٣) قرآن کی آیت ککھ کر تعویذ دینااوراُس پررقم لینا کیاہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: بني اكرم صلى الله عليه وسلم سے تعویز لکھنے کا ثبوت اُحقر کی نظر ہے نہیں گذرا؛ البته سور وَ فاتحد م كركے اُجرت لینا بعض صحابه كرام رضى الله عنهم سے ثابت ہے، اوراُس کی تائيد پنج سرعليه السلام نے بھی فرمائی ہے۔

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب، فلم يقروهم فبينما هم كذلك إذا لدغ سيد أولئك، فقالوا: هل معكم دواء أوراق؟ فقالوا: نعم! إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاً، فجعلوا لهم قطيعًا من الشاء، فجعل يقرء بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ فأتوا بالشاء، فقالوا: لا ناخذه حتى نسئل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه، فضحك، وقال: ما أدرك إنها رقية خذوها واضربوا لى بسهم. (صحيح البحاري ٥٤/٢ ٥٥٥)

في الحديث دليل على جواز الرقية بالقرآن وبذكر الله وأخذ الأجرة عليه؛ لأن القراءة من الأفعال المباحة. (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ١٣٦/٦ اشرفية) تعويذ لكمنا ايك جائز عمل ب، بشرطيكه أس تعويذ مين شركيه كلمات وغيره نه بهون؛ للمذا في نفسة تعويذ لكم كراً جرت لين كي بهي منجائش ب-

وأجازه في الرقي الدواء؛ لأن تعليم القرآن عبادة، والأجر فيه على الله، وهو القياس في الرقي، إلا أنهم أجازوه فيها لهذا النحبر. (فتح الباري ٤٥٣/٤ يبروت) قالو: وإنما تكره العوذة إذا كانت بغير لسان العرب، ولا يدري ما هي لعله يدخله سحرًا، أو كفرًا وغير ذلك، وأما ما كان من القرآن أو شيء من الدعوات فلا بأس به. (شامي ٢٣/٩ه زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۲ ۱/ ۱۳۲۸ ه الجوات صحیح. شبیراحمدعفاالله عنه

# تعویذ گنڈے سے تعلق شرعی اُحکام

سے ال (۷۸۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: (۱) تعویذ گنڈ ہے کرنا کیسا ہے؟ اوراُن کی کیا اُصلیت ہے؟ خیر القرون میں کہیں اُن کا ذکر آتا ہے پانہیں؟

(۲) آج کل تعویذ کرنا ایک پیشه بن گیا اورلوگوں نے اُس کو ذریعہ معاش بنالیا ہے،
تعویذ ات کوکا روبار بنا نااوراُن پراُجرت لینا کیسا ہے؟ نیز ایسے آدمی کے یہاں کھانا پینا کیسا ہے؟
(۳) جولوگ تعویذ کرتے ہیں اُن کے پاس اکثر عور تیں آتی ہیں اور پر دہ جو مذہب اِسلام
کا آہم شعار ہے بالکل نہیں ہوتا، نیز اِس مسلم میں ہمارے بہت سے معز زعلاء کرام بھی شامل ہیں،
اِس بارے میں شریعت کی کیارائے ہے؟

(۳) تعویذات میں اصل عبارت کی جگہ ہندسوں کا استعال ہوتا ہے اُن کی کیا اصل ہے؟ اور اُن کا موجد کون ہے؟ اور قر آنی سورتوں کے اعداد جیسا کہ حضرت تھا نوئ نے لکھے ہیں کیا اُن کا موجد کون ہے؟ اور قر آنی کا ہوتا ہے، جب کہ مسئلہ ریجھی ہے کہ بسم اللّٰد کی جگہ اُن کے عدد ۸۲ ککھنے ہے کہ بسم اللّٰذ ہیں مانی جاتی ، تو پھر سورتوں کے اعداد لکھنے ہے اصل عبارت کیسے مانی جائے گی اور اُن کی تا خیر کیا ہوگی؟

(۵) شریعت نے بہت می چیزوں کی ممانعت محض عقائد کے خراب ہونے کے اندیشے کو دکھے کر فرمائی ہے، جیسا کہ شب برأت کا حلوہ وغیرہ، اِسی طرح تعویذوں کے ذریعہ بھی لوگوں کے عقائد خراب ہورہے ہیں؛ اِس کئے تعویذ لینے والے کاعقیدہ یا تو تعویذ پریا تعویذ دینے والے پر ہوتا ہے، اللہ پر نہیں ہوتا، تو اِس پر ممانعت کیوں نہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: الية تعويذات جن مين كلمات شركية شامل نه مول أن كاستعال مين شرعاً كوئي حرج نهين هي دور صحابه مين بھي إس طرح كے تعويذات كے استعال كا

پۃ چلتا ہے اور جن روایات میں تعویذات کی ممانعت آئی ہے، اُن سے مرادایسے تعویذات ہیں جن میں شرکیہ جنز منتر کھے جاتے تھے، اِسی بناء پر اُن سے منع کیا گیا ہے۔

وقد جاء في بعض الأحاديث جواز الرقي، وفي بعضها النهي عنها، فمن المجواز قوله عليه السلام: استرقوا لها فإن بها النظرة أي أطلبوا لها من يرقيها ومن النهي قوله لا يسترقون ولا يكتوون، والأحاديث في القسمين كثيرة ووجه المجمع بينهما أن الرقي يكره منهما ما كان بغير اللسان العربي وبغير أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه في كتبه المنزلة وأن يعتقد أن الرقية نافعة لا محالة فيتكل عليها وإياها. (عمدة القاري ٢٦٢/٢١ يروت)

ولا بأس بالمعاذات إذا كتب فيها القرآن، أو أسماء الله تعالى، ..... وإنما تكره العوذة إذا كانت لغير لسان العرب، ولا يدري ما هو، ولعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك، وأما ما كان من القرآن أو شيء من الدعوات فلا بأس به. (شامي، كتاب الحظر والإباحة /فصل في اللبس ٢٣/٩ و زكريا، مرقاة المفاتيح، كتاب الطب والرقي / الفصل الثاني ٣٠٣/٨ رقم: ٤٥٣٥ رشيدية، وكذا في شرح مسلم للنووي، كتاب السلام / باب الطب والمرض والرقى ٢١٩/٨)

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ليس التميمةُ ما تُعُلِّقَ به بعد البلاء، إنما التميمة ما تُعُلِّقَ به بعد البلاء، إنما التميمة ما تُعُلِقَ به قبل البلاء. (رواه الحاكم ٤١٨/٤ وقال صحيح الإسناد، الترغيب والترهيب، كتاب الحنائز وما يتقلمها / الترهيب من تعليق التمائم والحروز ص: ٧١٤ رقم: ١٩٦ ه بيت الأفكار الدولية) إن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ليست بتميمة ما علق بعد أن يقع البلاء. (شرح معاني الآثار ٣٨٨/٢)

وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه. (سنن أبي داؤد، كتاب الطب/باب كيف الرقي ٤٣/٢ ٥)

(۲) تعویذ لکھ کراُ جرت لینا گو کہ جائزہے؛ کیوں کہ بینھی ایک عمل مباح ہے؛ کین اِس کو پیشہ بنالینامقداء حضرات کے لئے مناسب نہیں ہے، اِس کی وجہ سے بہت سے مفاسد پیدا ہو جاتے ہیں۔(امداد الفتادیٰ ۳۰۳۳۳)

(۳) کسی بھی اُجنبی عورت سے بے پر دگی کے ساتھ یا تنہائی میں بات کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، جھاڑ پھونک یا تعویذ کرنے والوں کو اِس سے حد درجہ احتیاط لا زم ہے، ورنہ وہ تخت گنہگار ہوں گے۔ (فنا دی محمود پیر ۸۸۱ کے)

والأصل أن لا يجوز النظر إلى امرأة؛ لما فيه من خوف الفتنة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: المرأة مستورة الخ. وينظر الطبيب إلى موضع مرضها الخ. وفي نظر الطبيب إلى موضع المرض ضرورة، فيرخص لهم أحيانًا لحقوق الناس و دفعًا لحاجتهم، فصار كنظر الختان والخافضة. وكذا ينظر إلى موضع الاحتقان للمرض؛ لأنه مداواة. ..... وينبغي للطبيب أن يعلم امرأة إن أمكن؛ لأن نظر الجنس أخف، وإن لم يمكن ستر كل عضو منها سوى موضع المرض، ثم ينظر يغض بصره عن غير ذلك الموضع ما استطاع؛ لأن ما ثبت للضرورة يتقدر بقدر الضرورة.

(تبيين الحقائق، كتاب الكراهية / فصل في النظر واللمس ٩،٧٣-٤٠ دار الكتب العلمية بيروت)

(۳) اصل عبارتوں کی جگہ ہندسوں کا استعال قدیم زمانہ سے رائج ہے، تعویذات وغیرہ میں ہند سے اِسی لئے استعال کئے جاتے ہیں ؟ تا کہ اصل کلمات کی بے حرمتی نہ ہوا وریہ اعدادتو محض علامت ہیں، اصل مدار لکھنے والے کی نیت پر ہےا ورتا ثیر پیدا کرنااللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ چاہے تو اعداد میں بھی تاثیر پیدا کرسکتا ہے ۔ (عاشیشؓ زادہ علی بینا وی ار ۲۷–۲۸)

(۵) جس تعویذ میں قرآنِ پاک کی آیات یا اللہ تعالیٰ کے اُساء حسٰیٰ وغیرہ کھے ہوں اُن کے استعال سے عقیدہ میں کوئی خرابی نہیں آتی ؛ کیوں کہ پہننے والا جانتا ہے کنفس تعویذ سے اثر نہیں ہوا ہے؛ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اثر پیدا کیا ہے؛ لہٰذا اِس سے مما نعت کی کوئی وجہ نہیں ہے، ہاں اگر تعویذ

شركيكلمات يرشمل موتويقيناً وه حرام موكا؛ كيول كه و ه عقيد ه بكالريكلمات يرشمل موتويقيناً وه حرام موكا؛ كيول كه و ه عقيد ه بكالله عنه قال: كنا نرقي في عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نرقي في المحاهلية، فقلنا يا رسول الله! كيف ترى في ذلك؟ فقال: أعرضوا عليّ رقاكم، لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك. (صحيح مسلم ٢٢٤/٢، مشكاة المصابح، كتاب الطب والرقي / الفصل الأول، قبيل الفصل الثاني ٣٨٨)

أن الرقي يكره منها ما كان بغير اللسان العربي، وبغير أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه في كتبه المنزلة. "لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك": أي كفر. (مرقاة المفاتيح، كتاب الطب والرقى /الفصل الأول ٣٠٣/٨-٣٠٥ رقم: ٤٥٢٨ رشيدية، ٨/٥٥٠ المكتبة الأشرفية ديوبند)

أجمع العلماء على جواز الرقية عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى، وبأسمائه وصفاته، وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى. (فتح الباري / كتاب الطب ١٩٥/١ دار الفكر يروت، ١٤٠ قديم)

وأما ما كان من الآيات القرآنية والأسماء والصفات الربانية واللاعوات المأثورة النبوية فلا بأس؛ بل يستحب، سواء كان تعويذًا أو رقيةً أو نشرةً، وأما على لغة العبرانية ونحوها فيمتنع لاحتمال الشرك فيها. (مرقلة المفاتيح ١٨٥٣-٣٦١ المكتبة الأشرفية ديوبند) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۱٬۲۲۸ اه الجواب صحیح:شبیراحمدعفاالله عنه

تعويذ كاشرعي حكم

سوال (۷۸۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے

میں کہ: اگر تعوید کا تعلق قرآنِ مجید اور معروف پا کیزہ دعا سے ہوتو اُس میں علاء کا اختلاف ہے،
جب کہ اِس کو بعض علاء جائز قرار دیتے ہیں۔ ''مَنُ تَعَلَّقَ نَمِیُمةً فَقَدُ أَشُرَکَ " (جس نے
تعوید لئکا یا اُس نے شرک کیا) اور دوسری جگہ حضور صلی اللہ کا ارشاد ہے: "ومن تعلق و دعة فلا
و دع اللّه له" (جُوخص تعوید لئکائے اللہ تعالی اُس کی خواہش کو پورانہ فرمائے) اور جو بیپی وغیرہ
لئکائے اللہ تعالی اس کو آرام نہ دیں۔ اِسی طرح اگر تعوید کولئکائے ہوئے بیت الخلاء اور گندی جگہ
میں جائے تو اُس کے بارے میں کیا تھم ہے، جب کہ وہ موم جامہ کیا ہوا ہے اور بالکل محفوظ بھی ، تو
پھریہ ممانعت کیسی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو بیپی کا ذکر ہے اُس بیبی سے کیا مراد
ہے؟ اور وہ بیپی کون سی ہے؟ یا پھر اُس کا کیا مطلب ہے؟
ہاسہ سجانہ تعالی

البواب وبالله التوفيق: ایستویذ جوآیات قرآنیا اُدعیه اوره اورکلمات محیحه برشتمل مون اُن کوکسا اوراستعال کرناشرعاً درست ہے۔ اورجن تعویذ ون میں کلمات شرکیہ یا کلمات مجهوله یانا معلوم شم کے جنتر منتز کھے جائیں ہو ایستو یذوں کا لکھنا اور استعال کرنا جائز نہیں ہے۔ اورجن اُحادیث کوآپ نے پیش فر مایا ہے اُن کا تعلق اِسی طرح کے شرکیہ تعویذ وں سے ہے جن کا زمانه جاہلیت میں بکثرت رواج تھا، اور تعویذ اگر موم جامہ چڑھا دیا جائے یا کسی محفوظ خول میں بند کر دیا جائے تو اُسے بیت الخلاء میں لے جانا خلا ف اُدب نہیں ہے، اور حدیث میں جو سیبی کی ممانعت ہے وہ اِس بنیا دیر ہے کہ عموماً سادھوو غیر ہ اِس طرح کی سیبیاں اور گھو نگے برعقیدگی کے ساتھ لاکاتے ہیں؛ بلکہ بیان کا ذہبی شعار سمجھا جاتا ہے۔ (متفاد: کفایت المفق ۹ رے ۵)

وأما ما كان من القرآن أو شيء من الدعوات فلا بأس به ..... وفي الشلبي عن ابن الأثير: التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أو لادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام، والحديث الآخر "من علق تميمة فلا أتم الله له" لأنهم يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء؛ بل جعلوها شركاء؛

لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع الأذى من غير الله تعالى الذي هو دافعه. (شامي / كتاب الحظر والإباحة ٢٣/٩ و زكريا) فقط والله تعالى المام كتبه: احقر محمسلمان مضور يورى غفرله ١٣/١/١٥/١٥ هـ الجواب صحح. شبيرا حموعفا الله عنه

## تعویذات کومطلقاً شرکیه ل قرار دینااً حادیث صحیحه کے خلاف ہے

سوال (۷۸۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ:سعودی عرب سے غیرمقلدوں کے لٹریچ عام ہو گئے ہیں،جس میں علیاء دیو بند کو گمراہ وغیرہ کلھتے ہیں ،اوراُ سی میں تعویذ گنڈوں کی بھی مذمت کھی ہے،اور کھاہے کنقش سلیمانی وہ یہود کا گھڑا ہواعمل ہے؛ لہذا و نقش سلیمانی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کانقش نہیں مانتے ہیں؛ بلکہ خود ساختہ نقش ہے۔ واضح رہے کہ میں بذاتِ خود تعویذ گنڈے نہیں کرتا ہوں ؛لیکن علماء پر بہت کیچڑ اُحیال رہی ہےجس سے قلب کو تکایف ہوتی ہے، اور غیر مقلدوں نے تمیم کی شکل کو لے کر ہرتعویذ جا ہے وہ حروفِ مقطعات کا ہو یاکسی سورت کانقش ہوبہر حال حرام لکھا ہے، کہاں تک درست ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب دیں۔اُن کا بہ کہنا کہ مولا نا تھانوی رحمہاللّٰدا وردیگراَ کا برین جنہوں نے تعویذ گنڈوں کی با قاعدہ کتاب کھی ہے اُن کا کیامعنی ہے؟ تسلی بخش جواب حاہیے ، اورعوام الناس کا کہناہے کہ ہم دارالعلوم دیو بند کے فتو کی کونہیں مانتے ہیں ،ہم سعودی عرب کے فتو کی کومانیں گے، بخاری شریف میں میں نے دیکھاہے کہ بذات خود صحابہ نے دم پراُجرت کی شرط لگا کر صحابہ كرام نے أجرت لى ہے؛ لہذاتعارض دور فرمائيں، آپ كواللہ نے پيدا ہى إس لئے كيا ہے كه أمت كى اختلا في صورت حال كا دفعيه فرما ئىيں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ابوداؤدشريف ميں سيح روايت موجود ہے كہ صحابي جليل حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عنهما، الله كى قدرت وكبريائى پرمشمل كلمات تعوذا پيئسمجھدار بچول كو

یادکراتے سے، اور جو بچہ بچھ دار نہ ہوتا تھا اُس کے گلے میں وہ کلمات کھ کرتعویذگی شکل میں ڈال دیتے سے، اُن کے اِس ممل سے بیمعلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر شتمل پر اثر کلمات تعویذ میں استعال کرنا جائز ہے، جس با کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی اُس روایت سے بھی اِس کی تائید ہوتی ہے، جس میں سورہ فاتحہ پڑھ کرمریض کی جھاڑ بھونک کی گئی ہی، جس کی تصویب خود پینمبر علیہ السلام نے فرمائی، یہ واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے؛ لہذا معلوم ہوا کہ جھاڑ بھونک اور تعویذ مطلقاً ممنوع نہیں ہے؛ بلکہ ممانعت صرف اُسی شکل میں ہے جب کہ شرکیہ کلمات اور خلاف شریعت باتوں کے ذریعہ جھاڑ بھونک یا تعویذ کئے جائیں، اور غیر مقلدوں کا مطلقاً تعویذ ات کوشر کیہ ممل قرار دینا اُ حادیثِ شریفہ اور روایات کے خلاف ہے، حجے اُ حادیث کے مقابلہ میں اُن کی اپنی رائے کی کوئی حیثیت نہیں۔

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بالله بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه. (سنن أبي داؤد ٢١/٢)

عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه أن ناسًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذا لدغ سيد أولئك، فقالوا: هل معكم دواء أو راق؟ فقالوا: نعم إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعًا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ فأتوا بالشاء، فقالوا: لا نأخذه حتى نسئل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضحك، وقال: ما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم. الحديث (صحيح البخاري، كل لطب/ باب لرقى بفاتحة الكتاب ٢١٤٥٨ رقم: ٥٥٥ دار لفكر يروت) فقط والله تعالى أعلم البخاري، كل لطب/ باب لرقى بفاتحة الكتاب ٢١٤٥٨ رقم: ٥٩٥ دار لفكر يروت) فقط والله تعالى أعلم البخاري، كل الله عليه والله المناه المناه المناه منصور يورى غفر له ١٩٢٩/١٥ الها المناه المنا

### عملیات سیکھنا کیساہے؟

سوال (۷۸۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ:احقر تقریباً آٹھ سال سے سحروآ سیبی خلل سے بہت پریثان ہے،شروعات یوں ہوئی تھی کہ سارے بدن میں جلنے کے داغ پڑ جاتے تھے،اُس کے بعد بدن میں مختلف جگہوں پر مڈیاں بڑھنے لگیں، پھر بہمرض پیدا ہوا کہ کھانا معدہ میں نہیں رکتا تھا، قے ہوجاتی تھی، پھر دل گھبرانا،سوتے میں بدن میں جھکے لگنا، رعشہ پیدا ہونا شروع ہوا، اور جوڑ وں میں درد رہنے لگا، احقر کے والد صاحب جو کہ میسیم ہیں اُن کاعلاج ہوا، فائد ہنہ ہوا، پھر دوسر ہے ڈاکٹروں کا علاج ہوا، اُس سے بھی فائدہ نہ ہوا، پھرعملیات کے ذریعہ علاج کرایاتو بعضی تکالیفٹھیک ہوگئی ہیں، اوربعض باقی ہیں،اور تقریاً حارسال سے یہ پریشانی ہے کہ سوتے وقت یا فجر بعد سونے میں پانچ چھ ڈراؤنی شکل کے لوگ آتے ہیں اور مجھے مارتے یٹتے ہیں ، بہت سے عاملوں سے علاج کراچکا ہوں، اور علاج ابھی چل رہا ہے؛کیکن احقر کی پریشانی باقی ہے، اِس کےعلاوہ احقر کے بھائی والدین اور پہنیں بھی سحر وغیرہ سے پریشان ہیں، پندرہ بیس سال کا عرصه اُن لوگوں کو ہو چکا ہے علاج سے بالکل ننگ آ چکے ہیں،ساحرین نے سحرکے ذریعہ بندش وغیرہ کاعمل بھی کرادیا ہے،جس سے بہنوں کے نکاح میں یریشانی ہورہی ہے، عمرزائد ہو پیکی ہے، مالی حالت بھی بہت خراب ہے، بعضے عاملین کا بیمشورہ ہے كه علاج كرانے سے كوئى فائد فہيں ؛ كيوں كه ساحرين مستقل سحركرتے رہتے ہيں، ايك علاج كرايا جب تك وہ پھر سحر كردية ميں، إس سے يرهائي كا بھي نقصان ہوتا ہے؛ إس لئے اپني حفاظت کے لئے تم خود عملیات سکھ لو، ہم لوگ سکھلا دیں گے، الیمی صورت میں عملیات سکھنا کیسا ہے؟میرامقصدصرف اپنی اوراینے بھائی بہنوں کی حاسدین کے شریے حفاظت کا انتظام کرناہے، مستقل مشعلہ اور پیشنہ ہیں کرنا جا ہتا ، احقر کا اصلاحی تعلق حضرت قاری امیرحسن صاحب سے ہے ، احقر نے حضرت سے تذکرہ کیا تھا اُنہوں نے فرمایامفتی صاحب سے معلوم کرلو، وہ جیسا کہیں ویسا كرو؛ للنداآپ سے درخواست ہے كماحقر كوجواب مرحت فرمائيں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: آپ كے لئے عملیات سيكھنا جائز ہے، بشرطيكه أس ميں كوئى خلاف شرع بات نہ ہو۔

عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نرقي في المجاهلية، فقلنا يا رسول الله! كيف ترى في ذلك؟ فقال: أعرضوا عليّ رقاكم، لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك. (صحيح مسلم ٢٢٤/٢، مشكاة المصايح، كتاب الطب والرقي / الفصل الأول، قبيل الفصل الثاني ٣٨٨)

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم، فقالوا: يما رسول الله! إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، فإن نعرضوا عليه، فقال: ما أرى بأسًا من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. (فتح الباري/باب الرقى بالقرآن والمعوذات ١٩٥١٠) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۲۵ راا ۱٬۳۳۰ه الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

# غير مسلم كوا يت ِقرآنى تعويذ ميں لکھ كردينا؟

سوال (۷۸۵): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کسی غیر مسلم کوبطور تعویذ آیت ِقرآنی یا اُدعیہ ما تور ہلکھ کردے سکتے ہیں؟ میں کہ: کسی غیر مسلم کوبطور تعویذ آیت ِقرآنی یا اُدعیہ ما تور ہلکھ کردے سکتے ہیں؟ ماسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگرباد بى كاحمال نه بواورتعويذ كاغذ پركوئى دوسرا كاغذ لپيت دياجائ، جس كى وجه سے مشرك وكافركا باتھ آيت قرآنيه سے مس نه بوتو جائز ہے، تا ہم بہتريہ ہے كہ آيت قرآنيكا تعويذ كفاركونه دياجائے۔ (امدادالاحكام ۱۳۲۰)
قال الله تعالىٰ: ﴿إِنَّهَا الْمُشُوكُونَ نَجَسٌ ﴾ [النوبة، جزء آيت: ۲۸]

وقال الله تعالىٰ: ﴿ لا يَمَسُّهُ الاَّ الْمُطَهَّرُونَ ﴾ [الوقعة: ٢٩] فقط والله تعالى اعلم كتبه:احقر محرسلمان منصور بورى غفرله ١٢١٦/ ١٢١هـ المتحدث الميار ١٢٩٥٠هـ المعارضي المحيضا الله عنه

## مسجد میں تعویز گنڈے کا کام کرنا؟

سوال (۷۸۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید کو تعوید ات وعملیات سے دلچیں ہے، غیر مسلم ومسلم تعوید خواہ مسجد کے جمرہ میں آتے جاتے ہیں، بیمل اہل محلّہ کونا گوارگذرتا ہے، ایسے حالات میں موصوف اپنے کام کوجاری رکھے یابند کر ہے۔ باسمہ سجانہ تعالی

البعدواب وبالله التوفیق: مسجد کی حدود میں تعویذ گنڈے کا پیشہ کرناسخت فتنہ اور اعتراض کا سبب ہے، اِس لئے ندکورہ اِمام صاحب مسجد میں کوئی ایسا کام نہ کریں، جس سے مسجد کی باَد بی ہوتی ہویا تہمت وغیرہ کا خدشہ ہو۔

عن سعيد بن المسيب قال: وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثمانية عشرة كلمةً، كلها حِكمٌ، وهي .....: ومن عرّض نفسه للتهمة فلا يلو من من أساء به الظن الخ. (كشف الخفاء ومزيل الإلباس ٣٧/١ تحت رقم: ٨٨ يروت) فقط والتُّرتعالُ اعلم كتبه: احقر مُحرسلمان مضور يورى غفرله

۵/۵/۱۲۱۱ اه

## عالم دین کا حاضرات کاعمل کرنااوراً جرت لینا؟

سوال (۷۸۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید عالم ہے مظاہری یا قاسمی ہے، بہر حال تعوید گنڈ ہے کرتا ہے، اور حاضرات بھی کرتا ہے، اس کا پیطریقہ ہے کہ عورت ہویا آ دمی ، سامنے کلمات پڑھ کرمثلاً سورہ یاسین وغیرہ کے ذریعہ حاضرات کرتا ہے، پیطریقہ جائز ہے یانا جائز؟ اور اُجرت لینا جائز ہے یانا جائز؟ حالال کہ قاوی محمود یہ میں اُجرت کو جائز کھا ہے، اور کہا کہ دھوکہ بازی نہ کرے۔

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: قرآن پاکیاکلماتِ ق کن راید عملیات کی فی الجمله گنجائش ہے؛ کین حاضرات کاعمل، معترعلاء کے بقول محض ایک تخینی چیز ہے، اِس کی بنا پرکسی بھی سلسلے میں کوئی قطعی حکم نہیں لگایا جاسکتا؛ اِس لئے مقتد اُخض کو بالخضوص ایسے موہوم کاموں سے بچتے رہنے کی ضرورت ہے۔ (متفاد:امدادالفتاد کا ۱۹۷۵، فقاد کامجودیہ ۲۰۷۰ دار میں کا میں درستفاد:امدادالفتاد کا ۱۹۷۸ ویکھودیہ ۲۰۷۰ دار میں کا کا کہ درستفاد:امدادالفتاد کا ۱۹۷۵ ویکھودیہ ۲۰۷۰ دار میں کا کہ کا کہ درستفاد کا کہ درستان کا کہ درستانہ کا کہ درستانہ کا کہ درستانہ کا کہ کرنے کا کہ کرتے کا کہ کا

و لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك: أى الكفر. (مرقاة المفاتيح، كتاب الطب والرقى / الفصل الأول ٣٠٤/٨ رقم: ٤٥٣٠ رشيدية، ٨/ ٣٥٠ المكتبة الأشرفية ديوبند)

رقية فيها اسم صنم أو شيطان أو كلمة كفر أو غيرها مما لا يجوز شرعًا، ومنها ما لم يعرف معناها. (مرقاة المفاتيح، كتاب الطب والرقي / الفصل الثاني ٣١٨/٨ رشيدية، ٥٩/٨ ١٨/٨ المكتبة الأشرفية ديوبند) فقط والترتعالى اعلم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور بوری غفرله ۳۲۹/۵/۳۱ه الجوالصحیح:شبیراحمدعفاالله عنه

## کیادم کرنے سے شفامل سکتی ہے؟

سوال (۷۸۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اِنسان کی جسمانی بیاری کیا دم و پھونک مارنے سے اِنسان کے بدن پریا پانی پر پھونک مارنے کے بعداً سکو پلانے سے اِنسان کاجسم شفا پا جاتا ہے؟ کیا ایسا اسلامی شریعت میں ہے؟ اگر ہے قرآن وحدیث کے حوالہ سے کھیں۔

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: آياتِ قرآنيه يا أدعيهٔ ماثوره پڑھرانسان كے جسم پردم كرے يا پانى پر پھونك كرأس كو پلادے، توإس سے بھى انسان كوشفا حاصل ہوجاتى ہے؛ البتہ إس كو مؤثر حقیقى نة مجھا جائے؛ كيوں كه مؤثر حقیقى توذاتِ بارى تعالى ہے اور إس طرح دم كرنے سے شفا جب ہی ہوگی جب اللہ تعالیٰ کا اِرادہ اُس کے ساتھ ہو۔

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ في نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وامسح عليه بيده رجاء بركتها. (سنن أبي داؤد، كتاب الطب/ باب كيف الرقى ٥١٢ ٥٥) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۵/۷/۹ه الجواب صحیح. شبیراحمد عفاالله عنه

## نامحرم سحرز ده عورتول کو بغرضِ علاج دیکھنا؟

سے ال (۷۸۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: الیمی غیر محرم عورتیں جو سحر زدہ ہوں، اور پریشان ہو یا جناتی اَثرات کی وجہ سے پریشان ہوں، توکیا ایسی غیر محرم عورتوں کو بغرضِ علاج امام صاحب دیکھ سکتے ہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: نامحرم محرز ده عورتوں کا تعویذ والوں کے پاس آناجانا سخت فتنہ کا سبب ہے، اِس کئے ندکورہ اِمام صاحب کے پاس عورتوں کی آمد ورفت قطعاً بند ہونی چاہئے، اگر علاج کرانا ہوتو اُن کے محرم یا شو ہروں کے ذریعہ ہی علاج ہونا چاہئے، ایسی عورتوں کا برائے علاج تعویذ والوں کے پاس آنا جانا فتنہ کے سبب ممنوع ہے۔

قال عمر رضي الله تعالى عنه: إتقوا مواضع التهم.

عن سعيد بن المسيب قال: وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثمانية عشرة كلمةً، كلها حِكمٌ، وهي .....: ومن عرّض نفسه للتهمة فلا يلو من من أساء به الظن الخ. (كشف الخفاء ومزيل الإلباس ٣٧/١ تحت رقم: ٨٨ دار الكتب العلمية بيروت) والخلوة بالأجنبية حرام. (الدر المختار / كتاب الحظر والإباحة ٢٩/٩ ٥ زكريا)

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. (سنن الترمذي، أبواب الرضاع / باب ما حاء في كراهية الدخول على المغيبات ٢٢١/١، مشكاة المصابيح ٢٦٩، صحيح بن حبان ٣٣٠/٥ رقم: ٥٨٦)

عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلجوا على المعنيبات، فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم، قلنا: ومنك؟ قال: ومني، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. (سنن الترمذي، أبواب الرضاع/ باب ما جاءفي كراهية الدخول على المغيبات ٢٢٢١ المكتبة الأشرفية ديوبند)

و بقول عمر رضي الله عنه: من سلك مسالك الظن اتهم. (كشف العفاء ومزيل الإلباس ٣٧١١ تحت رقم: ٨٨ دار الكتب العلمية بيروت) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور بورى غفر له ١٨٣٣٨ هم المسال الجواحيج: شبيراحم عفا الله عنه

### نامحرم لڑکی کے ذریعہ جنات کاعلاج کرانا؟

سوال (۹۰): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک صاحب جوخودکو عامل کہتے ہیں اور لکھتے ہیں ، عملیات میں اُن کا معمول ہے ہے کہ وہیش ایک ۲۰ رسالہ لڑکی (جوموصوف کے لئے نامحرم ہے) کی مریض کا علاج کرنے کے لئے اُسی کوفون کرتے ہیں اور آیت: ﴿وَ لَقَدُ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمُ لَمُحْصَرُونَ ﴾ پڑھ کرجاری کرتے ہیں کہ مولا نافلاں صاحب اور مفتی فلاں صاحب کو بلایے ، اگلے لمحدوہ کہتی ہے کہ جی آگئے بتلایے ، تو کہم موصوف انتہائی اُدب سے سلام کرتے ہیں اور عرض گذار ہوتے ہیں کہ حضرت ذراد کھتے اس پہلے موصوف انتہائی اُدب سے سلام کرتے ہیں اور عرض گذار ہوتے ہیں کہ حضرت ذراد کھتے اس کر کون ہے، اِس کا درد دُور کیجئے ، تکلیف اور بیاری دور کیجئے ، اگر تاخیر ہوتی ہے تو حکم جاری ہوتا ہے کہ پہلے دوسرے یا تیسرے آسان کے شہنشاہ اعظم یا افریقہ ایشیا مکہ اور مدینہ کے شہنشاہ اعظم کو بلائی ہے کہ آگئے ، پھر وہ حسبِ حکم کام کرے بتلاتے ہیں کہ اِس مریض کے گردے میں بلاؤ ہاڑکی بتلاتی ہی کہ اِس مریض کے گردے میں بلاؤ ہاڑکی بتلاتی ہے کہ آگئے ، پھر وہ حسبِ حکم کام کرے بتلاتے ہیں کہ اِس مریض کے گردے میں بلاؤ ہاڑکی بتلاتی ہیں کہ اِس مریض کے گردے میں بلاؤ ہاڑکی بتلاتی ہے کہ آگئے ، پھر وہ حسبِ حکم کام کرے بتلاتے ہیں کہ اِس مریض کے گردے میں بلاؤ ہاڑکی بتلاتی ہے کہ آگئے ، پھر وہ حسبِ حکم کام کرے بتلاتے ہیں کہ اِس مریض کے گردے میں

فلاں شیطان نے اپناٹرک، سرمیں ہیلی کا پٹر، موٹر سائیکل، ٹی وی، فرنج یا کولر، کیل اور کانٹے رکھے ہوئے ہیں، پھر گرفتاری اور قل عام کا حکم ہوتا ہے، مگر مچھ کو کھلانے کا عمل ہوتا ہے اور پھر مریض کو ہلایا جاتا ہے کہ آپ کے اندر سفلی عمل ، سحر، جادو، کا لاجادو، سحر یہود تھا اور وہ سب ختم ہوگیا ہے، اِس طرح نفسیاتی طور پر مریض اِفاقہ محسوں کرتا ہے، بھی جب کوئی مؤکل حاضر نہیں ہوتا تو فر ماتے ہیں کہ کہدو شہنشاہ اعظم لیدی خود موصوف بلار ہے ہیں۔

کبھی موصوف ایک جگہاڑی دوسری جگہ اور مریض تیسری جگہ، کبھی شہر بھی صوبہ اور بھی ملک کا فرق ہوتا ہے، اڑکی کوفون پر حکم دیتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں مریض ہے اُس کو دیکھواوراُس کی صفائی کرو، اگلے لیحے اطلاع آتی ہے کہ چار پائی، بستر، ٹریکٹرٹر الی کیل کانٹے وغیرہ سب نکال کر صاف کردیا ہے، جوشیاطین نے جسم میں رکھ چھوڑا تھا۔

مطلب یہ ہے کہ جس تخص کو بھی علاج کے لئے لایا جاتا ہے اُن سب کو بلا استثناء یہی سب بتلا یا جاتا ہے ؛ البتہ جسم سے نکلنے والا سامان ضرور بدل جاتا ہے ، عجب یہ ہے کہ عامل کہلانے کے باوجود وقفہ وقفہ وقفہ سے اپنے اس طرح کا ساز و سامان نکلواتے رہتے ہیں، تعجب ہوتا ہے کہ جوں ہی کوئی بچہروتا چیختا ہے فوراً لڑکی سے رابطہ کیا جاتا ہے ، اور فوراً اطلاع آتی ہے کہ فلال فلال جن فلال چیز رلا رہی تھی ، نیز دورانِ گفتگو حضرت مفتی صاحب، حضرت شہنشاہ اعظم صاحب ایسا کرد یہجے ، اس طرح کے جملے استعمال کئے جاتے ہیں ، اس پور نے قصہ میں درج ذیل اُ مور قابل استفسار ہیں :

الف: -کسی نامحرم لڑکی سے اِس تصور کے ساتھ دن میں گئ گئی بارگفتگو کرنا درست ہے ؟

الف: - ی نا حرم کری سے اِس کھور کے ساتھ دن یک می بار تھلو کرنا درست ہے؟

ج: - اَجنہ کے مفتیانِ کرام و شیوخ و شہنشا ہان کا اِس طرح کسی نامحرم کڑکی پر آنا اور کسی
کے تھم پرلو گول کے جسم میں داخل ہونا شرعاً متصور ہے؟

ہ:- کیا شیاطین انسانی جسموں میں اِسی طرح ہیلی کا پٹر، موٹر سائیکل، چار پائی، بستر، کیل کانٹے وغیرہ رکھ دیا کرتے ہیں؟

د: - اجنه کے لئے اورخود کے لئے یوں لفظ شہنشاہ کا استعمال درست ہے؟

•:- اجنہ یا اُن مفروض شخصیات سے اِس طرح کے جملے بولنا کہ بیدرد کیسا ہے اُس کو دور کیے۔ اجنہ یا اُن مفروض شخصیا ت ایس کے کہا یہ استمد اد بالغیر کے زمرے میں نہیں آتا؟

و:- خودایک جگه،اڑکی دوسری اور مریض تیسر جگه دور دَرازگلی کو چوں میں رہے والوں کو پیک جھیکتے ہی تلاش کر لیناا جند میں علم غیب کو مان لینانہیں؟

ز:- موصوف کا ایک پوتا ۳۰ ررمضان کوغرق آب ہوگیا، سیٹروں غوطہ خوروں نے تلاش کیا تھی ، موجوا تا ہے، سامان کیا تعش نہ ملی ، لوگوں نے کہا دور دراز نامعلوم علاقوں کے جسموں کا حال معلوم ہوجا تا ہے، سامان نکل آتا ہے، پھرسامنے ڈو بنے والے بچے کی نعش کا پتہ کیوں نہیں چل سکتا ؟ کیا سوال کرنے والوں کا بیسوال قرین قیاس اور معقول ہے؟

**ح**:- موصوف کاا یک لڑکا دار العلوم کا فاضل ہے وہ اِن تصورات کا مخالف ہے، اُس کو گھر سے نگلنے کا حکم دے دیا ہے، کیا ایسا کرناظلم نہیں ہے؟

ط:- سب سے بڑا سوال ہہ ہے کہ کیا ایسے خص کو قائد ومرشد مصلح مانا جانا چاہئے؟ ایسا شخص اِ مامت کے قابل ہے؟ کسی عالم کی موجودگی میں ایسے غیرمختاط عقیدے والے شخص کا مصلی پراز خود بڑھ جانادرست ہے؟ مسئلہ قدر بے زاعی ہے، بالنفصیل اور مدل جواب تحریرفر مائیں؟ باسمہ سجانہ قعالی

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم، فقال: لا يخلون أحدكم بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما، ومن سرته حسنته وساء ته سيئته فهو مؤمن. (السنن الكبرئ لليهقي ٧/٥٥١ رقم: ١٣٥٢١)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم .....، ثم قال: من غش فليس منا. (سنن الترمذي / باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع ٢١٥٥١، سنن أبي داؤد ٤٥٥، صحيح مسلم ٢٧٥١، الترهيب والترغيب مكمل ٤٠٠ رقم: ٢٧٤٠ بيت الأفكار لدولية)

الخلوة بالأجنبية حرام. (شامي / كتاب الحظر الإباحة ٢٩/٩ و زكريا، الأشباه ١٥٥) إن صوتها عورة. (طحطاوي على المراقي ٢٤٢)

ويكره تقديم الفاسق كراهة تحريم. (حلبي كبير ٥١٣، البحر الرائق ٣٤٩١) قو له نهى رسول الله عن كلامنا – أيها الثلاثة – هو دليل على و جو ب هـ جران من ظهرت معصيته فلا يسلم عليه إلا أن يقلع و تظهر تو بته. (المفهم لما أشكل من تلحيص مسلم ٩٨١٧) فقط والترتعالى اعلم

املاه:احقر محدسلمان منصور بوری غفرله ۱۸ ۱۳۳۸ اه الجواب صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه

# عالم دین کا نامحرم سے برا وراست بیان لے کر تعویذ دینا؟

سوال (۹۱): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شادی شدہ لڑک جس کی رخصتی کو تقریباً چار ماہ ہو چکے تھے، شوہر سے نفرت کرتی تھی اور شوہر کو وطی پر قدرت نہیں دیت تھی ، لڑکی کے رشتہ داروں نے ایک عالم دین سے کہا کہ پیتے نہیں اُس پرکس چیز کا اثر ہے ، ذرا چل کرد کیھئے ، چناں چلڑکی کے قیقی بھائی اور دیگر رشتہ داروں کے بے صد اِصرار پر مذکورہ عالم دین - جو غیر محرم ہیں - جانے کے لئے تیار ہوگئے ، عالم دین لڑکی کے حقیقی اِصرار پر مذکورہ عالم دین لڑکی کے حقیقی

بھائی، چیا،خالواور پھوپیھی کی موجودگی میں شوہر سے نفرت کی وجہوں کو حقیقی بھائی کی طرف مخاطب ہوکریا اُن سب کی موجودگی میں روبر ولڑکی سے معلوم کیا اور پھراپنی معلومات کے مطابق تعویذ وغیرہ دیا، تو کیا اِس طرح سے معلوم کرنا اور تعویذ وغیرہ دینا درست ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: نامحرم كسامنجا كراس طرح بيان لينانا جائزا ورفتنه كاموجب ب، الرّتعويذ بى ديناتها تولئ كم محرم ك ذريع حالات معلوم كرك بحى دياجا سكتا ب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامر أة إلا كان ثالثهما الشيطان. (سنن الترمذي، أبواب الرضاع / باب ما حاء في كراهية الدخول على المغيبات ٢٢١/١، مشكاة المصابيح ٢٦١، صحيح بن حبان ٥٠، ٣٣ رقم: ٥٨٥)

و إن غلب على ظنه أنه يشتهي فهو حرام. (الفتاوى لهندية ٣٢٩،٥) فقط واللَّدتُعالَى اعلم كتبه:احقرمُحرسلمان منصور بورىغفرله

21844/L/1

## تعویذ حاصل کرنے کیلئے اُجنبی عورتوں کابے بردہ بھیڑلگانا؟

سوال (۷۹۲): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص تعویذ کا کام کرتا ہے، اُس کے پاس مر دبھی آتے ہیں اور عور تیں بھی بغیر پر دہ اور بغیر برقع کے آتی ہیں، اور ایک ساتھ عرس کی طرح بھیڑلگا کر تعویذات وغیرہ لیتی ہیں، اِس طریقہ سے تعویذات دینے کا کام کرنا کیسا ہے؟ اور یہ پر دہ کے خلاف ہے کہ نہیں؟ اور اِس تعویذ دینے والے کے پیچھے نماز پڑھنادرست ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: تعویذ کے لئے اَجنبی عورتوں کی بھیڑلگانا بڑامفسدہاور خطرناک فتنہ ہے، جو شخص بھی اِس طرح کے فتنہ میں مبتلا ہو، وہ اُس وفت تک اِمامت کے لاکق نہیں

#### جب تک کہ اِن بے احتیاطیوں سے بوری طرح توبہ نہ کرے۔

عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلجوا على السمغيبات، فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم، قلنا: ومنك؟ قال: ومني، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. (سنن الترمذي ٢٢/١ ٢، مشكاة المصايح/باب النظر إلى المخطوبة، الفصل الثاني ٢٦٩/٢)

إن الشيطان: أى كيده و وسواسه "يجري": أي يسري "من الإنسان": أي فيه، وقيل: عُدّى "يجري"، بـ "من" على تضمين معنى التمكن: أي يتمكن الإنسان في جريانه "مجرى اللم": أي في جميع عروقه ..... شبّه سريان كيده وجريان وساوسه في الإنسان بجريان دمه في عروقه وجميع أعضائه، فهو كناية عن تمكنه من إغواء الإنسان وإضلاله تمكنًا تامًا وتصر فه فيه تصرفًا كاملاً بواسطة نفسه الأمارة بالسوء الناشئ قواها من اللم ..... وقيل: إرادة الحقيقة، فإن الشياطين أجسام لطيفة قادرة بأقدار الله تعالى على كمال التصرف ابتلاءً للبشر. (مرقاة المفاتيح، كتاب الإيمان/باب الوسوسة/الفصل الأول ٢٥٥١٢-٢٤٦ رشيدية)

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا! لا يتبين رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم. رواه مسلم. (مشكاة المصايح، كتاب النكاح / باب بيان العورات ٢٦٨/٢)

عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه الترمذي. (مشكاة المصايح، كتاب النكاح / باب النظر إلى المحطوبة، الفصل الثاني ٢٦٩/٢)

وقال الحصكفي رحمه الله تعالىٰ: الخلوة بالأجنبية حرام (الدر المختار) وقال ابن عابدين رحمه الله تعالىٰ: وأجمعوا أن العجوز لا تسافر بغير محرم، فلا تخلو

برجل، شابًا أو شيخًا. (لدر المحتار مع الشامي / كتاب الحظر والإباحة ٣٦٨/٦ كراچى، ٢٩/٩ زكريا) وفيه النظر إلى ملاء ة الأجنبية بشهوة حرام. (الدر المحتار / كتاب الحظر والإباحة ٥/٥٣٥ زكريا)

ويكره إمامة عبد ..... و فاسق. (الدر المختار) و في الشامية: بل مشى في شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم. (الدرالمعتار معالشامي ٢٩٩٠ - ٢٩٩ زكريا) فقط والترتعالي اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۵/۵/۱۳۲۱ه الجواب صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه

### نظراورجادو برحق ہیں

سوال ( ۷۹۳ ): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: لوگ کہتے ہیں کہ نظر اور جادو برق ہے، نظر ہو جائے تو کیا پہچان ہے؟ نظراً تارنے کا کیا طریقہ ہے؟ کچھلوگ مرچوں، پھروں، کپڑوں اور ہنڈی سے اُتارتے ہیں، کیا بیدرست ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: نظرلگنابرت ہے؟ البتاس كى پېچان كى كوئى علامت مقر زہيں ہے، حضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے فر مایا:

عن حية بن حابس التميمي حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ..... العين حق. (سنن الترمذي، أبواب الطب/ باب ما جاء أن العين حق والغسل لها ٢٦/٢ المكتبة الأشرفية ديو بند، صحيح البحاري ٥٧٤ ٨٥ رقم: ٥٧٤٠)

مرچ، کپڑے وغیرہ پر آیاتِ قر آنی یا دیگر دعا وغیرہ پڑھ کراُ س کے ذریعہ نظراُ تارنا درست ہے۔ (ستفاد: فتا دیا محمود یہ ۱۵ مرکزی

اور جاد وکا اثر بھی ممکن ہے اور یہ بھی دیگراً سباب کی طرح ایک سبب ہے۔بس فرق بیہے

کہ اُس کے اسباب عام لوگوں سے خفی رہتے ہیں ، آنکھوں سے نظر نہیں آتے اور جا دوکو دفع کرنے کے لئے قر آن اور جا رُعملیات کا استعمال شرعاً درست ہے۔ (متفاد:معارف القرآن ار ۲۲۲–۲۲۳)

اختلفوا اله (أي للسحر) تاثير فقط بحيث يغير المزاج، فيكون نوعًا من الأمراض أو ينتهي إلى الحالة، بحيث يصير الجماد حيوانًا مثلاً وعكسه؟ فالذي عليه الجمهور هو الأول. (فتح الباري، كتاب الطب/باب السحر، ٢٧٣/١ تحت رقم: ٣٦٣٥ دار الكتب العلمية بيروت)

ومنها: أن السحر والعين حق عندنا، خلافًا للمعتزلة لقوله عليه السلام: العين حق. (رواه البحاري رقم: ٥٧٤٠)

وفي رواية: وأن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القِدرَ. (رواه أبو نعيم في الحلية ٩٠/٧)

وجاء في رواية: السحر حق، ويدل عليه قوله تعالىٰ: ﴿وما انزل على الملكين﴾ [القرة، حزء آيت: ١٠٢]

وقوله تعالىٰ: ﴿وَمِنُ شَرِّ النَّفُّاتِ فِي الْعُقَدِ ﴾ [الفلق: ٣] وأما قوله تعالىٰ: ﴿يُخَيَّلُ اللَّهُ مِنُ سِحُرِهِمُ ﴾ [طه: ٦٦]

فهاذا نوع من السمحو. (شرح الفقه الأكبر / مسألة في أن السحر والعين حق ص: ٢٤٨ دار الكتب العلمية بيروت) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸۲۸ ۱۱ ۱۳۲۸ هه الجواب صحیح. شبیراحمد عفاالله عنه

### نظرأ تارنے كے طريقے

سوال (۷۹۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: اُ حادیثِ شریفہ یا بزرگوں کے معمولات میں نظراُ تارنے کے کیا کیا طریقے اختیار کئے گئے

### ہیں؟ اوراُس کا شرعی حکم کیا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: اَ حادیثِ شریفه مین نظر کے اُتار نے کے طریقے لکھے ہیں، جن میں ایک خاص انداز سے نظر لگانے والے کے بدن سے بہاہواپانی نظر لگنے والے کے بدن پر ڈالا جاتا ہے، اِس سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہروہ تدبیر جس میں شرکیہ کلمات کا استعال نہ ہواور نہ ہی کسی اور حرام کا ارتکاب ہو، اُس کو بطور علاج اپنانے کی گنجائش ہے، مندرجہ بالا طریقے میں حسبِ تجریرسوال کیوں کہ کوئی بات شرکیہ ہیں پائی جاتی ہے؛ اِس لئے اُسے نا جائز نہیں کہا جائے گا؛ بلکہ یہ تجریب کی روشنی میں مباح علاج کی ایک صورت ہے؛ البتہ یہ ضروری ہے کہ اُسے واجب یا فرض سمجھا جائے؛ بلکہ اس تدبیر کوتہ بیر ہی کے درجہ میں رکھنا ضروری ہے۔

عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال: والله ما رأيت كاليوم ولا جلد مُخَبَّأةٍ قال: فلبط سهل، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: يا رسول الله! هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه، فقال: هل تتهمون له أحدًا؟ فقالوا: نتهم عامر بن ربيعة، قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرًا فتُغلّظ عليه، وقال علام: يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بَرَّكتَ، اغتسل له، فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه فراح مع المناس ليس به بأس. (رواه في شرح السنة ورواه مالك) وفي روايته: قال: "إن العين حق توضًا له" فتوضأ له. (مشكاة المصابيح ، ٣٩)

وتحت هذا الحديث قال النووي: وصف وضوء العائن عند العلماء أن يوتى بقدح ماء، ولا يوضع القدح على الأرض، فيأخذ غرفة فيتمضمض، ثم www.besturdubooks.wordpress.com

#### مرچوں کے ذریعہ نظراً تارنا؟

سوال (29۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ معاشرے میں عام طور پر بیرواج عام ہے کہ عورتیں اور بعض لوگ چھ یا سات عدد مرچوں کو لے کریا تھوڑ اسا نمک لے کراس پر الحمد شریف پڑھ کرنظر اتارا کرتے ہیں، کیا اس طرح نظر کا اتار نادرست ہے؟

کیاایک عورت کسی غیرمحرم مرد کی مرچوں سے نظرا تار سکتی ہے یانہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں تسلی بخش جواب سے نوازیں ،مہر بانی ہوگی۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: نظراً تارنے كے لئے آيات قرآنيو غيره پڑھ كر بطور علاج مرچول كوجلانا درست ہے۔ (متفاد: فآدئ محوديہ٣٣/٢٨ دا بھيل)

لا بأس بوضع الجمامم في الزرع والمطخة لدفع ضرر العين؛ لأن

العين حق تصيب المال والآدمي والحيوان، ويظهر أثره في ذلك. (شلمي ٣٦٤/٦ كراچي) فقط والله تعالى اعلم

املاه :احقر محمد سلمان منصور پوری ۲۵ر ۱۸۴ ۱۳۳۳ ه الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

# نظر بدسے بچانے کیلئے بچوں کے گلے میں تعویذ بہنانا؟

سے ال (۷۹۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بچوں کی شرارت کم کرنے کے لئے اوراُن کونظر سے بچانے کے لئے کیا بچوں کے گلے میں تعویذیہنا سکتے ہیں؟

#### باسمه سبحانه تعالى

#### مرغ کوذ نج کر کے اُس کے خون سے تعویذ لکھنا؟

سوال (۷۹۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بعض تعویذ مرغ کوذئ کر کے اُن کے خون سے لکھے جاتے ہیں، جن کے کلمات بعض مرتبہ

انبیاء کے اُساء، فرشتوں کے نام اوراللہ تعالیٰ کے اساء پر شتمل ہوتے ہیں ، تو کیا ییمل درست ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: مرغ كنون سة ويذلك المتوصاً جب كمان مين الله تعالى، فرشتول اورا نبياء كرام عليهم السلام كاساء موتة بين، ناجائز وحرام هي؛ كيول كه خون نجس مهاور إس سة تعويذ لكه مين أن اساء كي توبين و بحرمتى لا زم آتى هه - (ستفاد: فأو كامحوديد الراحة) المارة الما

إذا سال الدم من أنف إنسان و لا ينقطع حتى يخشى عليه الموتُ، وقد علم أنه لو كتب فاتحة الكتاب أو الإخلاص بذلك الدم على جبهته ينقطع فلا يرخص له فيه. (شامي ٣٦٦،١ زكريا) فقط والتُّرتعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۱۸۵/۲۸۱۱ه الجواب صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه

### سوناچا ندی کی ڈبیہ میں تعویذ رکھ کر گلے میں ڈالنا؟

سے ال (۷۹۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: تانبا، پیتل، سونایا چا ندی کی ڈبیہ میں تعویذ رکھ کر گلے میں پہنتے ہیں، کیا یہ پہننا درست ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: سونے چاندی کی تعویذ کے بارے میں حضرت تھانوگ فی ممانعت کا قول نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اِس کا حکم سونے اور چاندی کے بر تنوں جبیبا ہے نہ کہ زیور جبیبا ؛ لہذالر کیوں کے لئے بھی اجازت نہ ہوگی ۔ (امدادالفتادی ۲۳۷۸)

اورتانبا پیتل کے تعویذ کے متعلق کوئی صریح جزئیدا حقر کی نظر سے نہیں گزرا۔

و في الجوهرة: وأما الآنية من غير الفضة والذهب فلا بأس بالأكل والشرب فيها والانتفاع بها، كالحديد والصفر والنحاس والرصاص والخشب

و الطين. (شامي ٣٤٣/٦ كراچى، ٩٥،٩ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه:احقر محمد سلمان منصور پورى غفرله ٣١١١ ٣١١ اه

### عمل کر کے غائب کی خبر دینا؟

سے ال ( ۹۹۷ ): - کیا فرمائے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بالقصد عمل کے ذریعہ اپنے لئے یا غیر کے لئے غائب کی خبر جان سکتے ہیں یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

البواب وبالله التوفیق: عمل وغیره کے ذریعی غیری جانے کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے، اِس پریقین کرنایا اِس کی بنیا د پر کسی کو مجرم قرار دینا ہر گز درست نہیں ہے، یہ سب چیزیں محض تخمینی ہوتی ہیں، اور عمو ماً غلط ثابت ہوتی ہیں، اِس لئے ایسی وہمی باتوں پریقین کرنے اور عمل کرنے کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔

الكهانة: وهي تعاطي الخبر عن الكائنات في المستقبل وادعاء معرفة الأسرار إلى قوله: ومنهم أنه يعرف الأمور بمقدمات يستدل بها على موافقها من كلام من يسأله أو حاله أو فعله، وهذا يخصونه باسم العراف كالمدعي معرفة المسروق ونحوه الخ. (شامى ١٣٥/١ زكريا) فقط والترتعالي اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۸۸/۱۳۸ه الجواب صحیح. شبیراحمد عفاالله عنه

# بغرضِ علاج آيت قرآ في سكث وغيره پر لكھوا كر كھانا؟

سے ال (۸۰۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے حسن پور میں لوگوں میں بحث چل رہی ہے کہ اعمالِ قر آنی (مصنفہ مولا نااشرف علی تھا نوگ ) میں ایک آیت کاعمل لکھا ہوا ہے کہ روزانہ اِس آیت کوسکٹ یا روڈی کے مکڑوں پر لکھ کر

چالیس دن کھانے سے بہت سے فائدے ہیں، جن کو میں نے لکھانہیں ہے، تو کچھلوگ تو پیمل برعت کہتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کے اندر اِس عمل کا نام ونشان بھی نہیں ہے؛ لیکن کچھلوگوں کا کہنا ہے کہا گریمل بدعت ہوتا تو اتنے بڑے مولا ناالی بات بھی بھی نہ لکھتے جو ہمیشہ شرک و بدعت کا رد کرتے رہے، آپ سے گذارش ہے کہ اِس کا جواب مرحمت فرما ئیں؟
ماسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: علاج كى غرض سے آیات قرآن یکھ کر کھلا دینے سے عرف میں قرآن کی ہے حمتی لازم نہیں آتی ، اِس کے شرعاً اِس طرح کے عمل کی اِ جازت ہے ، اور چول کہ بیم کم محض علاج کی نیت سے ہوتا ہے ، کوئی دینی عبادت سمجھ کر انجام نہیں دیا جاتا ؛ اِس کئے اِسے بدعت بھی نہیں کہہ سکتے ، ہریں بنائیم ل مباح کے درجہ کا ہے۔

وأخرج البيهقي في الدعوات: عن ابن عباس مرفوعًا في المرأة يعسره عليها، قال: يكتب في قرطاس ثم تستسقي. (الإتقان ٥٣٠)

وفي المجتبى: اختلف في الاستشفاء بالقرآن بأن يقرأ على المريض أو المملدوغ الفاتحة أو يكتب في ورق ويعلق عليه أو في طست ويغسل ويسقى ..... قال رضي الله عنه: وعلى الجواز عمل الناس اليوم وبه ور دت الآثار. (هامي، كتاب الحظر والإباحة / قبيل فصل في النظر والمس ٣٦٤/٦ كراچي، ٣٣/٩ وزكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور يورئ غفر له ٢٣/١/١١٥ اله الجواريجي شيم المحفالله عنه الله عنه المحارث المحمدة الجواريجي شيم المحفالله عنه الله عنه الله عنه المحمدة الحواري المحمدة ال

#### فون پردم کرنا؟

سےوال (۸۰۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: آج کل اکثر عامل حضرات فون پرکال کے ذریعہ دم کرتے ہیں، اِس طرح دم کرنے کی شرعی حثیت کیا ہے؟ کیااس طرح کا دم مریض پراثرا نداز ہوتا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: موبائل کے ذریعہ مریض پردم کرنا ہے اصل؛ بلکہ ایک طرح کا نداق ہے؛ کیوں کہ دم کی اصل محض پڑھنا ہے؛ بلکہ پڑھ کر پھونکنا ہے، اوریہ پھونک موبائل کے ذریعہ مریض تک نہیں پہنچتی، اس لئے بیطریقہ بھی قابل ترک ہے، عامل حضرات کو چاہئے کہ وہ موبائل پردم کرنے کے بجائے مریض کوکوئی آیت وغیرہ بتادیں جوخود پڑھ کر دم کرلیا کریں۔(ستفاد: فادی محددیہ ۱۳۸ ڈابھیل)

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما تفل كنت أنفث عليه بهن وامسح بيد نفسه لبركتها، فسالت الزهري كيف كان ينفت على يديه ثم يمسح بهما وجهه. (تفسير القرطي ٢١٧/١٠)

وفي حديث طويل فجعل يقرأ أم القرآن يجمع بزاقه ويتفل فبرأ الرجل. (صحيح مسلم ٢٢٤/٢)

وتحته في النووي فجعل يجمع بزاقه ويتفل، قال القاضي: فائدة التفل التبرك بتلك الرطوبة والهواء. (شرح النووي على مسلم ٢٢٣١٢) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر مجمد سلمان مضور پورى غفرله ١٨٣٥/١٨٥ه اله الجواب ضحح: شير احمد عفا الله عنه

#### مكان اوردوكان مين أثرات اورجنات كي حقيقت

سوال (۸۰۲): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید کا ایک مکان ہے جو تقریباً دس بارہ سال سے خالی پڑا ہوا ہے، اُب زیداً س مکان کو فروخت کرنا چاہتا ہے اور خالداً س مکان کوخریدنا چاہتا ہے۔خالد کو کسی نے بتایا کہ اِس مکان میں اثرات ہیں۔ اُب خالد چاہتا ہے کہ اس مکان کو کسی عامل کو دکھا کر اس کی خریداری کی بات ک

جائے ، زید بھی اِس کے لئے تیار ہے۔ اُب دریافت طلب امریہ ہے کہ اثر ات کی کیا حقیقت ہے اور کسی عامل کو دکھا نا کیسا ہے؟ جب کہ عامل صاحب کہتے ہیں کہ جن میرے تابع ہیں ، میں حالات معلوم کرکے بتا دوں گا، عامل کا اِس طرح کہنا غیب دانی کا دعویٰ تو نہیں؟ حالال کی غیب کا جانے والا توصرف اللہ ہے۔ کتاب وسنت کی روشنی میں مدلل جواب تحریر فرما کیں۔

اسمہ سجانہ تعالی

الجبواب وسالله التوفنق: عام طور پروپران مکانات کے بارے میں آسیی اثرات کا وہم لوگوں کو ہوجا تا ہے، اِس لئے اصل بات توبیہ ہے کہ بغیر کوئی چیز محسوس کئے ہوئے محض سنی سنائی با توں پر اعتاد کرتے ہوئے ایسے مکان میں اثرات ہونے کا خیال دل میں نہیں لانا جاہے'؛البتہ خالی پڑے ہوئے مکان میں جنات کا بسیرا کرنا کوئی بعیر بھی نہیں ہے؛لیکن پیریسے پیتہ چلے کہ وہاں جنات ہیں بھی یانہیں؟ اِس کا کوئی یقینی ذریعیہ ہمارے علم میں نہیں ہے،اورا گرکوئی عامل اُس کا پیتہ چلانے کا دعویٰ کرے تو اُس کی تصدیق یا تردیز نہیں کی جاسکتی ، اوراگروہ اس کے متعلق کوئی بات بتائے تو اُس کوغیب کی بات بتانے والانہیں کہا جائے گا؛ کیوں کہ غیب اُس علم کو کہا جاتا ہے جو بغیر کسی ذریعہ کے حاصل ہواور یہاں عامل کو جوعلم حاصل ہوتا ہے وہ ممکن ہے کہ اُن کے تابع جنات سے حاصل ہوا ہو، اِس لئے اُن برغیب کا اطلاق نہیں ہوگا۔ (ستفاد: لباب الفتاوی ۳۳۷، دین مسائل اور اُن کاهل ۲ میم، جنات کے حالات واحکام ترجمه اُحکام المرجان فی غرائب الاخبار واحکام الجان باب ۸س۵۰۰، باب ۲۸س۱۳۰۰ ولهذا لا يعد أمثاله من علم الغيب عند العلماء؛ فإنه قد حصل لما نصب عليه من الأدلة نعم الإطلاع على شيء من علمه تعالى، والإظهار على بعض غيبوبه ممكن وواقع في حق بعض العباد إلا أنه من قبيل العرض الجزئي فقط، وليس هو من إحاطة أصول الغيب والعلم الكلي في شيء وهذا الإطلاع الجزئي

دسائس الشيطان أو التحليل النفساني وغيرهما. (فتح الملهم ١٧٢/١)

إن وقع لغير الأنبياء عليه الصلاة والسلام فلا يقطع بصدقه وحفظه وعصمته من

ومشل هذا عندي؛ بل هو دونه بمراحل علم النجوم ونحوه بواسطة أمارات عنده بنزول الغيث وذكورة الحمل أو أنوثته أو نحو ذلك ولا أرى كفر من يدعي مثل هذا العلم؛ فإنه ظن عن أمر عادي. (روح المعاني ٢ ١٩/١ ، لقمان الآية: ٣٣-٣٤)

الكهانة في اللغة من كهن يكهن كهانة قضا له بالغيب والكاهن هو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار ومطالعة الغيب. (الموسوعة الفقهية ١٧٥/٥، ومثله في الشامية ١٥٥/١ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر مح سلمان منصور يورى١٣٥/٢/١٢ه اله الجواب صحيح: شبيراحم عفاالله عنه

مخصوص نقشہ کے مطابق تغمیر مکان کو فلسی سے بیخے کا ذریعہ جھنا؟

سوال (۸۰۳): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ بتعمیر مکان کی ترتیب کے سلسلہ میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جس مکان میں قیام ہوتا ہے،
اُس کی تغییر ذیل کے نقشہ کی ترتیب پر ہونی چاہئے ور نہ ما لک مکان مصائب مفلسی کا شکار ہو جائے گا۔
اُس کی تغییر ذیل کے نقشہ کی ترتیب پر ہونی چاہئے ور نہ ما لک مکان مصائب کی طرف مائل ہور ہے
ہیں ، اپنے مکانات کو تو ڈکر اسی ترتیب پر بنانا چاہتے ہیں ، بعض لوگ سوالات بھی کرتے ہیں کہ یہ
غیر مسلموں کا طریقہ ہے ، اسلام میں اگر اِس کی کوئی اصل ہو تو بتاؤ؛ تا کہ ہم اِس ترتیب پر اپنے مکانات کی تغیر کرائیں ور نہ اِس مسئلہ کا شریعت کی روشنی میں کوئی طل بتائیں ؟

#### باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: إسلامی شریعت میں مکان بنانے کا کوئی خاص طریقہ وار ذہیں ہے؛ بلکہ حسبِ سہولت اور حسبِ ضرورت آدمی اپنے مکان کا نقشہ بناسکتا ہے، اُس میں چاہے جہاں مطبخ بنائے، اور جہاں چاہے بیت الخلاء وغیرہ بنایا جائے، اس میں کسی رخ اور جانب کی کوئی قیز نہیں، آپ نے سوال میں جوفقت تحریر کیا ہے، اور اُس کے خلاف کرنے پرمصائب وفلسی کی کوئی قیز نہیں، آپ نے سوال میں جوفقت تحریر کیا ہے، اور اُس کے خلاف کرنے پرمصائب وفلسی

کا خطرہ ظاہر کیا ہے میخض جاہلانہ خیال ہے، اور ٹونے ٹو ککے کی حیثیت رکھتا ہے، کسی مسلمان کے لئے ایسی جاہلانہ باتوں پریقین کرنے اور عمل کرنے کی ہر گزا جازت نہیں ہے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى و لا هامة و لا طيرة، و أحب الفأل الصالح. (صحيح مسلم، كتاب السلام/باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم ٢٣١/٢ رقم: ٣٢٢٣ بيت الأفكار الدولية)

شرح مسلم للنووي: التطير التثاؤم، وأصله الشيء المكروه من قول، أو فعل، أو مرئي، ..... و في حديث آخر: الطيرة شرك أي اعتقاد أنها تنفع أو تضر. (شرح النووي على صحيح مسلم ٢٣١/٢) فقط والله تعالى اعلم

كتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۹/۷ ه الجواب صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه

### یر هے ہوئے یانی سے بال دھونا؟

سوال (۱۹۰۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کسی نے بالوں کے لئے دعا بتائی ہے، جس سے بال نہ جھڑیں، وہ دعا پڑھ کر پانی میں کھو نکنے کی ہے، اور اس پڑھے ہوئے پانی سے بالوں کو دھونا ہے، پانی زمین پر گرنے سے بے اُدبی تو نہیں ہوگی بتا دیجئے، پیچے ہے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: پڑھے ہوئے پانی سے بالوں کو دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اوراُس پانی کا زمین پرگرنا ہے ادبی میں شارنہیں، پیغیر علیہ الصلوٰ قوالسلام نے ایک مرتبہ انگلیوں میں بچھو کے کاٹے پرمعوذ تین پڑھتے ہوئے انگلی پر پانی بہایا تھا۔

عن على رضي الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يصلي، فوضع يده على الأرض، فلدغته عقرب، فتناولها رسول الله صلى

الله عليه وسلم بنعله فقتلها، فلما انصرف قال: لعن الله العقرب ما تدع مصليًا و لا غيره، أو نبيًا و لا غيره إلا للختهم، ثم دعا بملح وماء فجعله في إناء، ثم جعل يصبه على إصبعه حيث لدغته ويمسحها ويعو ذها بالمعوذتين. (المصنف لابن أبي شية ٢٧٦/١ رقم: ٢٤٠١٩ بيروت، مشكاة المصابيح ٣٩٠) فقط والله تعالى اعلم

املاه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۲/۲/۱۳۳۱ اهد الجواب صیح: شبیراحمد عفاالله عنه

### ینڈ ت کی نشان دہی ہر چور سے چوری کی رقم لینا؟

سوال (۸۰۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: شادی میں آیا نو تہ جو میری بکس میں رکھاتھا چوری ہوگیا، لوگوں کے مشورہ پر میں نے دھام پور شلع بجنور میں ایک پنڈت سے جو نامہ نکلوایا، تو پنڈٹ نے سات لوگوں کی موجودگی میں محلّہ کی ایک عورت کا نام بتایا، کافی د باؤڈ النے پراُس کے شوہر نے رقم واپس کردی، مگراُس عورت نے اور اس کے شوہر نے چوری قبول نہیں کی ،اور کہا کہ یہ ہماری محنت کی کمائی تھی جو ہم سے ظلم وزیادتی سے بلی جوری سے بری ہیں، اہل بستی بھی مختلف الرائے ہیں، پچھ کہتے ہیں کہ خت غریب کی ہے، ہم اِس چوری سے بری ہیں، اہل بستی بھی مختلف الرائے ہیں، پچھ کہتے ہیں کہ خت غریب کی ہے، ہم اِس چوری سے بری ہیں، اہل بستی بھی مختلف الرائے ہیں، پچھ کہتے ہیں کہ خت غریب کی ہے، ہم اِس چوری سے بری ہیں چور ہے، اِس مسئلہ میں دوسوالوں کے جوابات مرحمت فر مائیں:

(٢) پندت كى بات ير چور سے لى كئى رقم كا استعال كرنا كيساہے؟

باسمه سبحانه تعالى

البواب وبالله التوفيق: (۱) غيب كاعلم الله تعالى كعلاوه كسى كونهيں ہے؛ لهذا مسكوله صورت ميں جس پند ت نے چوركی نشان دہى كى ہے اُس كى بات پر يقين كرنا اور اُس پر عمل كرنا قطعاً جائز نهيں ہے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: من أتى

كاهنًا فصدَّقه بما يقول. أو أتى امر أته حائضًا، أو أتى امرأته في دبرها فقد برئ محمد النقل محمد. (سنن أبي داؤد، كتاب الطب/باب في الكاهن ٥٠/٢ رقم: ٣٩٠٤ دار الفكريروت، سنن الترمذي/باب ما جاء في كراهية اتيان الحائض ٣٥/١ رقم: ١٣٥٠)

(۲) بنڈت کی بات پر یقین کرتے ہوئے مٰدکورہ عورت کے شو ہر سے جو رقم لی گئی ہے، وہ سراسرظلم ہے، وہ رق فو ری طور پرواپس کرنالازم ہے۔

عن أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرء إلا بطيب نفس منه. (مشكاة المصابيح / باب الغصب والعارية، الفصل الثاني ٥٥٠، مرقاة المفاتيح / باب الغصب والعارية، الفصل الثاني ١٨٠٦، مرقاة المفاتيح / باب الغصب الإيمان للبيهقي الثاني ١٨٨٦ ١ المكتبة الأشرفية ديوبند، المسند للإمام أحمد بن حنبل ٧٢/٥، شعب الإيمان للبيهقي ٢٨٧/٤ رقم: ٩٤٢ دار الكتب العلمية بيروت) فقط والله توالى اعلم

املاه :احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۲ را ۱۲ ۱۳ اهد الجواب صحح: شبیراحمد عفاالله عنه



# کفارومشرکین کے ساتھ میل جول کرنا

# ہندؤوں کے نیو ہار کنہیا جنم اِشلمی میں مسلمانوں کا شرکت کرنا؟

سوال (۲۰۸): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہند ووں کا کنہیا جنم إشمی تہوار قریب ہے اور بعض مسلمان نام کے سلم بھی ہند ووں کی کنہیا جنم اشمی کفریہ جب کہ بیس اور اس شرکت کو جائز وستحسن سبجھتے ہیں ، جب کہ جس منہ کفری میں کفری اقوال وافعال ادا کئے جاتے ہیں اور بیشریک ہونے والے مسلمان اُن کفری اُقوال وافعال کو بنظر استحسان و بخوشی و برضامندی دیکھتے و بنتے رہتے ہیں ، نیز جب کہ کتب فقہ میں اور اوفعال کو بنظر استحسان و بخوشی و برضامندی دیکھتے و بنتے رہتے ہیں ، نیز جب کہ کتب فقہ میں اس کی تصریح موجود ہے کہ کفری اُقوال وافعال پر راضی رہنا بھی کفر ہے ، چناں چہ عالمگیری میں ہے کہ جو شخص کفر پر راضی ہے وہ بھی کا فر ہے ، اور اعلام میں ہمارے علماء کر ام سے کفر منفق علیہ کی فصل میں منقول ہے: ''من تلفظ بلفظ الکفریکفو ۔ إلیٰ قوله ۔ و کذا کل من ضحک علیہ اُو استحسنه اُو رضی به یکفر " (یعنی جو کفر کالفظ ہولے وہ کا فر ہوا ، اِسی طرح جواس پر بننے یا اُسے ایجھا شمجھیا اُس پر راضی ہوکا فر ہوجائے گا)

اور فیا و کی بزازیہ ودرر وغررا ور فیاو کی خیریہ اور مجمع الانہر اور در مختار وغیر ہ معتمد کتابوں میں ایسے کا فر ایسے کا فروں کے حق میں فر مایا کہ:''جو شخص اُن کے کفریات پر مطلع ہونے کے بعد اُن کے کا فر ومستحق عذاب ہونے میں شک کرے خود کا فرہے''۔

اور شفاء شریف میں فر مایا کہ: ' جہم اُسے کا فر کہتے ہیں جوالیے کو کا فر نہ کہے یا اُن کے بارے میں توقف کرے یا شک لائے'۔ (در بخار و بھر و عالمگیری وغیر ہما)

اسفار میں ہے: ''من شک فی کفرہ وعذابه فقد کفر''۔بہر حال حضرت مفتی صاحب سے گذارش ہے کہ ذکورہ بالا کفریہ مجلس میں مسلمانوں کی شرکت کے متعلق ہمیں جواب افادہ سیجئے ،اور بادشاہ حقیقی اللہ تعالی سے بہت ثواب لیجئے۔

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: اگرکوئی مسلمان بلاکسی عذر کے ہندوؤل کے تہوارکو ایجا سمجھتے ہوئے جنم اشٹمی کی ترتیب میں شریک ہوتو یقیناً یوٹل اُس کو کفرتک پہنچا دے گا، جیسا کہ عباراتِ فقہاء اِس پر دال ہیں ، اور غیر مسلم کی مذہبی تقریبات میں شریک ہونا مطلقاً گنا و کمیرہ ہے، اور شریک ہونے والے مسلمان پر توبیا ورانابت الی اللہ لا زم اور ضروری ہے۔

ومنها: أن استحلال المعصية صغيرة كانت أو كبيرة إذا ثبت كونها معصية بدلالة قطعية، وكذا الاستهانة بها كفر بأن يعدها هينةً سهلةً، ويرتكبها من غير مبالات بها، ويجريها مجرى المباهات في ارتكابها. وكذا الاستهزاء على الشريعة الغراء كفرٌ؛ لأن ذلك من أمارات تكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. (شرح الفقه الأكبر/مسئلة استحلال المعصية ولو صغيرة كفرص: ٢٥٤ دار الكتب العلمية بيروت)

ويكفر بخرو جه إلى نيروز المجوس لموافقته معهم فيما يفعلون في ذلك اليوم. (الفتاوى الهندية، كتاب السير/أحكام المرتدين ٢٧٦/٢ زكريا، البحر الرائق/أحكام المرتدين ٢٧٦/٥ دار إحياء التراث العربي بيروت)

وفي مجمع النوازل: اجتمع المجوس يوم النوروز، فقال مسلم: سيرة حسنة وضعوها كفّر أي لأنه استحسن وضع الكفر مع تضمن استقباحه سيرة الإسلام. وفي الفتاوى الصغرى: ومن اشترى يوم النيروز شيئًا، ولم يكن يشتريه قبل ذلك، أراد به تعظيم النوروز كفّر أي لأنه عظّم عيد الكفرة. (شرح الفقه الأكبر فصل في الكفر صريحًا أو كنايةً ص: ٣٠٦ دار الكتب العلمية بيروت)

وقال في موضع آخر من الظهيرية: الوضاء بالكفر كفرٌ عند الحامدي. (شرح الفقه الأكبر / فصل في الكفر صريحًا أو كنايةً ص: ٢٩٢ دار الكتب العلمية بيروت) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احترمُ مسلمان منصور بورى غفرله

2/1/11/10

كنهياجنم إشلمي كفرية بلس ميں باعث ِثواب سمجھ كرشر كت كرنا؟

سوال (۱۰۵): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: آپ کا ارسال کردہ جواب موصول ہوا جو کہ آپ نے ۱۲/۵ /۱۱/۱۱ ہے کو کہ آپ کا رسال کردہ جواب موصول ہوا جو کہ آپ اپنے نتوی میں کھتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بلا میں مسلمان وں کی شرکت کے متعلق تحریفر مایا ہے، آپ اپنے نتوی میں کھتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بلا کسی عذر کے ہندووں کے ہوار کو اچھا ہمجھتے ہوئے جنم آشمی کی تقریب میں شریک ہوتو یقیناً میمل اس کو کفر تک پہنچا دے گا، آپ کی مذکورہ عبارت کے متعلق تصریح چا ہوں گا کہ اگر کوئی مسلمان بلا کسی عذر کے کنہیا جنم آشمی کفریم جلس میں شرکت کرنامستحب وبا عث ِ تو اب ہمجھتے ہوئے شرکت کرنامستحب وبا عث ِ تو اب ہمجھتے ہوئے شرکت کرنامستحب وبا عث ِ تو اللہ بھی کا فر کرتے ہیں، تو آیا میمل اس کو کا فر بنادے گا یا نہیں؟ اور اُس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کا فر ہوگا یہ نہیں؟ جلدا زجلد اسی پر جواب عنایت فرما ئیں، مہر بانی ہوگا۔ فقط والسلام

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: چول که صورتِ مسئوله میں گفروعدم کفر کا مدار نیت اور عقیدہ پرہے، اِس لئے جو شخص جنم اُشٹی کے توہار میں شریک ہوا ہے اُس سے معلوم کیا جائے کہ وہ کس مقصد سے اُس میں شریک ہوا تھا؟ اگروہ یہ کہے کہ یہ بڑا اچھا کام ہے اور اُنگالِ کفار کی تحسین کرے اور دل سے اُس پر راضی ہوتو اُس کا یہ تول وعقیدہ باعثِ کفر ہوگا؛ لیکن اگروہ اس میں محض شریک ہو، مذکورہ عقیدہ نہ رکھے تو اُسے زیادہ سے زیادہ عاصی اور گنہگار تو کہہ سکتے ہیں کا فر اور غیر مسلم قر ارنہیں دے سکتے ہیں کافر اور غیر مسلم قر ارنہیں دے سکتے۔ (قاوی محمودیہ ۲۵۸۳ میر ٹھ)

ولا يفتي بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن. (كذا في الدر

المختار ٢٢٩/٤ كراچى، ٣٦٧/٦ زكريا، مجمع الأنهر ٦٨٨/١ دار الكتب العلمية بيروت، ٢/٢ ٥٠ مكتبة فقيه الأمة ديو بند، البحر الرائق ١٢٥٥)

عن ابن مسعو درضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كشر سواد قوم فهو منهم، ومن رضي عمل قوم كان شريكًا في عمله. (كنزالعمال / كتاب الصحبة من قسم الأقوال ١١/٢ رقم: ٢٤٧٣٠ يبروت)

ويكفر بخرو جه إلى نيروز المجوس لموافقته معهم فيما يفعلون في ذلك اليوم. (الفتاوى الهندية ٢٧٦/٢- ٢٧٧، البحر الرائق ١٣٣٥) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمد سلمان منصور يورى غفرله

21/1/11/12

جو خص کنہیا جنم اِشمٰی میں شرکت کو مستحب اور کا رثوا ب سمجھ کرنٹریک ہو اس کا کیا حکم ہے؟

سوال (۸۰۸): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: آپ کا ارسال کر دہ جواب موصول ہوا، جس کا استفتاء نمبر ۸۸ ہے، اور جس کوآپ نے کا ارسال کر دہ جواب موصول ہوا، جس کا استفتاء نمبر ۸۸ ہے، اور جس کوآپ نے کا ۱۲/۱۲/۱۱ کے کومر تب فرمایا ہے، آپ اپنے جواب میں کنہیا جنم اِشٹمی کفریہ مجلس میں شرکت کے متعلق تحریفر ماتے ہیں کہ' وہ واس لئے جو تحض جنم اشٹمی کے تیوبار میں شریک ہوا ہے اُس سے معلوم کیا جائے کہ وہ کس مقصد سے اُس میں شریک ہوا تھا؟ اگروہ یہ کہے کہ یہ بڑا آچھا کا م ہے اور اعمالِ کفار کی تحسین کرے اور دل سے اُس پر راضی ہوتو اُس کا یہ قول وعقیدہ باعث کفر ہوگا'۔

یقی آپ کی تحریر آپ کے فرمانے کے مطابق ہم لوگوں نے جنم اشٹی کفریہ مجلس میں شریک ہونے والے اشخاص سے دریافت کیا، جوشریک ہونے والے اشخاص نے بلاتاً مل فرمایا کہ مجلس فدکور میں جوبھی اُ قوال وافعال فدکور میں شرکت کرنا بڑا اچھا ہے اور بہت ثواب کا کام ہے، اور مجلس فدکور میں جوبھی اُ قوال وافعال اُدا ہوتے ہیں وہ سب کی سب نہایت عمدہ اور ہم سب شریک ہونے والے اشخاص اس پردل سے اُدا ہوتے ہیں وہ سب کی سب نہایت عمدہ اور ہم سب شریک ہونے والے اشخاص اس پردل سے

راضی ہے، یہ تھ شریک ہونے والے اشخاص کے اُقوال وعقا کد۔

بہر حال جناب مفتی صاحب سے گذارش ہے کہ گفریہ مجلس مذکور میں شریک ہونے والے اشخاص نے تو اپنے عمل وعقیدہ کا تو اظہار فرمایا، اُب جناب مفتی صاحب بھی مذکورہ شخصوں کے متعلق جوابات سے نوازیں، توعین بندہ نوازش ہوگی ۔ فقط

باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفيق: پچھے استفتاء کے جواب میں اِس جزیے متعلق دونوں جہتیں واضح طور پرلکھ دی گئ تھیں، اِس کے باوجو دمتعین اشخاص کی تکفیر کا مطالبہ کرنا ہے معنی ہے، اگر بالفرض آپ کے قول کے مطابق اُن لوگوں نے اعمالِ کفر کی تحسین کی ہے تو اُن پر وہی تکم لگے گا جو پچھلے فتو کی میں کھاجا چکا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبه:احقرمحدسلمان منصور پوری غفرله ۱۲٫۲۸۸ ۱۲۱۱ ه

### اہلِ ہنود کی شادیوں میں شرکت کرنا کیساہے؟

سوال (۸۰۹): -کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اہلِ ہنود کے پر وگرام شادی وغیر ہمیں شریک ہونا اور اُن کے بیہاں کھانا پینا درست ہے یا نہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: برادران وطن كى شادى بياه كى تقريبات مين شركت كرنا فى نفسه درست ہے؛ البته كھانے پينے ميں گوشت يا أسسے بنى ہوئى چيزيں استعال نه كى جائيں، اور پاكى كا اہتمام ركھاجائے۔

عن عمرو بن الضريس الأسدي قال: سألت الشعبي قلت: إنا نغز و أرض أرمينية - أرض نصرانية - فما ترى في ذبائحهم وطعامهم؟ قال: كنا إذا غزونا أرضًا سألنا عن أهلها، فإذا قالوا يهود أو نصارى أكلنا من ذبائحهم وطعامهم

و طبخنا في آنيتهم. (المصنف لابن أبي شيبة ١١/١ ٤٢ رقم: ٣٣٣٤٦ يروت)

وفي التفاريق: لا بأس بأن يضيف كافرًا لقرابة أو لحاجة، كذا في التمرتاشي، ولا بأس بالذهاب إلى ضيافة أهل الذمة هلكذا ذكره محمد . (الفتاوئ الهندية، كتاب الكراهية / الباب الرابع عشر ٣٤٧/٥ زكريا)

اور غیرمسلم کے جنازہ میں شرکت نہ کی جائے؛ کیوں کہ بیا یک مذہبی عمل ہے۔ (نآوی محودیہ ۲۹۲/۱۴) فقط واللہ تعالی اعلم

كتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله۲۶ ۳/ ۱۹/۱۹ ه الجواب صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه

#### ہندوؤں کی شادی کا کھا نا کھانا؟

سےوال (۸۱۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:برادران وطن ہندولوگ شادی میں مسلمانوں کو بھی مرعو کرتے ہیں، تو اُن کی دعوت کھا ناجائز ہے۔ پنہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: اگرکوئی تو می یا ملی یادین صلحت ہوا ور کھانے پینے کی اشیاء میں حرمت اور نا پا کی کا اندیشہ نہ ہو، مثلاً صرف سبز یوں وغیرہ ہی کا انتظام ہوتو غیر مسلموں کی شادیوں کا کھانا مسلمان کے لئے فی نفسہ حلال ہے۔ (دین مسائل اور ان کاعل ۲۲۵، نقاوی رجمیہ ۲۸۲۷، نقاوی کی مسائل اور ان کاعل ۲۳۵، نقاوی رجمیہ ۲۸۲۷، نقاوی کی مسائل اور ان کاعل ۲۳۵، نقاوی رجمیہ ۲۸۲۷، نقاوی کی مسائل اور ان کاعل ۲۳۵، نقاوی رجمیہ ۲۸۲۷، نقاوی کی مسائل اور ان کاعل ۲۳۵، نقاوی رجمیہ ۲۸۲۷، نقاوی رحمیہ کا کھودیہ کا کھودیہ کی کھودیہ کا کھودیہ کا کھودیہ کا کھودیہ کا کھودیہ کا کھودیہ کا کھودیہ کی کھودیہ کی کھودیہ کا کھودیہ کا کھودیہ کا کھودیہ کی کھودیہ کا کھودیہ کو کھودیہ کو کھودیہ کو کھودیہ کا کھودیہ کو کھودی کو کھودیہ کو کھودی کھودی کو ک

عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، وكلوا واشربوا.

(سنن أبي داؤد، كتاب الأطعمة / باب في استعمال آنية أهل الكتاب ٥٣٧/٢ رقم: ٣٨٣٩، سنن ابن ماجة ٢٠٣ رقم: ٢٨٣١، سنن الترمذي ٢/٢ رقم: ٨٥٨ ١، صحيح البخاري ٨٢٦/٢ رقم: ٨٨٨٥)

عن أبي وائل وإبراهيم قالا: لما قدم المسلمون أصابوا من أطعمة المجوس من جبنهم وخبزهم، فأكلوا ولم يسألوا عن شيءٍ من ذلك. (المصنف لابن أبي شية /كتاب السير ٢٦٨١٧ ورقم: ٣٣٣٤٤ بيروت)

عن قيس بن سكن الأسدي قال: قال عبد الله: إنكم نزلتم بين فارس والنبط، فإذا اشتريتم لحمًا، فإن كان ذبيحة يهو دي أو نصر اني فكلوه، وإن ذبحه مجوسي فلا تأكلوه. (المصنف لابن أبي شية ٢٠٠/١٧ عرقم: ٣٣٣٦٢ يبروت)

ويكره الأكل والشرب في أواني المشركين قبل الغسل، ومع هذا لو أكل أو شرب فيها قبل الغسل جاز، ولا يكون أكلا و لا شاربًا حرامًا، وهذا إذا لم يعلم بنجاسة الأواني، ..... ولا بأس بطعام المجوس كله إلا الذبيحة، فإن ذبيحتهم حرام. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الرابع عشر ٣٤٧/٥)

لا بأس بأن يضيف كافرًا لقرابة أو لحاجةٍ، ولا بأس بالذهاب إلى ضيافة أهل الذمة. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الرابع عشر ٣٤٧/٥) فقط والله تعالى اعلم المان منصور يورى غفر له ٢ ١/١/١٣٥١ هـ الماه: احتر محمسلمان منصور يورى غفر له ٢ ١/١/١٣٥١ هـ الجواب حجيج: شبيرا حموعفا الله عنه

### هندؤول کی را م لیلا برات میں شرکت کرنا؟

سوال (۸۱۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میں ایک درگاہ کا متولی ہوں ، عقیدہ سی حفی ہے ، میں اہل ہنود کو قریب لانے اور اِسلام کی تعلیمات سے روشناس کرانے کے لئے کوشاں رہتا ہوں ، اللہ کا شکر ہے گئ حضرات مشرف باسلام ہو چکے ہیں ، جہاں درگاہ شریف واقع ہے وہاں سب کے سب اَ فراد ہندو ہیں ، اِس سال رام لیلاکی

برات إدهر سے نکلی ، مجھے ہندوصاحبان نے مدعوکیا ، اور میں مجبوراً مسلحاً آکر کھڑا ہوگیا ، جب کہ میں نے نہ تو گل پوشی کی اور نہ ہار وغیرہ پہنائے ، میں اپنی تقریروں سے کسی کی دل آزاری نہیں کرتا ہوں ، نہ کسی عالم کی شان میں گستاخی ، اِس پر چندفتنه پرور مجھے سے خت ناراض رہتے ہیں ، تو رام لیلا برات میں مسلحاً کھڑا ہونا باعثِ کفر ہے ، یا حدودِ شرع کوغیور کیا ہے یا اور کوئی بات میرے لئے باعثِ شرم وغیرہ ہے ؟ کیا مجھے اِس سلسلہ میں تو بہ کرنی چاہئے ؟ جب کہ میں اللہ کے حضور میں تو بہ کرتا ہی رہتا ہوں ؟ کیا تجدیدا بمان کی ضرورت ہے ؟

#### بإسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ہندوؤل کی نم ہمی تقریبات اورجلوس وغیرہ میں شرکت کرکے اُن کی رونق کو بڑھانا کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے، ہندوؤل سے راہ ورسم بس اِس حد تک رہنی چاہئے جس سے ہماری کسی دینی مسئلہ پر فرق نہ پڑے؛ تا ہم اگر کوئی شخص اِس طرح شریک ہوجائے جب کہ اُس کا دل ایمان پر مطمئن ہوا ور کفر کی تعظیم دل میں نہ ہو، تووہ کا فرنہ ہوگا، بس اُسے تو بہ کرنی چاہئے اور آئندہ کے لئے احتیا طرک فی چاہئے۔ (ستفاد: فاوئ محودید ۲۰۸۸)

ويكفر بخروجه إلى نيروز المجوس والموافقة معهم فيما يفعلونه في ذلك اليوم للمشركين ذلك اليوم للمشركين وبإهدائه ذلك اليوم للمشركين ولو بيضة تعظيمًا لذلك اليوم ولا يكفر بإجابة دعوة مجوس. (محمعالانهر، كتاب السير/باب ألفاظ الكفروأنواعه ١٣/٤ه كوئته، ١٩٨١ دار إحباء التراث العربي بيروت)

و من خرج إلى السدة أي مجتمع أهل الكفر في يوم النيروز كفر. (شرح الفقه الأكبر/فصل في الكفر صريحًا أو كناية ١٨٦ دار الكتب العلمية بيروت) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمد سلمان منصور بورى غفر له ١٨٧١ ١٨٨١ها ه

الجواب صحيح: شبيراحمه عفاالله عنه

غير مسلم رشته دارول كى تقريبات ميں شركت؟

سوال (۸۱۲): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: کیا زیدا پنے غیر مسلم بھائی بہن اور ماں کے یہاں شادی ،موت یا کسی اور طرح کے پروگرام میں شریک ہوسکتا ہے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: غير مسلم الل خاندان كى كسى ذبي تقريب ميس شركت كرنا جائز نهيس؛ البته إنسانى بنيادول پرميل جول كى گنجائش ہے، إس لئے أن كى شادى بياه ميس شركت مباح ہے، إسى طرح موت پرتعزيت كرنے ميں بھى جرج نهيں ہے۔ (متفاد: كفايت المفتى ٩ ٢٢٢٩ جديد) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. (سنن أبي داؤد، كتاب اللباس/ باب في لبس الشهرة ٩/١٥ ٥٥ رقم: ٤ دار الفكر بيروت، مشكاة المصابح، كتاب اللباس/ الفصل الثانى ٢٧٥/٢)

قال القاري: أي من شبّه نفسه بالكفار مثلاً في اللباس وغيره، أو بالفساق أو الفيحار، أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار "فهو منهم": أي في الإثم أو الخير عند الله تعالى ..... الخ. (بذل المجهود، كتاب اللباس / باب في لبس الشهرة ٢ ٩/١ ٥ مكتبة دار البشائر الإسلامية، وكذا في مرقاة المفاتيح، كتاب اللباس / الفصل الثاني ٨/٥٥ ٢ رقم: ٣٤٧٤ رشيدية، وكذا في فيض القدير شرح الحامع الصغير ٢ ٤٣٤١ وهم: ٥٥ من نزار مصطفى الباز رياض)

قال العدلامة المناوي: "من تشبه بقوم": أي تزيا في ظاهره بزيّهم، وفي تعرفه بفعلهم، وفي تخلقه بخلقهم، وسار بسيرتهم وهديهم في ملبسهم وبعض أفعالهم: أي وكان التشبه بحق قد طابق فيه الظاهر الباطن فهو منهم. وقال بعضهم: قد يقع التشبه في أمور خارجية ..... قد تكون عادات في نحو طعام ولباس و مسكن و نكاح و اجتماع. (فيض القدير شرح الحامع الصغير ١٢٨/٦ - ١٢٩ تحت رقم: ٥٩٣ دار الفكر يروت)

ولا بأس بعيادة اليهودي والنصراني وفي المجوسي اختلاف كذا في

التهذيب، وعيادة الذمي كذا في التبيين. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الرابع عشر ٣٤٨/٥ دار إحياء التراث العربي بيروت)

ولا بأس بالذهاب إلى ضيافة أهل الذمة. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الرابع عشر ٣٤٨/٥ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۲ ام ۱۳۲ اهد الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

### غیرمسلموں کواپنی تقریبات اور جنازه میں شرکت کی دعوت دینا؟

سوال (۱۵۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:اپنے یہاں شادی بیاہ اور موت میت یا کسی اور موقع پر غیر مسلموں کوشر کت کی دعوت دیناا ور اپنے یہاں کی مجلس نکاح (جوعموماً مسجد میں ہوتی ہے) اور میت جنازے وغیرہ میں اُن کوشر یک کرنا کہاں تک جائز ہے؟ کیوں کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہز ع کے وقت یا جنازے میں غیر مسلم کے رہنے سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، کیا یہ بات صحیح ہے؟

البحواب وبالله التوفيق: اپنے يہاں شادى بياه يائسى اور موقع پرغير سلموں كو شركت كى دعوت دينا بھى جائز ہے۔

ولا بأس بضيافة الذمي وإن لم يكن بينهما إلا معرفة، كذا في الملتقط. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الرابع عشر ٧٥٥ زكريا)

اورا گرغیر مسلم ظاہری نجاست سے پاک وصاف ہوتو مجلس نکاح میں شرکت کے لئے مسجد میں آسکتا ہے؛ کیوں کہ اُس کی نجاست اعتقادی ہے۔

وجاز دخول النمي مسجدًا ولو جنبًا كما في الأشباه - إلى قوله - قال في الهداية: ولنا ما روي أنه عليه السلام أنزل وفد ثقيف في مسجده وهم كفار؟

و لأن الخبث في اعتقادهم فلا يؤدي إلى تلويث المسجد. (شامي ١١١/١ زكريا، الفتاوي البزازية على هامش الهندية ٣٧١/٦)

نيز غير سلم كو جنازے ميں شركت كى با قاعده دعوت نه دى جائے، اگر كوئى اپنى مرضى سے شرك به بوتواً سے روكنى ورت نهيں؛ كيول كه جنازے ميں اُس كا وجودنزول رحمت سے مانع نہيں شرك به بوتواً سے روكنى فقہاء نے لكھا ہے۔ (متفاد نتا دى محمور الد محمور المحمور المحمور

کتبه :احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۳ ۱۲۱۸۸ ه الجواب صحیح. شبیراحمدعفاالله عنه

### مسلمان کا ہولی کھیلنا کیساہے؟

الجواب وبالله التوفيق: ہولی کے توہار میں کسی طرح بھی شرکت کرناجائز نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا نہ بہی شعار ہے۔ (فاوی محددیہ ۲۵۱۷۲۹ میرٹھ)

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. (سنن أبي داؤد، كتاب اللباس / باب في لبس الشهرة ٩/٢ ٥٥ رقم:

٤٠٣١ دار الفكر بيروت، مشكاة المصابيح، كتاب اللباس / الفصل الثاني ٣٧٥/٢)

عن ابن مسعو د رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كشر سواد قوم فهو منهم، ومن رضي عمل قوم كان شريكًا في عمله. (كنز العمال / كتاب الصحبة من قسم الأقوال ١١/٢ رقم: ٢٤٧٣٠ يروت)

ويكفر بخرو جه إلى نيروز المجوس لموافقته معهم فيما يفعلون في ذلك اليوم. (الفتاوى الهندية ٢٧٧/٢ زكريا، البحر الرائق ١٢٣/٢ كوئنه) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احترم محسلمان منصور پورى غفر له ١٨١٧ الله المال المنصور بيرى غفر له ١٨١٧ الله المال المنصور بيرى غفر له ١٨١٧ الله المال المناح عقاالله عنه

#### د یوالی کے موقع پرمسلمانوں کومٹھائی کا تحفہ دینا؟

سوال (۸۱۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: دیوالی کے موقع پر بعض ہند وجو مسلمانوں کے پڑوسی ہیں، یا اُن کا مسلمانوں سے کا روباری تعلق ہے جس کی بنا پروہ مسلمانوں کواپنے گھریا دو کا نوں پر مدعوکرتے ہیں، جے" پان سپاری" کہتے ہیں، یا ہندولوگ کچھ میٹھے پکوان مسلمانوں کے گھر جھجتے ہیں، تو اُن کا کھانا کیسا ہے؟

مندرجہ بالا دومسائل کا جواب ایک کتاب''وہ مسائل جن میں ابتلاء عام ہے'' (مولف حضرت مولا نامفتی جعفرصا حب ملی رحمانی) میں ار۱۳۷۷–۳۱ شائع کر دہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کواں موجود ہے؛ کیکن بعض حضرات کو اِس پراشکال ہے۔

مفتی صاحب الله تعالی نے آپ کوبڑی صلاحیتوں سے نواز اہے، اور آپ کا شار ملک کے تقدمفتیانِ کرام میں ہوتا ہے، اور آپ کے فتو کی کوبڑی اُہمیت حاصل ہوتی ہے؛ اَب آپ سے مؤد بانہ گذارش ہے مندرجہ بالامسائل کا جواب عنایت فرمائیں۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ديوالي كموقع يرچر هادكي مرهائيال وغيره كهانا

مسلمان کے لئے درست نہیں؛ البتہ اگر مٹھائیاں چڑھاوے کی نہ ہوں ،اوراُن میں کوئی چیز حرام کی مسلمان کے لئے درست نہیں؛ البتہ اگر مٹھائیاں چڑھاوے کی نہ ہوں ،اوراُن میں کوئی چیز حرام کی ملاوٹ بھی نہ ہوتو مصلحت کے وقت اُن کو لینے کی گنجائش ہے۔ (احسن الفتاوی ۱۹۲۸، دیہات وقصبات کے مسائل ۴۸۷ ، فقاوی محمود یہ ۱۹۳۸ واجیل محقق ومدل جدید مسائل ۴۸۱)

والإعطاء بسام النيروز والمهرجان لا يجوز، أي الهديا باسم هذين اليومين حرام. (الدرالمحتار ٥٠١٠ زكريا)

لا يمنبغي للمؤمن أن يقبل هدية كافر في يوم عيدهم، ولو قبل لا يعطيهم وإلا يرسل إليهم. (فتاوي عبد الحي ٤٠٣١١)

ولو أهدى لمسلم ولم يرد تعظيم اليوم؛ بل جرى على عادة الناس لا يكفر، وينبغي أن يفعله قبله أو بعده نفيا للشبهة. (الدر المعتار ٤٨٦/١٠ زكريا)

وما يهدي المجوس يوم النيروز من أطعمتهم إلى الأشراف، ومن كان لهم معرفة لا يحل أخذ ذلك على وجه الموافقة معهم، وإن أخذه لا على ذلك الوجه لا بأس به، والاحتراز عنه أسلم. (الفتاوى البزازية ٣٣٦٦٦ زكريا) فقط والله تعالى اعلم الله: احتراكه الهمان منصور يورى غفر له ١/١/١/١٢١١ احد

الجواب صحيح: شبيراحمه عفاالله عنه

#### مولی دیوالی کی مٹھائی؟

سےوال (۸۱۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہولی دیوالی میں مٹھائی کا ڈبہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: هولى ياديوالى پرمخس تهواركى خوشى ميں جوم شائى بھيجى جاتى ہے، اسے لينے كى گنجائش ہے؛ كيكن اگريہ پية چل جائے كدوہ چر شھاوے كى ہے تو اُسے لينے ك اجازت نہيں \_(ستفاد: فاوئ محموديہ ۱۸ ۱۳۵۳ دا بھیل)

لا بأس بالذهاب إلى ضيافة أهل الذمة. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب

الرابع عشر في أهل الذمة والأحكام التي تعود إليهم ٣٤٧،٥) فقط والله تعالى اعلم املاه: احقر محمر سلمان منصور بورى غفر له ٢/٣/٢ ١٥٣ اص الجوات صحيح. شغير احمر عفا الله عنه

# د یوالی کے موقع پرغیر مسلم کامٹھائی مدید کرنا؟

سے ال (۸۱۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: دیوالی کے موقع پراگر مسلم مٹھائی یا کوئی بھی چیز بطور ہدید دیوائی کالینا جائز ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: دیوالی کے موقع پر جوغیر مسلم مٹھائی بھیجے ہیں ،اگریہ یقین ہو کہ یہ چڑھاوے کی نہیں ہے تو لینے کی گنجائش ہے،اوراگر چڑھاوے کا شبہ ہوتو قبول نہ کیا جائے۔ (نادی محمودیہ ۸۹۷۲۵ میرٹھ)

ولو أهدى لمسلم ولم يرد تعظيم اليوم بل جرى على عادة الناس لا يكفر، وينبغي أن يفعله قبله أو بعده نفيا للشبهة. (الدر المعتار ٧٥٤/٦ كراحي)

لا ينبغي للمؤمن أن يقبل هدية كافر في يوم عيدهم ولو قبل لا يعطيهم ولا يرسل إليهم. (فتاوئ عبدالحي ٤٠٣ بحواله محقق ومدلل حديد مسائل ٢٦١)

وأما الهدية للمشركين وقبول هداياهم فكل ذلك جائز. (إعلاءالسنن/ باب سقوط القبض إذا كان الموهوب في يدالمتهب ٢ ٤٦/١ ١)

أهدى إلى رجلٍ شيئًا أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس، إلا أن يعلم بأنه حرام، فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لا يقبل الهدية، ولا يأكل الطعام إلا أن يخبره بأنه حلال. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الثاني عشر ٢٥٠٥ وكريا، المحيط البرهاني ٢٥٠٠٦) فقط والله تعالى اعلم

املاه: احقر محمد سلمان منصور بوری غفر له ۲۰ /۱٬۲۳۳/۱ه الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

# غیرمسلم کے نتو ہار پرمبارک با ددینے کیلئے اپنی تصویر بنوانا؟

سے ال (۸۱۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:عید مبارک کھرا پنی تصویر میں کہ:عید مبارک کھرا پنی تصویر کے ساتھ بڑے بورڈ پر چورا ہے پرلگائے، تو اُس مسلمان کے بارے میں اسلام اور شریعت کے ساتھ بڑے ہورڈ پر چورا ہے پرلگائے، تو اُس مسلمان کے بارے میں اسلام اور شریعت کے اندر کیا تھم ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعدواب وبالله التوفیق: غیرمسلموں کے مزہبی توہاروں پرکسی مسلمان کا مبارک بادی کے لئے تصاویر چیکانا دوہرا گناہ ہے۔

اجتمع المجوس يوم النيروز، فقال: مسلم خوب سيرت منها وند يكفر. (الفتاوى البزازية ٣٣/٦، كتاب الفتاوى ٥٠١) فقط والتُرتعالى اعلم

كتبه:احقر محمدسلمان منصور پورى غفرله ۲۰/۱ر۱۳۳۱ه الجواب صحح: شبيراحمدعفاالله عنه

# غیرمسلم نیو ہاروں کے موقع پرخرید وفروخت کرنا؟

سوال (۱۹۹): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: غیر مسلم کے مذہبی میلے میں شرکت یا خرید وفروخت شرعاً جائز ہے یانا جائز؟ گوشالہ میلہ ہندووں کا مذہبی میلہ ہے یانہیں؟ نیز غیر مسلم اپنے مذہبی تہوا روں میں جو چیزیں بتوں کے نام پر چڑھاتے ہیں، مثلاً: ناریل، سیب، کیلا، گنا اور دیگر پھل اور سبزیاں وغیرہ ۔ اِن چیزوں کا غیر مسلم کے مذہبی مقامات پریا اُس کے قریب ہم مسلمانوں کے لئے بیچنا جائز ہے یانہیں؟ واضح ہوکہ ہم لوگ راعین برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ہما راذ ربعہ معاش یہی ہے کہ ہم غیر مسلموں کے تہواروں کے دن یا در کھتے ہیں، اور اس کے مطابق کھتی کر کے یا خرید کر پھل و سبزی و غیرہ بیچتے ہیں؛ تا کہ زیادہ سے زیادہ قیمت میں فروخت ہوکر کشر سے آمدنی کا سبب بے ، شرعاً وہ آمدنی حلال ہے یا حرام؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگرغیر مسلموں کے میلہ میں کوئی ایسی چیز فروخت کی جائے جو شرعاً حلال ہو، جیسے پھل فروٹ یا سبزیاں وغیرہ، تو اُس کا روبار کی آمدنی حرام ونا جائزنہ ہوگی ؛ البتہ اِس طرح کے میلوں میں دوکان لگانے سے چوں کہ غیر مسلموں کی شان و شوکت میں اِضا فہ ہوتا ہے، ہریں بناء ایسی جگہوں پر کاروبار کرنے سے احتراز کرنا چاہئے۔

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. (سنن أبي داؤد، كتاب اللباس / باب في لبس الشهرة ٩/٦ ٥٥ رقم: ٥٣١ ٤ دار الفكر ييروت، مشكاة المصايح، كتاب اللباس / الفصل الثاني ٣٧٥/٢)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين. (مشكة لمصايح، باب الترجل/الفصل الأول ٣٨٠)

ولو استأجر الذمي مسلمًا ليبني له بيعة أو كنيسة جاز ويطيب له الأجر، كذا في المحيط. (الفتاوي الهندية ١/٤ ٥٥ دار إحياء التراث العربي بيروت)

ولـو استأجر الذمي مسلمًا ليبني له بيعةً أو صومعةً أو كنيسةً جاز ويطيب له الأجر. (الفتاوي التاتارخانية ١٣١/١٥ رقم: ٢٢٤٣٨ زكريا)

لكن الأولى للمسلمين أن لا يوافقوا أهل الذمة على مثل هذه الأحوال الإظهار الفرح والمسرة. (حانية ٣٣٣/٦ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲ ۱۱ ۳۳۲ اه الجوال صحیح. شبیراحمد عفاالله عنه

### غيرمسلموں کی اُرتھی میں شرکت کرنا؟

سوال (۸۲۰): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہندووں کے مذہبی رسومات میں اُزراہ تعلق شرکت کا کیا تھم ہے؟ مثلاً بہت سے ہندو

مسلمانوں کے جنازوں میں شرکت کرتے ہیں۔ اِسی طرح بعض مسلمان بھی ہندؤوں کی اَرتھی وغیرہ میں شرکت کرتے ہیں، اِس صورت میں اُن مسلمانوں کے ایمان واسلام کے بارے میں کیا تھم ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

البواب وبالله التوفیق: تعلق کی بنیاد پر بیار کافر کی مزاح پرسی یامیت کافر کے گھر والوں کو دلاسہ دینے کے لئے از راق تعلق اُس کے گھر جانا تو درست ہے؛ کیکن اُرتھی میں شرکت کرنا یا اُن کی کسی فرجبی تقریب میں شریک ہونا درست نہیں ہے۔ (امداد اُسٹین ۱۰۱۸ کرا چی، احسن الفتاد کی ہم ۲۳۳۷)

عن ابن مسعو درضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كشر سواد قوم فهو منهم، ومن رضي عمل قوم كان شريكًا في عمله. (كنزالعمال / كتاب الصحبة من قسم الأقوال ١١/٢ رقم: ٢٤٧٣٠ يروت)

ويـجوز عيادة الذمي، كذا في التبيين. (الفتـاوى الهـندية، كتابالكراهية / الباب الرابع عشر ٣٤٨/٥) فقط والله تعالى اعلم

كتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۱۷۱/۱۳۲۱ ه الجواب صحیح: شبیراحمد عفااللّه عنه

# مسلمانوں کا تعاون کرنے والے غیرمسلم کی میت کے ساتھ مرگھٹ جانا؟

سوال (۸۲۱): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: اہل ہنود میں سے ایک شخص کے اہلِ اسلام کے پچھلوگوں سے دوسی ومحبت اور بھائی چارگ کے تعلقات تھے، اُن کی خوشی اور غم میں برابر شریک ہوتا تھا، یہاں تک کہ ایک موقع پر اسلامیہ مدرسہ کا پچھ مسکہ تھا اُس کے قائم ہونے میں پچھر کا وٹیس تھیں، اُس نے بڑی لگن اور بھاگ دوڑ سے مدرسہ کے اِس معاملہ کونہا یت خوش اُسلوبی سے انجام دیا اور مدرسہ قائم ہوگیا، جوآج بھی چل

ر ہاہے؛ لہذا اُس کی موت پر جن جن مسلمانوں کی اُس سے دوسی تھی وہ لوگ اُس کی میت میں شریک ہوئے، یہاں تک کہ اُس کی برادری کے ساتھ اُس کے مرگھٹ تک گئے؛ لیکن مسلمانوں نے نہاُس کی میت میں ہاتھ لگایا اور نہ اُس کو اٹھایا؛ لہذا دریافت طلب امریہ ہے کہ مذکورہ صورت میں اُن کے زکاح میں از روئے شرع کوئی کمی تو نہیں آئی ؟ اور قرآن وحدیث کی روشنی میں اُن مسلمانوں پرکوئی گرفت ہوگی یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اولى تويه كغير مسلم كى فربى رسومات بين كى طرح بهى شركت نه كل جائيك الكوئى تخص ضرورة ثريك بوجائي اوركوئى اليى حركت نه كريجس بهى شركت نه كل جائيكن الركوئى تخص ضرورة ثريك بوجائي اوركوئى اليى حركت نه كريجس سے أس كى طرف سے اس سم كى پسنديد كى يا احترام خابت بوتا بوتو اس شركت كى وجه سے وه كافر نه بوگا ورندا كى ضرورت بوگى \_ (كفايت الفقى ١٩١٣، قاد كادار العلوم ١٨٣٥، قاد كاموديدا ١٩١٤ كى فر سال كى فر سال كى فر سال كى فر سال كى فر الدر المحتار) قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: قوله: تبجيلاً: قيد به؛ لأنه لولم يكن كذلك؛ بل كان لغرض من الأغواض الصحيحة، فلا بأس به، ولا كفر . (الدر المحتار مع الشامي، كتاب الحظر والإباحة / فصل في البيع ١٣٦٦ كم كراچى) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمسلمان منصور پورى غفرله ۲۸ ۲۸ ۱۲ ۱۲ ۱۳ اهد الجواب صحح: شبيراحمد عفاالله عنه

### کا فردوست کی عیا دت وتعزیت کرنااور مذہبی رسومات میں نثریک ہونا؟

سے ال (۸۲۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ جمعہ بدر الدین کا دوستانہ تعلق بھروسہ شکھ سے ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے بہاں خوشی (شادی وغیرہ) وغم (موت وغیرہ) میں شریک ہوتے ہیں، پوچھنا بیہ ہے کہ بدر الدین کا بھروسہ شکھ

کے یہاں موت میں شرکت کرناا ور میت کے ساتھ جانا یا چلنا جائز ہے یانہیں؟ اوراگر چلا گیا تو شریعت ِمطہرہ کی نظر میں بدرالدین کیسا ہے، گنهگار ہو گایانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوهنيق: كافرى عيادت وتعزيت كرنا تو جائز ہے؛ كيكن ميت اور جنازه كي الله التوهنيق: كافرى عيادت وتعزيت كرنا تو جائز ہے؛ كيكن ميت اور جنازه كرچلنا اور اُن كے ديگر مذہبى رسومات كى ادائيگى ميں شركت كرنا جائز نہيں، اگر ايسا كرليا تو اُس گناه پرتو بدواست خفار ضرورى ہے اور آئنده اِس سے احتر از كرے ۔ (فناو كار جمید ۱۸۰۸، فناو كامحوديد ۲۳۳۸ منالخاوى ۲۳۳۸ )

عن ابن مسعو درضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كشر سواد قوم فهو منهم، ومن رضي عمل قوم كان شريكًا في عمله. (كنز العمال / كتاب الصحبة من قسم الأقوال ١١/٢ رقم: ٢٤٧٣٠ يروت) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۲۸۲۸۲۸۱۵ الجواب صحیح:شبیراحمدعفاالله عنه

# غيرمسلم كي عيادت ،تعزيت اورنجهيز وتكفين ميں حصه لينا؟

سوال (۱۲۳): - کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ جس نے غیر مسلم کی عیادت ہتعزیت، اُس کی جمیز و تفین ، اُس کے جنازہ کے بیچے ساتھ چلنا ور اُس کو جلانے میں شرکت کرنا یا اُن چیز وں میں اُس کا مالی تعاون کرنا شرعی طور پر کیا تھم رکھتا ہے؟ اگر کوئی مسلمان جان ہو جھ کریا لاعلمی میں بہ کام کرلے ، تو دونوں صور توں میں اُس کے ایمان و مل میں بھی کہ آئے گی یانہیں؟ اوراً ب اسلامی شریعت کے اعتبار سے اُس کوا بناایمان و مل درست کرنے میں بھی کام کر نے تین دن تک کھانا پہنچا ناسنت ہے، کیا اپنے میں میں بہنچا ناجا ترج؟ ایسے ہے اگروہ کسی مسلمان میت والوں کے گھر بہنچا کیں، تو کیا اُن سے کھانا لینا درست ہے؟ شریعت کی روشنی میں وضاحت سے جواب دیں ۔

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: غیر مسلم کی بیار پری اورا سکی موت پر گھروالوں سے تسلی کے کلمات کہنا فی نفسہ جائز ہے؛ لیکن اُس کی جہیز و کفین اور جنازہ کے ساتھ چلنے اورا س کے جلانے میں شرکت کرنے یا اِس سلسلہ میں اُس کا مالی تعاون کرنے کی شرعاً اِجازت نہیں ہے؛ اِس لئے کہ یہ چیزیں اُن کے مذہبی شعائر میں شامل ہیں، جن میں مسلمانوں کو حصہ لینے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اگرکوئی مسلمان اِس طرح کے کسی طرح کے کام میں دانستہ یا نادانستہ طور پر شریک ہوگیا، تو اِس پر سپے دل سے تو بہ اور استغفار لا زم ہے، میت کے گھر والوں کے لئے ایک دن کھانا پہنچانا سنت اور پہندیدہ ہے؛ لیکن کا فرمیت بڑوی ہوتو اِنسانیت اور پڑوس کے ناطے اُس کے گھر کھانا بھیجنا مراحت نہیں ملی ؛ تا ہم اگر میت بڑوی ہوتو اِنسانیت اور پڑوس کے ناطے اُس کے گھر کھانا بھیجنا ممنوع نہ ہونا جائے۔

قال الله تبارك وتعالىٰ: ﴿وَلاَ تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِنْهُمُ مَاتَ اَبُدًا وَلاَ تَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ ﴾ [التوبة، حزء آيت: ٨٤]

في روح المعاني: قوله: ﴿وَلاَ تَقُمُ عَلَى قَبُرِهِ ﴾ أي لا تقف عليه و لا تتول دفنه. (روح المعاني ٢٢٥/٦)

وفي الدر: وجاز عيادته بالإجماع، وفي المجوسي قولان: وفي الشامية: قال في العناية: فيه اختلاف المشايخ، فمنهم من قال به؛ لأنهم أهل الذمة، وهو المصروي عن محمد رحمه الله، ومنهم من قال: هم أبعد عن الإسلام من اليهود والنصارئ ..... قلت: وظاهر المتن كالملتقى وغيره اختيار الأول لإرجاعه الضمير في عيادته إلى الذمي ..... وفي النوادر: جار يهودي أو مجوسي مات ابن له، أو قريب ينبغي أن يعزيه، ويقول: أخلف الله عليك خيرًا منه وأصلحك. (شامي ١٩٥٩ ٥٥ زكريا) وبإتخاذ طعام لهم، قال في الفتح: ويستحب لجيران أهل الميت والأقرباء

الأباعد تهئية طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله عليه السلام: إصنعوا لآل جعفر طعامًا، فقد جاء هم ما يشغلهم، حسنه الترمذي. (شامي ١٤٨٣ ( كريا) قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ [المائدة، حزء آيت: ٢] هو عام لكل بر وتقوى وإثم وعدوانٍ، هكذا قال المفسرون. (التفسير الأحمدية ٣١١ المكتبة الحقانية بشاور)

قال ابن كثير تحت هذه الآية: "يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى. وينهاهم عن التناصر على الباطل و التعاون على المآثم و المحارم. (تفسير ابن كثير ١٠/٢ دار السلام رياض) كل ما أدي إلى ما لا يجوز، لا يجوز. (الدرالمختار، كتاب الحظر والإباحة / فصل في اللبس ٢٠/٦ كراجي) فقط والله تعالى العلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۸ر۷۹/۲۹۱ه الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

کا فروں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنا اوراُن کے بیہاں کھانا؟

سے ال (۸۲۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا کا فروں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنا درست ہے، اُن کے یہاں کھانا پینا، اُن کو دعوت دینا، یا تہواروں میں اُن کے سامانوں کو لینا؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: کسی کافرسے ایس دلی دوستی رکھنا که اُس کی وجہ سے دین میں مداہنت اور کافرول کے مذہبی طور طریقوں سے اُنسیت کا احساس ہو، قرآن وحدیث کی روسے ممنوع ہے؛ لیکن کافرول سے دنیوی معاشرت اور معاملات میں حسنِ اخلاق کا برتاؤ کرنا؛ مثلاً خوثی اور غی میں جائز حدود میں رہ کرشریک ہونا، نہ صرف جائز؛ بلکہ دعوت الی اللہ کی نیت سے

یم کم مستحسن ہے، خاص کراگر وہ غیر مسلم پڑوتی یا رشتہ دار ہو، تو اُس کے ساتھ حسنِ سلوک، اِسلام کی عین تعلیم ہے۔

قال تعالىٰ: ﴿لاَ يَنُهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمُ يُقَاتِلُو كُمُ فِى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُو كُمُ مِن دِيَارِكُمُ اَنْ تَبَرُّ وُهُمُ وَتُقُسِطُو اللَّهِ عَنِ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقُسِطِينَ ﴾ [المستحنة: ٨] مِن دِيَارِكُمُ اَنْ تَبَرُّ وُهُمُ وَتُقُسِطُوا اللَّهِمُ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقُسِطِينَ ﴾ [المستحنة: ٨] وفي الهندية: لا بأس بأن يكون بين المسلم و الذمي معاملة، إذا كان مما لابد منه. (الفتاوي الهندية، كتاب الكراهية / الباب الرابع عشر ٣٤٨٥ زكريا)

وفي البحر: و لا بأس بأن يصل الرجل المسلم المشرك قريبًا كان أو بعيداً محاربًا كان أو ذميًا، وأراد بالمحارب المستأمن. (البحرالرائق ٢٠٤/٨ كراجي) وفي الهندية: لا بأس بأن يضيف كافرًا لقرابة أو لحاجة. (الفتاوى الهندية مدير بند) فقط والترتعالي اعلم

کتبه: احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۱۱۷ ۲۹/۲۱ ه الجواب صیح: شبیراحمدعفاالله عنه

# غیرسلم کے ہاتھ کی کی چیز کھانا؟

سے ال (۸۲۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا غیر مسلم کے ہاتھ کی پکی ہوئی چیز کھا سکتے ہیں؟

باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوهيق: اگراس بات كااطمينان موكه أسف كوئى ناپاكيا حرام چيز كھانے ميں نہيں ملائى ہے، اور طبیعت مطمئن موہ توغیر مسلم كے ہاتھ كالچا موا كھاناجا ئزہے، پھر بھى احتياط بہتر ہے۔

عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس، قال: أُنقُوها غسلاً، واطبخوا فيها. (سن الترمذي، أبواب

السير/باب ما جاءفي الانتفاع بآنية المشركين ٢٨٤/١)

قال محمد رحمه الله: ويكره الأكل والشرب في أواني المشركين قبل الغسل، ومع هذا لو أكل أو شرب فيها قبل الغسل، جاز، ولا يكون آكلاً ولا شاربًا حرامًا. وهذا إذا لم يعلم بنجاسة الأواني، فأما إذا علم، فإنه لا يجوز أن يشرب ويأكل منها قبل الغسل، ولو شرب أو أكل، كان شاربًا و آكلاً حرامًا. (الفتاوي الهندية، كتاب الكراهية / الباب الرابع عشر في أهل الذمة ٥/٢٤٧ زكريا)

ولا يأكلون من أطعمة الكفار ثلاثة أشياء: اللحم، والشحم، والمرق. ولا يطبخون في قدورهم حتى يغسلوها. (النتف في الفتاوئ، كتاب الحهاد/ باب ما لا يؤكل من أطعمة الكفار ٤٣٥ كراجي بحواله: فتاوئ محمودية ٨٨٨٨ ذابهيل)

والأكل والشرب في أو اني المشركين مكروه، ولا بأس بطعام المجوس إلا ذبيحتهم وفي الأكل معهم، وعن الحاكم عبد الرحمن: لو ابتلى به المسلم مرق أو مرتين، لا بأس به، أما الدوام عليه فمكروه. (علاصة الفتاوئ، كتاب الكراهية / الفصل الثالث فيما يتعلق بالمعاصي ٣٤ ٦/٤ زكريا) فقط والترتعال اعلم

املاه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۳ ۱۳ ۱۵ الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

### غيرمسلم باورچي کارپايا ہوا گوشت کھانا؟

سوال (۸۲۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: حلال جانورکو کسی مسلمان نے ذرج کیا ؛ لیکن کسی غیر مسلم نے پکایا اور پکاتے وقت اُس کے پاس کوئی مسلمان موجوز ہیں تھا، تو اُس گوشت کو استعمال کیا جاسکتا ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البحدواب وبالله التوفيق: الراس بات كالمان غالب موكده ما نورمسلمان كا

ذی کردہ ہے، تو اُس کا کھانا حلال رہے گا اگر چائے غیر مسلم باور چی پچائے؛ اِس کئے کہ حلت وحرمت کا تعلق پچائے سے نہیں؛ بلکہ ذی کرنے سے ہے۔ اور مسئولہ صورت میں جب کہ مسلمان کا ذیجہ ہونا معلوم ہے، تو باور چی کے غیر مسلم ہونے سے اُس میں حرمت نہ آئے گی، گو کہ پچاتے وقت اُس کے پاس کوئی مسلمان موجود نہ ہو، زیادہ سے زیادہ اُس میں غیر مسلم کے جھوٹے (سور) ہونے کا شبہ ہوسکتا ہے، تو اُس کا جھوٹا شرعاً نا پاک نہیں ہے، اِس لئے اُس کے پچائے ہوئے کھانے کو نا پاک نہیں کہا جائے گا۔

فسؤر آدمي مطلقًا ولو جنبًا أو كافرًا. (الدر المعتار مع الشامي ٣٨١/١ زكريا) من أرسل أجيرًا له مجوسيًا أو خادمًا فاشترى لحمًا، فقال: اشتريته من يهو دي أو نصر اني أو مسلم وسعه أكله؛ لأن قول الكافر مقبول في المعاملات. (الهداية مع تكملة فتع القدير ١٨/١، الفتاوى الهندية ٣٠٨/٥) فقط والسُّر تعالى اعلم

كتبه:احقر محمسلمان منصور پورىغفرله ۱۹۲۷/۱۰/۱ه الجواب صحيح: شبيراحمدعفاالله عنه

### غیرمسلموں کے ہول میں گوشت کھانا؟

سوال (۸۲۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: آج کل ہندوستان (وبلی ) میں فائیواسٹار ہوٹل میں تمام کام کرنے والے کا فر ہوتے ہیں، اُن سے پوچھتا چھ کے بعد کہ بیحلال جانور کا ہے اور جامع مسجد کی سپلائی کا ہے، اور غیر ملکیوں کے ساتھ کھانا پڑتا ہے، تو کیا اِس کھانے کو کھانا جائز ہے یا نہیں؟ جیسا کہ ایکسپورٹر حضرات کو کرنا پڑتا ہے، اُب اگر احتیاطاً ٹماٹر کی سوپ سے کھانا کھاتا ہے اور شبہ ہوتا ہے کہ اِس میں حرام جانور کی چربی ملائی جاتی ہے، تو کیا اس کا کھانا حلال ہے یا حرام؟

الجواب وبالله التوفيق: غيرملمول كروٹلول ميں گوشت كھا ناكراہت سے

باسمه سجانه تعالى

خالیٰہیں ہے،اگر چہوہ دعویٰ کریں کہ گوشت حلال ہے، حتی الام کان اُس کے کھانے سے بچنا جا ہے، سبزی یا فروٹ یا مجھلی وغیرہ حلال چیزیں کھالی جائیں مجھن چر بی کے شبہ سے اُنہیں نہ چھوڑیں۔

ولا يقبل قول الكافرين في الديانات إلا إذا كان قبول قول الكافر في المعاملات بتضمن قبوله في الديانات، فحينئذ تدخل الديانات في ضمن المعاملات، فتقبل قوله ضرورة، كذا في التبيين. من أرسل أجيرًا له مجوسيًا أو خادمًا، فاشترى لحمًا، فقال: اشتريته من يهودي أو نصراني أو مسلم، وسعه أكله الخ. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية/الباب الأول في العمل يحبر الواحد ٣٠٨/٥ زكريا)

و لا يأكلون من أطعمة الكفار ثلاثة أشياء: اللحم، والشحم، والمرق. و لا يطبخون في قدورهم حتى يغسلوها. (النتف في الفتاوئ، كتاب الحهاد/ باب ما لا يؤكل من أطعمة الكفار ٤٣٥ كراچي)

ومفاده أن مجرد كون البائع مجوسيًا يثبت الحرمة؛ فإنه بعد إخباره بالحل بقوله ذبحه مسلم كره أكله، فكيف بدونه. تأمل (شامي ٣٤٤/٦ كراچي، ٤٩٧/٩ زكريا) فقط والترتعالي اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۹م ارسالهاره

### غیرمسلم کے گھر کھانا؟

سوال (۸۲۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: شدت والی بھوک میں سفر کی حالت میں غیر مسلم کے گھر کا کھانا یالنگر پر سا دوغیرہ کھانا درست ہے یانہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں تسلی بخش جواب سےنوازیں مہر بانی ہوگی۔

باسمه سجانه تعالى

الجهواب وبالله التوفيق: غيرسلم كاپرسادكهاناكس حال مين جائز نهين اوراكر

پر ساد کے علاوہ دیگر کھانے کی چیز ہو اور اس کے حلال اور پاک ہونے کا گمان غالب ہو، تو اس طرح کی چیز کھانے کی گنجائش ہے۔

قال محمد أن ويكره الأكل والشرب في أواني المشركين - إلى قوله - وهذا إذا لم يعلم بنجاسة الأواني، فأما إذا علم فإنه لا يجوز أن يشرب ويأكل منها قبل الغسل. (الفتاوي الهندية ٣٤٧/٥ كوئه)

ولابأس بطعام المجوس كله إلا الذبيحة، فإن ذبيحتهم حرام - إلى قوله - إن ابتلي به المسلم مرة أو مرتين بلا بأس، وأما الدوام عليه يكره. (الفتاوئ الهندية ٧٤٧٠ كوئه)

إن المنذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام، وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربًا إليهم فهو بالإجماع باطل وحرام. (شامي ٤٣٩/٢ كراچي) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۲ را ۲۳۷ اهد الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

### شیعه اورا ہل ہنود کے ساتھ کھا نابینا؟

سے ال (۸۲۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: ہم لوگ زیاد ہر شیعہ اور اہلِ ہنود کے ساتھ اُٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے کھانا پینا بھی ہوتا ہے، آپ کیا پی رائے کیا ہے؟ مطلع فر مائیں؛ تاکہ ہم لوگ اِسی طرح رہیں؟
ماسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: بہتریہ ہے کہ کفار کے یہاں کھانے سے احتراز کیا جائے ؛ کیکن اگر ضرورت پڑ جائے اور ناپا کی اور حرام کی ملاوٹ کا علم نہ ہوتو کا فر کے ساتھ کھانے کی بھی گنجائش ہے۔ (متفاد: قادئ محمودیہ ۱۷۲۵)

شیعہ کے یہاں کھانا بھی درست ہے، اِلا یہ کہ اِس بات کاعلم ہوجائے کہا س نے نجاست ملائی ہے۔

عن أبي ثعلبة الخشني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس، قال: أنقوها غسلاً واطبخوا فيها. (حامع الترمذي، كتاب أبواب السير/ باب ما حاء في الانتفاع بآنية المشركين ٢٨٤/١ كراجي)

قال محمد رحمه الله تعالى: ويكره الأكل والشرب في أو اني الممشركين قبل الغسل جاز، ولا الممشركين قبل الغسل، ومع هذا لو أكل أو شرب فيها قبل الغسل جاز، ولا يكون آكلاً ولا شاربًا حرامًا. وهذا إذا لم يعلم بنجاسة الأو اني، فأما إذا علم فإنه لا يجوز أن يشرب ويأكل منها قبل الغسل، ولو شرب أو أكل كان شاربًا و آكلاً حرامًا. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الرابع عشر في أهل النمة ٣٤٧/٥ زكريا)

و لا يأكلون من أطعمة الكفار ثلاثة أشياء: اللحم، والشحم، والمرق. و لا يطبخون في قدورهم حتى يغسلوها. (النتف في الفتاوئ، كتاب الحهاد/ باب ما لا يؤكل من أطعمة الكفار ٢٥٥ كراجي)

والأكل والشرب في أو اني المشركين مكروه، ولا بأس بطعام المجوس إلا ذبيحتهم، وفي الأكل معهم. وعن الحاكم عبد الرحمٰن: لو ابتلى به المسلم مرق أو مرتين، لا بأس به، أما الدوام عليه فمكروه. (خلاصة الفتاوئ، كتاب الكراهية / الفصل الثالث فيما يتعلق بالمعاصي ٣٤ ٦/٤ زكريا) فقط والشر تعالى اعلم

كتبه:احقر محمد سلمان منصور بورى غفرله

۵۱/۲/۵۱۹۱۵

غیرمسلم کی دوکان کی جائے اور مٹھائی وغیرہ کھانا؟ سےوال (۸۳۰): -کیافرماتے ہیں علاء دین دمفتیان شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ: غیر مسلم اہل ہنود کی دوکان کی چیزیں مٹھائی ، جائے وغیرہ کھانا بینا جائز ہے یانہیں؟ باسمہ سبحانہ تعالی

البعواب وبالله التوفيق: غير سلم جن برتول ميں پاتے ہيں اور جو پکاتے ہيں، اُن چيز ول كے متعلق نجاست كاعلم ہوتو كھانا بينا حرام ہے، إسى طرح خريد نا بھى حرام ہے، اگر شبہ ہو تو مكروہ ہے، اگر پاكى كاغلب خلن ہوتو درست ہے۔ (ستفاد: امداد الفتاد کا ۱۰۶/۸۷)

قال محمد رحمه الله تعالى: ويكره الأكل والشرب في أواني المشركين قبل الغسل، ومع هذا لو أكل أو شرب فيها قبل الغسل جاز، ولا يكون آكلاً ولا شاربًا حرامًا. وهذا إذا لم يعلم بنجاسة الأواني، فأما إذا علم فإنه لا يجوز أن يشرب ويأكل منها قبل الغسل، ولو شرب أو أكل كان شاربًا و آكلاً حرامًا. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الرابع عشر في أهل الذمة ٥/٣٤٧ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتب: احقر محمسلمان منصور يورى غفر له ٢/٢٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ الجواسيح: شمير احمى عفا الله عند الكراهية الله عند الكراهية المراهبة الله عند الكراهية الله عشر في أهل الذمة المحمد الجواسيح شمير احمى عفا الله عند الكراهية الله عند الكراهية الله علم الذمة المحمد الجواسيح شمير المحمد عفا الله عند الكراهية الكراهية الله عند الله عند الكراهية الكراهية الله عند الكراهية الله عند الكراهية الكراهية الله عند الكراهية الكراهية الله عند الكراهية الكر

### اہلِ ہنود کے بیسہ سے کھانا بینا؟

سوال (۸۳۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میں ایک سرکاری ملازم ہول، میرے ساتھ مسلم وغیر مسلم کام کرتے ہیں، مسئلہ بیہ معلوم کرنا ہے کہ غیر مسلم اہلِ ہنود کے بیسہ سے کھانا پینا جب کہ وہ رشوت بھی لیتے ہیں، جائز ہے یانہیں؟ باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: غیرمسلم ساتھی اگر صرف حلال مال سے دعوت کرتے ہیں یا کھلاتے ہیں تو درست نہیں؛ اِس یا کھلاتے ہیں تو درست نہیں؛ اِس یا کھلاتے ہیں تو درست نہیں؛ اِس کے کہر شوت اُن کے نزدیک بھی نا جائز ہے۔ (متفاد: فنا دیا محمود یہ ۳۹۸٫۸)

لا بأس بضيافة الذمي وإن لم يكن بينهما إلا معرفة. (الفتاوي الهندية، كتاب

الكراهية /الباب الرابع عشر ٤٧١٥)

روى محمد رحمه الله تعالى في السير الكبير أخبارًا متعارضةً، في بعضها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هدايا المشرك. وفي بعضها: أنه صلى الله عليه وسلم لم يقبل. فلا بد من التوفيق. واختلفت عبارة المشايخ رحمهم الله تعالى في وجه التوفيق ..... و من المشايخ من وفق من وجه آخر، فقال: لم يقبل من شخص علم أنه لو قبل منه يقل صلابته وعزته في حقه ويلين له بسبب قبول الهدية، وقبل من شخص علم أنه لا يقل صلابته وعزته في حقه ولا يلين بسبب قبول الهدية، كذا في المحيط (الفتاوى الهندية / الباب الرابع عشر في أهل النمة وسبب قبول الهدية، كذا في المحيط البرهاني / الفصل السلاس عشر في معاملة أهل الذمة النمة الغفارية كوئه، فقط والله تعالى المله

كتبه: احقر محمسلمان منصور پورى غفرله ۲۶ ۳/۲ موا ۱۲ اه الجواب صحيح: شبيراحمد عفاالله عنه

### مندروں پر چڑھا یا جانے والا پرشاد کھا نا؟

سوال (۸۳۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مندروں میں چڑھاوا جیسے لڈو، برفی ، گری ، چھو ہاراوغیر ہ آتا ہے، اُس کو بطور پرشاد کھانا یا پھر خرید کر کھانا کیساہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مندرول كيرٌ هاوكوخريدكريا بغيرخريد كهانا جائز نهيں؛ كيول كه إس كي دريعه غير الله كي تعظيم كى جاتى ہے اوروہ ﴿ وَ مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ ﴾ كي ميل آجا تاہے۔ (جواہر الفقة ٢١٥٨ ، فقا و كامحودية ١٣٢١)

والنذر للمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة، والعبادة لا تكون للمخلوق. والبحر

الرائق، كتاب الصوم /فصل في النذر ٢٠/٢ه زكريا) فقط واللَّه تُعَالَى اعْلَم

کتبه :احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۲۲/۲۲۱ ه الجواب صیح: شبیراحمدعفاالله عنه

مندرکے پاس بوجا پاٹ کاسامان یا مٹھائی فروخت کرنا؟

سوال(۸۳۳): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے

میں کہ: مندر کے پاس پوجایاٹ کاسا مان فروخت کرنا کیسا ہے؟

(٢)مندرك پاس ميو اورمطائي فروخت كرناكيسامي؟

(۳) ایسی دوکان میں ملازمت کرنا جس میں پوجا پاٹ کا سامان فروخت ہوتا ہو کیسا ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالی

البواب وبالله التوفيق: الياسا مان جو پوجاپاٹ كے علاوه كسى كام مين نہيں آتا اس كو بيچنا مطلقاً منع ہے؛ ليكن اگر كوئى اليى چيز ہے جس كوغير مسلم پوجا كے لئے استعال كرتے ہيں مگر اُسے پوجا كے علاوہ دوسرے كام ميں بھى استعال كرتے ہيں، مثلاً ناريل كا فور، تو اُس كا بيچنا جائز ہے، اور غلط جگہ استعال كى ذمہ دارى استعال كرنے والے پر ہوگى ۔

إن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريمًا وإلا تنزيهًا. (شامي، كتاب الحظر والإباحة / باب الاستبراء وغيره ٥٦١/٩ زكريا)

(۲) اليى مشائى جس ميں بتوں كى تصويريں نه بنى ہوئى ہوں اس كافروخت كرنا ہرجگه جائز ہے، اگركوئى خريداراُس كوپر شاد ميں استعال كرے توبياُس كافعل ہے، پيچنے والا اُس كاذ مددار نہيں۔ ولا يكر 4 بيع الزنانير من النصارى و القلنسوة من المجوسى. (شامى، كتاب

الحظر والإباحة / باب الاستبراء وغيره ٥٦٢/٩ زكريا، فتاوى حانية على هامش الهندية ٤٢٥/٣)

(۳) الیی دو کان میں ملا زمت کر ناجس میں مذکورہ سامان فروخت کرنا پڑتا ہودرست ہے۔

ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به؛ لأنه لا معصية في

عين العمل. (شــامي، كتاب الحظر والإباحة / باب الاستبراء وغيره ٦٢/٩ و زكريا، فتاوى خانية على هامش الهندية ٢/٣ هزير والله تعالى اعلم هامش الهندية ٢/٣ عن فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقرمحمد سلمان منصور بوری غفرله ۲/۱۳ ۱۸۲ اه الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

# مسلمان شخص کا مندر میں بیٹھنااور پوجایاٹ کرنا؟

سوال (۸۳۴): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ:ایک شخص پیدائشی مسلمان ہے، مگرائس نے اپنے نام کرآ گے بابو پنڈت لگار کھا ہے، اور وہ مندر میں جاتا ہے، اور وہ ہاں بیٹھتا ہے اور وہ سارے کام کرتا ہے جو غیر مسلم کرتے ہیں، مثلاً: پوجا پاٹ اور سفلی عمل کرتا ہے، دیوی وغیرہ کا جاپ کرتا ہے، اُس شخص کے رشتہ دارائس کے یہاں کھا پی سکتے ہیں اور اُس سے تعلق رکھ سکتے ہیں یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: نمكوره تحض كامندواني طريقه اختيار كرنا قطعاً نا جائز ب، السيشخص مع قطع تعلق كي شرعاً كنجائش هے؛ تاكه خوداً سے اپني برائي كا حساس موسكے اور دوسرول كو عبرت حاصل موسكے ۔ (ناوئ محودیہ ۱۹۹۷)

قال الله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ اَنُ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوُنَ ذَلِكَ لِمَنُ يَشَآءُ وَمَنُ يُشُرِكُ بِاللَّهِ فَقَدُ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيْدًا ﴾ [النساء: ٦١٦]

وفي حَديثَ عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ..... لا أكلمك كلمة كذا وكذا، قال النووي: فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذى السنة مع العلم وأنه يجوز هجرانه دائمًا. (شرح النووي على صحيح مسلم ٢٠٢ ه ١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور لورى غفر لـ ٢١٢ ١٨١ اله

الجواب صحيح: شبيرا حمد عفاالله عنه

### مندر کی تغمیر میں مسلمانوں کا مدد کرنا؟

سوال (۸۳۵): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے یہاں بس اُڈے کے پاس تین جانب مسلمانوں کی آبادی ہے، اور صرف ایک طرف چند غیر مسلم ہیں، خاص بس اُڈے کے پاس مسلمانوں کے درمیان ایک وسیع وعریض جگہ سرکاری گرام ساج کی ہے۔ عرض ہیہ کے کمسلم پر دھان اور چند مسلمان وہاں مندر بنانے کے لئے اِجازت دے رہے ہیں، اور مسلمان پر دھان مندر کے لئے بیہ جگہ آزاد کرنا چاہتے ہیں اور پھھ مسلمان مندر بنانے میں مدد کررہے ہیں، اور دوسرے مسلمانوں سے جنہیں معلوم بھی نہیں ہے، اُن سے اُگوٹھا لگوارہے ہیں۔ دریا فت طلب امریہ ہے کہ اس پر دھان صاحب اور مندر کی مدد کرنے والے مسلمانوں کے لئے شرعی تھم کیا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگرگرام ساج کی فدکور هزمین پرمندر کی تعمیر فتنه کاسب ہو، تواُس کی تائید کرناکسی مسلمان کے لئے درست نہیں ہے۔

قال الله تبارك وتعالىٰ: ﴿وَلا تَرُكَنُوا اِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ [هود، حزء آيت: ١١٣]

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. (صحيح مسلم، كتاب الإيمان/باب يان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص الخ ١/١٥ وقم: ٩ ٤ بيت الأفكار الدولية، مشكاة المصابيح/باب الأمر بالمعروف، الفصل الأول ٣٦/٢)

قال الملاعلي القاري رحمه الله: ثم اعلم أنه إذا كان المنكر حرامًا وجب الزجر عنه، وإذا كان مكروهًا ندب. والأمر بالمعروف أيضًا تبع لما يؤمر

به، فإن وجب فواجب، إن ندب فمندوب، ولم يتعرض له في الحديث؛ لأن النهي عن المنكر شامل له؛ إذ النهي عن الشيء أمر بضده، و ضد المنهي، إما واجب أو مندوب أو مباح، والكل معروف. وشرطهما أن لا يؤدي إلى الفتنة، كما علم من الحديث، وأن يظن قبوله، فإن ظن أنه لا يقبل فيستحسن إظهار الشعار بالإسلام. ولفظ "من" لعمومه شمل كل أحد رجلاً أو امرأةً، عبدًا أو فاسقًا أو صبيًا مميزًا إذا كان، وإن كان يستقبح ذلك من الفاسق، قال الله تعالىٰ: ﴿ أَتَأْمُو وُنَ النَّاسَ بِالْبِرّ وَتَنْسَوُنَ أَنْفُسَكُمُ ﴾ وقال عزوجل: ﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفَعَلُونَ ﴾ ..... قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: قوله: "فليغيره بيده" وقد تطابق على وجوبه الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهي أيضًا من النصيحة التي هي الدين ..... فمن وجب عليه وفعله ولم يمتثل المخاطب، فلا عتب بعد ذلك عليه لكونه أدى ما عليه، وما عليه أن يقبل منه، وهو فرض كفاية، ومن تمكن منه وتركه بلا عذر أثم. (مرقاة المفاتيح، كتاب الآداب / باب الأمر بالمعروف، الفصل الأول ٣٢٩/٩ رقم: ١٣٧٥ زكريا) فقط واللَّد تعالى اعلم كتبه: احقر محرسلمان منصور بورى غفرله ١١١١ / ٣٢٧ اھ

کتبه :احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۲۲/۱۱/۱ اه الجواب صیح : شبیراحمدعفااللّه عنه

### مسلمان کامندرکے لئے روپییدینا؟

سوال (۸۳۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک مسلمان مندر کے لئے روپید دینا کیسا ہے؟ میں کہ: ایک مسلمان مندر کے لئے روپید یتا ہے، مسلمان کا مندر کے لئے روپید دینا کیسا ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: مندر بنواني مين تعاون درست نهيل سهد ( قادئ محوديد ۱۳۰۳ مير شه، امداد الفتادي ۱۳۰۳ مير ۱۳۰۳ مير الفتادي ۱۳۰۳ مير الفتاد الفتادي ۱۳۰۳ مير الفتاد الفتادي ۱۳۰۳ مير الفتاد الفتادي ۱۳۰۳ مير الفتاد الفتادي الفتاد الفتادي الفتاد الفتاد الفتادي الفتاد ال

قال اللَّه تعالىٰ: ﴿وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ﴾ [المائدة، حزء آيت: ٢]

هو عام لكل برٍ وتقوى وإثم وعدوانٍ، هكذا قال المفسرون. (التفسيرات الأحمدية ٣٦١ المكتبة الحقانية بشاور)

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: "يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى. وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم. (تفسير ابن كثير ١٠/٢ دار السلام رياض)

قال العلامة الحصكفي رحمه الله تعالى: و لا يصح وقف مسلم أو ذمي على بيعة أو حربي، وقيل: أو مجوسي (الدر المختار) وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: أما في المسلم، فلعدم كونه قربةً في ذاته. (الدرالمختار مع الشامي، كتاب الوقف / مطلب في وقت المرتد والكافر ٣٤٢/٤ كراچي)

ا كرضر ورت يا مجبورى به وتو بالنيت تعميرك به ندوكود يد يجوا بني جانب سيمندر مين لكا د \_ \_ هدية المسلم للمشركين و هي جائزة. (فيض الباري، كتاب الهبة / باب هدية المسلم للمشركين ٣٧٩/٣ حضر راه ديوبند)

وأهل اللدمة في حكم الهبة بمنزلة المسلمين. (الفتاوي الهندية، كتاب الهبة / الباب الحادي عشر في المتفرقات ٤٠٥٠٤) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقرمحمر سلمان منصور پوری غفرله ۹۸۴ م ۱۳۱۲ ه الجواب صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه

### روافض کے مذہبی کاموں میں شرکت کرنا؟

سوال (۸۳۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص جو بظاہر اہل ِسنت والجماعت کی طرف میلان کا اظہار کرتا ہے، اور علماء اہل ِسنت کی طرف میلان کا اظہار کرتا ہے، اور علماء اہل ِسنت کی تقریریں وغیرہ بھی سنتا ہے؛ لیکن اِس کے ساتھ ساتھ اُس کے یہاں محرم کے موقع پرشیعوں کی خرافات بھی انجام دی جاتی ہیں، اُس کے یہاں تعزیز اٹھتے ہیں، علم اور پنج لائے جاتے ہیں، خرافات بھی انجام دی جاتی ہیں، اُس کے یہاں تعزیز اٹھتے ہیں، علم اور پنج لائے جاتے ہیں،

تعزیوں سے منتیں مانی جاتی ہیں ،محرم کاحلیم بنا کرتقسیم کیاجا تا ہے، نیز حالیہ دنوں میں شیعہ عالم نے اُس کے یہاں تقریر کی ، اُس کے بعد تھلم کھلا اعلانیہ سینہ کوئی اور ماتم کیا گیا؛ نالہ وشیون اور شور وشعنب اِس قدر بلند ہوا کہ قریب ہیں فٹ کی دوری پر واقع مسجد میں عشاء کی نماز ہور ہی تھی ،جس میں نمازیوں کو بے پنا خلل خوا۔

واضح رہے کہ اس صورت حال اعلانیہ ماتم اور سینہ کو بی کا تقریباً تمام نمازیوں نے مشاہدہ کیا؛ لہذا کیا ایسا شخص اہل سنت والجماعت سے نکل کرشیعوں کی فہرست میں داخل ہوجائے گا؟ اور اس پرشیعوں کے احکام جاری ہوں گے؟ کیا ایسے شخص سے سلام وکلام کر ناجائز ہوگا؟ کیاا یسے شخص کی محرم کے علاوہ عام دنوں کی دعوتوں کو قبول کرنا اور اُس کے یہاں کھانا کھانا چائے پانی وغیرہ کرنا جائز ہوگا؟ کیا ایسے شخص کی ایام محرم کی دعوتوں کو قبول کرنا اور اُس کے یہاں ایام محرم کی دعوتوں کو قبول کرنا اور اُس کے یہاں ایام محرم کی دعوتوں کو قبول کرنا اور دوسری کھانے پینے کی چیزوں کا ایام محرم میں لینا جائز ہوگا؟

الجواب وبالله التوفيق: سوال مين جواُمور لكھے گئے ہيں وہ سبروافض كا شعار، بدعت اور گناہ ہيں، إن اُمور ميں كسى طرح كاتعا ون اور شركت جائز نہيں ہے۔

قال الله تعالى: ﴿وَ لاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثُمِ وَ الْعُدُوانِ ﴾ [المائدة، جزء آيت: ٢] عن عبد الله بن أبي أوفى رضى الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن المراثي. (سنن ابن ماجة، أبواب ما جاء في الجنائز/باب ما جاء في البكاء على الميت ١١٤)

شم إياه وإن يشغله ببدع الروافض ونحوهم من الندب والخيانة والحزن إذ ليس من أخلاق المؤمنين. (شرح سفر السعادة ٤٣ ٥٠ البداية والنهاية ٢٠٢/٨) جو شخص إن باتول كامرتكب أس كو حكمت كما ته تمجمان كي ضرورت بما الروهسي

طرح بازنہ آئے اوراس سے میل جول بند کرنے سے اُس کی اور دیگر لوگوں کی اصلاح کی امید ہوتو ایسے شخص سے میل جول ختم کرنے کی بھی ا جازت ہے؛ تا ہم محض اس بڑملی کی وجہ سے اُس کوشیعوں کی فہرست میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ (فاوی محمودیہ ۲۸۱۷)

شم إن الهجران ..... إذا كان بسبب فسق المرء وعصيانه فأكثر العلماء على جوازه. (تكملة فتح الملهم ٣٥٥٥-٣٥٦) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۴۲۲/۳/۱هه الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

### شیعوں کی تقریب میں شرکت کرنااوراُن کے مقتداء کا اکرام کرنا؟

سوال (۸۳۸): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کبیر پورہ ضلع سا برکانٹھا کا ایک دیہات ہےجس میں تقریباً اہل حق، بریلوی، شیعہ وغیرہ تمام مکتب فکر کے لوگ رہتے ہیں، آپسی اتفاق الحمد اللہ قابلِ تعریف ہے،خصوصاً اجتماعی مسائل میں نیز اکثریت اہل حق کی ہے؛لہذا اُن کی رائے کا زیاد ہ دخل ہے، اِن تمام فرقوں کا آپسی تعلق الحمد لله نہایت ہی عمدہ اور قابل تعریف ہے،خصوصاً حضرات شیعہ کوتو کسی کام میں بغیرا ہل حق کے آتکھیں ہی نہیں تھلتی ؛ لہٰذااستفتاء یہ ہے کہ شیعہ حضرات نے اپنے کسی بڑے پیر کی خلافت اُن کے بیٹے کوعطا کی اور خلیفہ بنایا ،اس قوم میں پیریری غالب ہونے کی وجہ سے پیرے گاؤں جا کرمختلف انداز سے خوشیاں منائی گئیں ،من جملہ اُن خوشیوں کے کچھ دنوں کے بعدان حضرات نے کھانا یکا کرپورے گاؤں کی دعوت کی اِس دعوت میں مردوعورت کا با قاعدہ معیاری انتظام تھا جوسرف اہل حق کی رعایت میں تھا، ورنہ وہ لوگ اینے آلیسی معاملات میں بیرا نتظام نہیں کرتے ، مرد وعورت ساتھ ہوا کرتے ہیں، نیز اس دعوت میں پیر کے نام کا نہ کوئی چڑھاوا تھا اور نہ کوئی نذراور دعوت میں منجانب شیعہ کے نہ کوئی قباحت شری تھی ، نیز اس گاؤں میں اِس خصوصی دعوت کےعلاوہ تمام لوگ ا بنی شادی بیاہ وغیرہ میں ایک دوسرے کے یہال شرکت کرتے ہیں ، نیزخوثی عمی موت ومیت وغیرہ

اُمور آپس میں بغرض تعزیت، دلجوئی،مبارک بادی وغم خواری وغیرہ اُمور میں ایک دوسرے کی خوب رعایت کرتے ہیں ،خصوصاً حضرات شیعہ اہل حق سے زیادہ اُن اُمور کی رعایت کرتے ہیں، نیزبعض آپس میں ایک دوسرے کے قرابت دار ہیں ؛ کیوں کہ چندسال قبل تمام ایک تھے،الحمدللّٰہ دعوت ومدارس کی محنت سے بعض بڑے بڑے صراط متنقم بر گامزن ہوئے ، اور اہل حق میں شامل ہوگئے ، نیز اہل حق کی مسجد کی زمینیں حضرات شیعہ کومزارعت پر دی جاتی ہیں، اِسی طرح دیگر معاملات بیج وشراء وغیرہ بڑے اچھے انداز سے ہوتے ہیں، جن میں اہل حق کی بات غالب رہتی ہے، اور با قاعدہ باشر عمسلمانوں کی طرح وہ لوگ بھی معاملہ کرتے ہیں ،خلاصہ بیکہ الحمدللّٰہ آپسی اُمور بڑے ہی اچھے ہیں نیزخودسائل کامکان اُن کے قرب وجوار میں ہے تو بھی بھی بیڑوس کے ق کی وجہ سے چھوٹی موٹی کھانے یینے کی چیزوں کالین دین رہتا ہے، ہم لوگ اُن کی کھانے کی چز وں کو استعمال نہیں کرتے ؛ کیکن وہ لوگ ہماری کھانے کی چیز وں کو بہطیب خاطر کھالیتے ہیں؛ لہذا اصل استفتاء یہ ہے کہ مذکورہ دعوت میں اہل حق شرکت کریں یانہیں؟ قباحت صرف اتنی ہے کہ داعی شیعہ ہیں، ہل حق میں دورائے ہیں منکرین حضرات کی بیدلیل ہے کہ اُن حضرات نے اسلاف کے ساتھ ظلم وزیادتی کی تھی؛ لہذا کیا مخافین کے ساتھ بدروبدروا ہوسکتا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ شرکت نہ کرنے سےاُن کو تکلیف ہورہی ہے؛ کیوں کہاُ س کا پیر کہنا ہے کہ ہمیں آپ کی جماعت کی زیادہ قدر وقیمت ہے، اور آپ ہماری دعوت میں شریک نہیں ہوئے، حالاں کہ ہماری رعایت میں اُن حضرات نے تمام طرح کی رعایت کی تھی ، نیز بعض عورتوں سے بعض منکرین کی طرف منسوب کرتے ہوئے حرمت تک کا قول سنا؛ لہذااس مسکہ میں ہماری رہبری فرما ئیں ، نیز شیعوں کے پیر سے سلام مصافحہ اور ملا قات کرنا کیساہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعد اب وبالله التوفيق: شيعول كاجوفر قدخلا ف ِشرع عقا كدر كهتا موه اور صحابهُ كرام رضى الله عنهم اوراسلاف عظام پرتبرا كرتا مو (اور آج كل مندوستان ميں ايسے ہی شيعوں كی اکثریت ہے جو ظاہر داری میں سنیوں سے بہت اچھامعا ملہ کرتے ہیں بکین اندورنی طور پر مذہب اہلی سنت اور صحابہ سے بخض رکھتے ہیں) تو ایسے لوگوں سے سنیوں کا میل جول اوراُن کی تقریبات وغیرہ میں اِس طرح شرکت کرنا کہ عوام کے ذہمن سے اُن کے مذہب کی برائی نکل جائے ہر گزجائز نہیں ہونا نہیں ہے۔ اِسی طرح اُن کے کسی پیریا مقتداء کا باقاعدہ اکرام بھی سنیوں کی طرف سے نہیں ہونا چاہئے ،اور اُن سے قرابت اور رشتہ داری بھی درست نہیں ہے۔ (ستفاد: قادی محودیہ ۲۷۵۷/۱۸۱۳۱، کفایت اُلمفتی ارا ۲۷ ماردیہ احسن افتا دی ارکام ۱۸۵۷/۱۸۱۹۱)

الرافضي إن كان ممن يعتقد الألوهية في على أو إن جبرئيل غلط في الموحي، أو كان يمنكر صحبة الصديق، أو يقذف السيدة الصديقة، فهو كافرة لمخالفة القواطع المعلومة من الدين بالضرورة بخلاف ما إذا كان يفضل علياً أو يسب الصحابة؛ فإنه مبتدع لا كافر. (شامي ١٣٥١٤ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبد: احتر محمسلمان منصور يورى غفر له ١٣٢٥/١/٢٢٥ هـ الجواب صحيح. شبيراحم عفا الله عنه

### شیعوں کے یہاں کھانا بینا؟

سوال (۸۳۹): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: شیعہ حضرات کے یہاں حنفی حضرات کا کھانا پینا کیسا ہے؟ جب کہ یہ بات مشہور ہے کہ جب کہ سی حضرات شیعہ کے یہاں کچھ کھاتے پیتے ہیں تو وہ لوگ اُس میں تھوک دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ سنی کودھوکا دینا اُن کے یہاں ثواب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پچھٹی حضرات یہ کہتے ہیں کہ انفرادی طور پڑہیں کھانا چا ہے ،اجماعی دعوت ہوتو وہاں کھانا چیج ہے، اِس کوواضح فرمادیں؟

الجواب وبالله التوفيق: جوشيعه إسلام خالف عقا كرر هما ہوأس ميل جول ركھنا، أس كے ساتھ أٹھنا بيٹھنا اور كھا نابينا منع ہے، خواہ انفرادى ہويا اجتماعى ، سوال ميں شيعوں كى

طرف سے سنیوں کے کھانے میں تھو کنے کی جو بات لکھی ہے اُس کے متعلق ہمیں تحقیق نہیں ہے۔ (ستفاد: کفایت اُلمفتی ۲۷۱) فقط واللہ تعالی اعلم

> کتبه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۹۷۱/۱۹۲۹ ه

### شیعہ اور فاسق سے دوستی رکھنا؟

سوال (۱۸۴۸): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیاکسی تارکِ صوم وصلوۃ اور حرام گوشت کھانے والے (حرام گوشت سے مراد جھٹکا ہے) شیعہ مسلمان سے دوئی رکھنا اوراُن کے ساتھ اکثر نشست و برخاست خورد ونوش آ مدور فت رکھنا کسی اہلِ سنت مسلمان کے لئے جو بظا ہر شراب نوشی نہیں کرتا؛ لیکن حرام گوشت کھانے والے کے ساتھ کھا تا پیتا ہے، تعلق رکھنا جا نز ہے یا نہیں؟ اور شریعت کی نظر میں بیا اہلِ سنت شخص جو کہ علماء اور تعلیم یافتہ ہے، اور سب کچھ جانے ہوئے بھی قصداً شیعہ مسلمان کا ہم پیالہ وہم نوالہ بنا ہوا ہے، کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اہلِ سنت اور مسلم معاشرت میں مؤخر الذکر شخص کس سزا کا مستحق ہے، اس پر دوشی ڈ الی جائے؟

بیا ہے؟ اہل سنت اور مسلم معاشرت میں مؤخر الذکر شخص کس سزا کا مستحق ہے، اس پر دوشی ڈ الی جائے؟

الجواب وبالله التوفيق: شيعها ورفاسق دلى دوسى ركهناكسى مسلمان كے لئے جائز نہيں ے، مذكور و خض يرتو بها ورترك تعلق لازم ہے۔

قال الله تبارك وتعالىٰ: ﴿وَلاَ تَرُكَنُوا اِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ [هود، جزء آيت: ١١٣]

قال الله تعالىٰ: ﴿ يَا لَيُهَا الَّذِينَ امْنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُو دَوَ النَّصَارَى اَولِيَآ ءَ بَعُضُهُمُ اَوۡلِيَآءُ بَعُضِ ﴾ [المائدة، حزء آيت: ٥٥]

قال الله تعالىٰ: ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمُ هُزُوًا وَلَيْكَمُ وَالْكُفَّارَ اوْلِيَآءَ، وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنْ كُنتُمُ

مُؤُمِنِينَ ﴾ [المائدة، جزء آيت: ٥٧]

ذهب الفقهاء إلى أن أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله، حب العلماء والصالحين وأهل العدل والخير ..... كما يجب على المؤمن أن يبغض أهل المجور والخيانة؛ لأن هذا من محبة الله، فإن على المحب أن يحب ما يحب محبوبه ويبغض ما يبغض محبوبه، لحديث: "وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. (الموسوعة الفقهية، مادة: محبة /محبة العلماء والصالحين وعموم المؤمنين ١٨٧/٣٦ -١٨٨ وزارة الأوقاف والشعون الإسلامية الكويت) فقط والترتعالي اعلم

کتبه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۷۱۷/۱۱ ه الجواب صحیح. شبیراحمد عفاالله عنه

### أمريكي مسلما نوں كا ذريعه معاش اوراُن كے ساتھ برتا ؤ؟

سوال (۸۴۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: ملک اَمریکہ میں بسنے والے مسلمان کے ذرائع معاش عام طور پرتین قتم کے ہیں:

(۱) شراب فروش کے ٹھکا نوں کے ما لک ہیں ،اورخوب دولت کما رہے ہیں۔

(۲) ایسے ہوٹلوں وغیرہ کے مالک ہیں جن میں سور کا گوشت اور دیگر ماکولات لینٹی حرام وحلال دونوں قتم کے بنائے اورکھلائے جاتے ہیں۔

(۳) إس ميں مندرجه بالااً ول اور دوم دونوں قتم كے ذرائع معاش شامل ہيں ، سوال بيہ ككيا ايسے مسلمانوں كے حكان ميں كھانا پينا اور رہائش جائز ہے؟ اور كيا ايسے مسلمانوں كے چندہ كى رقم مسجد ومدرسه يا ديگرديني اُمور ميں استعال كرنا جائز ہے؟ اور كيا ايسے مسلمانوں سے رشتہ دارى وغيرہ برقر ارد كھنى چاہئے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مسلمان برحال مين أحكام خداوندى كا تابع م،اس

کے لئے شراب اور خزریکی آمدنی سے بہر حال اجتناب ضروری ہے، اور جن لوگوں کی غالب آمدنی حرام ہواُن کے پہاں کھا ناوغیرہ کھانے سے اوراُن کا چندہ مدارس ومساجد میں استعال کرنے سے احتیاط کرنی چاہئے؛ البتہ رشتہ داری توڑنا ضروری نہیں، ہوسکتا ہے کہ آئندہ یہی تعلق ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔

اكل الربوا وكاسب الحرام أهدى إليه أو أضافه و غالب ماله حرام لا يقبل و لا يأكل. (لفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الثاني عشر في الهدايا ٣٤٣٥) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۲۲۲/۲۷۲۲ه



# معاصى ومنكرات

### بڑے گنا ہوں میں سب سے بڑا گناہ کون ساہے؟

سوال (۱۸۴۲): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہم حدیث میں وعیدکو دیکھتے ہیں، کہیں آپ نے سود کے لین دین پر بڑا گناہ قرار دیا، کہیں جھوٹ پر کہیں شرائی کو، کہیں والدین کے نافر مان کو، کہیں تصویریشی کرنے والے کو، کہیں شرک کرنے والے کو، سب سے بڑاعذاب ہے کر کے حدیث آئی ہے، تو اَب بیاشکال ہوتا ہے کہ گناہ کے سب سے بڑا عذا ب ہے کر کے حدیث کے معارض ہے، تو کیسے معلوم ہوگا کہ کون ساگناہ کرنے والا سب سے بڑا گنہ گار ہوگا، اُن اَ حادیث کو جومعارض ہے اُن کو کیسے دفع کریں؟

الجواب وبالله التوفيق: إن گنامول مين سبسيرا گناه شركب، اور بقيه گنامول مين جن كوالگ الگ أشديا كبركها گيا ب، ان كامطلب بير ب كه بيسب برا درجد ك گنامول كيطقه مين شامل بين -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابًا عند الله المصورون. قال الملاعلي القاري: قيل: الأولى أن يحمل على التهديد لأن قوله: عند الله يلوّ حُ إلى أنه يستحق أن يكون كذا، لكنه محل العفو. وقال النووي: هذا محمول على من صور الأصنام لتُعبَد فله أشد العذاب؛ لأنه كافر. (مرقاة المفاتيح ٨/ ٣٣٠ تحت رقم: ٤٤٩٧) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمد سلمان منصور پورى غفرله ۲۲ راار ۲۲۹ اهد الجواب صحح: شبيراحمد عفاالله عنه

### مکروہ تحریمی کے بار بارار تکاب سے کونسا گناہ ہوتا ہے؟

سوال (۸۴۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: کراہت تج بمی بالاصرار کے ارتکاب سے گناو کمیرہ ہوتا ہے یاصغیرہ؟

باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: برمعصيت اورنافرماني پراگر إصرار اور مداومت بوتووه معصيت اورنافرماني كبيره بوجاتي ہے۔

وقيل: كل معصيةٍ أصر عليها العبد فهي كبيرةٌ. (شرح العقائد النسفي ١٠٧) عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرةً. رواه الترمذي وأبو داؤد. (مشكاة المصابح، كتاب الدعوات / باب الاستغفار والتوبة، الفصل الثاني ٢٠٤)

قال العلامة الملاعلي القاري رحمه الله تعالى تحته: قال بعض علمائنا: المُصررُ هو الذي لم يستغفر ولم يندم على الذنب، والإصرار على الذنب إكثاره. وقال ابن الملك رحمه الله: الإصرار الثباتُ والدوام على المعصية، يعني: من عمل معصيةً ثم استغفر فندم على ذلك، خرج من كونه مصراً. (مرقاة المفاتيح، كتاب الدعوات / باب الاستغفار والتوبة، الفصل الثاني ٥/ ١٧١ - ١٧٧ رقم: ٢٣٤٠ رشيدية) فقط والله تعالى علم

كتبه: احقر محمد سلمان منصور پورى غفرله ۱۳۱۲ سر ۱۳۱۱ هـ الجوات شيج: شبيراحمد عفاالله عنه

## اسلام میں دھو کہ ، جھوٹ اور خیانت کرنے والے کا حکم

سوال (۱۹۴۴): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اِسلام میں دھوکہ جھوٹ بولنے والے یا بے ایمانی کرنے والے کوکیا کہتے ہیں؟ اور اِسی طرح اَ مانت میں خیانت کرنے والوں کی دنیا میں سزا کیا ہے؟ اور آخرت میں کیا عذاب ہوگا؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: دهوكه، جموث، بايمانی إسلام مين حرام ہے، حكومت إس پرحسب ضابطة سزادے سكتى ہے، اورا گرايبا خفس توبہ نہ كرے اور متعلقة خفس كاحق ادانه كرے، تو آخرت ميں أس يخت عذاب ہوگا۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا . (صحيح مسلم، كتاب الإيمان / باب قول النبي الله من غشنا فليس منا ٢٠١١ رقم: ١٠١ بيت الأفكار الدولية، سنن أبي داؤد ٤٨٩/٢ رقم: ٣٤٥٣، سنن الترمذي / باب ما جاءفي كراهية الغش في البيوع ٢٤٥١ رقم: ١٣١٥)

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلاً من نتن ما جاء به الخ. (سنن الترمذي رقم: ١٩٧٧) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة. (سنن الترمذي، أبواب السير/باب ما حاء أن لكل غادر لواءً يوم القيامة ديو بند) فقط والسّر تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۷/۸۸ هد الجواب صحیح: شمیراحمدعفااللّه عنه

### فرقه برستی بھیلانا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا؟

سے ال (۸۴۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا اِسلامی شریعت میں مسجد کی انتظامیہ سمیٹی کو مسجد کے مذہبی اور غیر مذہبی کرا بید دار کو دھو کہ دینے کی نیت سے جھوٹا وعدہ کرنے ، رشوت لینے یا کرا بید دار کے وعدہ یا د دلانے پر کرا بید دار کو تنگ و پریثان کرنے ، ڈرانے دھمکانے اور مقدمہ بازی کرنے یا مسجد کے مذہبی وغیر مذہبی کرا بید داروں میں فرقہ پرسی استعال کرنے کی اجازت ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفيق: بشرط صحت واقع فرقه برسى يهيلانا كسى كوناحق بريشان كريا ، جمولا وعده كرنا ، دهوكه دينا ، تمام أمورنا جائز اور علامت منافقين ميس سے بيس حديث شريف ميس حضور صلى الله عليه وسلم نے إرشاد فرمايا:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. (صحيح مسلم، كتاب الإيمان / باب قول النبي هم من غشنا فليس منا ٢٠١١ رقم: ١٠١ بيت الأفكار الدولية، سنن أبي داؤد ٤٨٩/٢ رقم: ٣٤٥٣، سنن الترمذي / باب ما جاء في كراهية الغش في اليوع ٢٥٥١ رقم: ٢٤٥١)

اورمنافقين كى تين علامتين بيان فرما كين أن مين سه ايك وعده خلاف بحى ہے۔
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: آية
المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. (صحيح
البخاري، كتاب الإيمان / باب علامة المنافق ١٠٠١ رقم: ٣٣ دار الفكر بيروت، صحيح مسلم، رقم: ٥٩
بيت الأفكار الدولية، سنن الترمذي، كتاب الأيمان / باب ما جافي علامة المنافق ٢١٢٦ وقم: ٢٦٣١)
ذكر عند عامر أن المنافق الذي إذا حدث كذب، فقال عامر: لا أدري ما
تقولون إن كان كذابًا فهو منافق. (المصنف لابن أبي شية ٢٣٦٥ رقم: ٥٠١٥) فقط والله تعالى المملمان منصور يورى غفرله

عره/۱۲/۵/۱ط

### آ رڈر والوں اور کاری گروں سے مالک کا حجوٹ بولنا؟

سوال (۸۴۲): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ:اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں ،اوراُن کے پاس جب آرڈروالے یا کاری گر روپئے مانگنے آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کہہ دینا وہ نہیں ہیں یا کہیں گئے ہیں ،اوروہ وہیں رہتے ہیں ، مجھے مجبوری میں کہنا پڑتا ہے اور اِس کے علاوہ میں پچھ کربھی نہیں سکتا ، جھوٹ بولنا پڑتا ہے ، یہ شریعت کی نظر میں کیسا ہے؟ جائزیا نا جائز؟

نوٹ: - کیا پیچھوٹ کے حکم میں ہے؟ میں ایسا کرسکتا ہوں یانہیں؟ ویسے بھائی صاحب رویئے دیتے ہیں ؛لیکن وعدہ لیورانہیں کرتے۔

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: صورتِ مسئوله ميں آپ کے لئے صراحة جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے؛ لہذا آپ آ نے والوں سے کوئی ایسا جملہ کہہ دیں جو جھوٹ بھی نہ ہوا ور آپ کا کا م بھی ہوجائے؛ البتہ آپ موقع بھائی کوفیحت کرتے رہیں کہ وہ وعدے کی پابندی کریں؛ تا کہ جھوٹ کی نوبت ہی نہ آئے۔

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من معاريض الكلام ما يغني المسلم عن الكذب. وفيه دليل على أنه لا بأس باستعمال المعاريض للتحرز عن الكذب؛ فإن الكذب حرام لا رخصة فيه، والذي يروى حديث عقبة بن أبي معيط رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب في ثلاثة مواضع، في "الرجل يصلح بين الناس، والرجل يكذب لامرأته، والكذب في الحرب". تاويله في استعمال معاريض الرجال الكلام، فإن صريح الكذب لا يحل هنا كما لا يحل في غيره من المواضع. (المبسوط للسرخسي ٢١١/٣٠ دار الكتب لعلمية ييروت) قال عليه السلام: كل كذب مكتوب لامحالة إلا ثلاثة ..... قال الطحاوي وغيره: هو محمول على المعاريض لأن عين الكذب حرام. (شامي / كتاب الحظر ولإباحة محمول على المعاريض لأن عين الكذب حرام. (شامي / كتاب الحظر والإباحة محمول على المعاريض لأن عين الكذب حرام. (شامي / كتاب الحظر والإباحة ٢١٢/٦ عرام. (شامي / كتاب الحظر

كتبه :احقر محمد سلمان منصور پورى غفرله ۲۵ را ۴۲۱ اهد الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه ا پناجرم چھیانے کے لئے توریہاستعال کرنا اور جھوٹی قشم کھانا؟

سوال (۸۴۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اپنے گناہ وجرم کو چھپانے کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے، اور جب جھوٹ بولنا جائز ہے تو اپنے گناہ کے چھپانے کے لئے اور عزت وآبر و بچانے کے لئے تو جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے، بطور تو ریدا ختیا رکر کے اگر قسم کھائے گا تو کیا گناہ تو نہیں ہوگا، اور کفارہ تو واجب نہیں ہوگا؟ اگر ایسا کرے گا تو اپنے گناہ اور عزت و آبر و بچانے کے لئے اگر پچھ گنجائش ہوتو شری تھم کے تحت مطلع کرنے کی زحمت گوارہ فرمائیں۔

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهنيق: صريح جموت بولنااورجموئي فتم كهانا برحال مير كناه ہے اور کسی حال میں جائز نہیں ہے؛ البتہ بعض صور توں میں تورید کی گنجائش ہے، یعنی ایسی بات بولنا جواینے اندرد وجہتیں رکھتی ہوہ میکلم اُسے ایک مطلب مراد لے اور مخاطب دوسر معانی سمجھے۔ التعريض التلويح، وحقيقته إمالة الكلام إلى غرض يدل على التعريض منه، قوله عليه السلام: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. (لبناية شرح الهداية ٥٦٣٦٥) الكذب مباح لإحياء حقه و دفع الظلم عن نفسه، والمراد التعريض؛ لأن عين الكذب حرام وهو الحق. قال تعالى: ﴿ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ ﴾. (لمرالمحتار ٢٧٧٦ كراجي) والأصل في جواز المعاريض قوله تعالىٰ: ﴿ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيهُمَا عَرَّضُتُمُ بِهِ مِنُ خِطُبَةِ النِّسَآءِ﴾ [البقرة، جزء آيت: ٣٣٥] فقد جوّز الله تعالى المعاريض، ونهيي عن التصمريح بالخطبة بقوله عزوجل: ﴿وَلَكِنُ لاَ تُوَاعِدُوهُ هُنَّ سِرًّا اِلَّا اَنُ تَقُولُوا قَولًا مَعُرُوفًا ﴾ [البقرة، جزء آيت: ٣٣٥] ثم بيان استعمال المعاريض من أوجه ..... والثاني: أنه يضمر في لفظ معنى سوى ما يظهره ويفهمه السامع من كـلامـه، وبيانـه فيما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتلك العجوز: إن

البجنة لا يبدخلها العجائز فجعلت تبكي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة جردٌ مردٌ مكحَّلون أخبرها بلفظ أضمر فيه سوى ما فهمت من كلامه فدل أن ذلك لا بأس به. (المبسوط للسرخسي ٢١٢/٣٠)

جھوٹی قتم کھانے سے دنیا میں کفارہ لازم نہیں کرتا ؛ البتہ آخرت میں سخت عذاب ہوگا ، اگر حجو ٹی قتم کھالی ہے تو بجر تو بدواستغفار کے کوئی چارہ نہیں۔

(قـولـه: فتـلـز مـه التـوبـة) إذ لا كفارة في الغموس يرتفع بها الإثم فتعينت المتوبة للتخلص منه. (شامي ٧٠٦/٣ كراچي) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

م/۱/۱۳/۱۹ اط

### اپنے پارشتہ داروں کے مفاد کے لئے جھوٹی گواہی دینا؟

سے ال (۸۴۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا اپنے اور اپنے رشتہ دار کے مفاد کے لئے جھوٹی گواہی دیسکتا ہے؟ اگر جھوٹی گواہی دیتا ہے تو اُس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جمولی گوائى د يناسخت ترين گناه ہے، قرآن وحديث ميں اُس كے بارے ميں سخت وعيديں واردہوكی ہيں، اور جو شخص جمولی گوائى د يتاہووه فاس ہے، اُس ير تي توبلا زم ہے۔

قال الله تبارك وتعالىٰ: ﴿وَاجُتَنِبُوا قَوُلَ الزُّوْرِ حُنَفَآءَ لِللهِ غَيْرَ مُشُرِ كِيْنَ به﴾ [الحج، حزء آيت: ٣٠-٣١]

عن خريم بن فاتك رضي الله عنه قال: صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما انصرف قام قائمًا، فقال: عُدلتُ شهادةُ الزور

بالإشراك بالله، ثلاث مراتٍ. ثم قرأ: ﴿فَاجُتَنِبُوُ الرِّجُسَ مِنَ الْلَاوُ ثَانِ وَاجُتَنِبُوُ الْوَجُسَ مِنَ الْلَاوُ ثَانِ وَاجُتَنِبُوُ الْوَجُسَ مِنَ الْلَاوُ ثَانِ وَاجُتَنِبُوُ الْقَصْية / باب في شهادة قولَ الذُّورِ ٢٠٦/٥ رقم: ٣٥٩٩ دار الفكر بيروت، سنن الترمذي / أبواب الشهادات ٥٦/٢ رقم: ٣٢٩٩، مشكاة النور ٥٦/٢ وقم: ٣٢٩٩، مشكاة المصابيح، كتاب الإمارة والقضاء / باب الأقضية والشهادات، الفصل الثاني ٣٢٨/٢) فقط والله تعالى اعلم الما هذا احتر مُحسلان منصور يورى غفر له ١٨٣٥/١/١٥ هـ الما هذا حقر مُحسلان منصور يورى غفر له ١٨٣٥/١/١٥ هـ الما هذا حقح شيم المحتفظ الله عنه

### مدرسہ کامتولی بننے کے لئے جھوٹ بولنا؟

سوال (۸۴۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید کے والد کا انتقال ۱۹۳۷ء میں ہوا، اور پھر وہ اپنے مفاد کے لئے مردہ باپ کو۱۹۸۲ء میں ایک مدرسہ کامتولی بنا تا ہے تو اُس کے لئے کیا حکم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: متولى بننے كے لئے زيد كا جھوٹ بولناجا رَنهيں ہے۔ قال الله تعالىٰ: ﴿الا لَغَنهُ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴾ [هود، حزء آيت: ١٨] لأن عين الكذب حرام. (الدر المعتار ٢٧٧٦ع) فقط والله تعالى اعلم كتبہ: احتر محرسلمان منصور پورى غفرله

فرضی کاغذات پیش کر کے سرکاری مدرسه میں صدر مدرس بننا؟

سوال (۸۵۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص جو اپنے آپ کو عالم و فاضل بھی کہتا ہے، اُس نے ایک سرکاری مدرسہ میں ملازمت کے لئے فرضی کاغذات پیش کرکے مدرسہ کے صدر مدرس کے عہدہ پر اپنا تقرر کرالیا، اُس کے بارے میں شریعت کا واضح تکم عنایت فرما کیں؟

موصوف نے مدرسہ کے ذمہ داران کو ڈھائی لا کھر ویئے بھی پیش کئے ،اور کمیٹی نے منظور وقبول بھی کر لئے ،الیں کمیٹی کے بارے میں شرعی وضاحت مطلوب ہے، کیا شرعی نقط نظر سے ایسی کمیٹی کو مدرسہ کا ذمہ دار بنانامنا سب ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جموت بول كريار شوت دركر ملازمت حاصل كرنے كامل ناجائز اور گناہ ہے؛ تا ہم اگر فرکور و خص مدرسه كی طرف سے أمور مفوضة سي حطرح انجام ديتا ہے، تو أسے اپنی خدمات كے وض تخواہ لینا جائز ہے، اور جس كمیٹی كے اركان رشوت لیں وہ سب گنهگار ہیں، أنہیں اپنے فعل سے توبہ كرنی لازم ہے، اور رشوت كی رقم ما لك كو واپس كرنی لازم ہے۔ (متفاد: احس الفتادي ١٩٨٨)

عن خريم بن فاتك رضي الله عنه قال: صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلمما انصرف قام قائمًا، فقال: عُدلتُ شهادةُ الزور بالإشراك بالله، ثلاث مراتِ. ثم قرأ: ﴿فَاجُتَنِبُوا الرِّجُسَ مِنَ الْلَاوُ ثَانِ وَاجُتَنِبُوا وَالرِّجُسَ مِنَ الْلَاوُ ثَانِ وَاجُتَنِبُوا وَلَا الرِّجُسَ مِنَ اللهِ عَيْرَ مُشُرِكِينَ به ﴾. (سنن أبي داؤد، كتاب الأقضية / باب في شهادة الزور ٢٠٢٠ ٥ رقم: ٣٥٩٩ دار الفكر بيروت، سنن الترمذي / أبواب الشهادات ٢١٣٥ ورقم: ٣٢٩٩ ممكاة المصابح، كتاب الإمارة والقضاء / باب الأقضية والشهادات، الفصل الثاني ٢٨/٢)

والكذب حرام إلا في الحرب للخدعة، وفي الصلح بين اثنين، وفي إرضاء الأهل، وفي دفع الظالم عن الظلم. والمراد التعريض؛ لأن عين الكذب حرام. قال في المحتبى: وهو الحق. قال تعالى: ﴿قُتِلَ النَّحَرَّ اصُونَ ﴾ وفي الموهبانية: وللصلح جاز الكذب، أو دفع ظلم، وأهل للترضي، والقتال ليظفروا. ويكره التعريض به إلا لحاجة. (محمع الأنهر، كتاب الكراهية / فصل في المتفرقات ٢١/٢ه هار إحياء التراث العربي يبروت، ٢١/٢ مكتبة فقيه الأمة ديوبند)

لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه. (شامي، كتاب الحظر والإباحة / باب الاستبراء فصل في البيع ٣٦٥/٦ كراچي، ٥٥٣/٩ زكريا)

ففي جميع الأحوال المال الحاصل له حرام عليه، ولكن إن أخذه من غير عقد لم يملكه، يجب عليه أن يرده على مالكه إن و جد المالك. (بذل المجهود ١٤٧١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله۲ ۲ ۱۱۱ر۲۷ ۱۳ اهد الجواب صحیج: شبیراحمدعفاالله عنه

# دسویں بار ہویں کا جعلی شیفکیٹ بنوا کرسر کا ری نو کری کرنا؟

سے ال (۸۵۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: دسویں یا بارہویں کا جعلی سرٹیفک بنوانا اور اُس کے ذریعہ سرکاری ملازمت یا پرائیویٹ کمپنیوں میں ملازمت حاصل کرنا کیسا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جعلی شخفکیٹ بنوانا جھوٹ دھوکہ دہی ہونے کی وجہ سے نا جائز ہے؛ لیکن اِس کے نیر دکیا گیا اُس کو نا جائز ہے؛ لیکن اِس کے ذریعہ سے اگر ملازمت حاصل کی ، اور جو کام اُس کے سپر دکیا گیا اُس کو بخسن وخو بی انجام دیتا ہو، تو اُس کی شخواہ و آمدنی حلال ہے، یہ اُس کی محنت کی اُجرت ہے۔ (ستفاد از :جدیفقہی مسائل ۱۹۸۸، احسن الفتاوئی ۱۹۸۸)

قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تَكُتُمُوا الشَّهَادَةَ، وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ اثِمٌ قَالُبُهُ، وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة، حزء آيت: ٢٨٣]

﴿ وَلا تَكُتُمُوا الشَّهَادَةَ ﴾ أي لا تخفوها بالامتناع عن أدائها إذا دعيتم اليها، وهو خطاب للشهود المؤمنين، كما روي عن سعيد بن جبير وغيره، وجعله خطابًا لمديونين على معنى: لا تكتموا شهادتكم على أنفسكم بأن تقروا

بالحق عند المعاملة، أو لا تحتالوا بإبطال شهادة الشهود عليكم بالجرح و نحوه عند المرافعة خلاف الظاهر المأثور عن السلف الصالح. (روح المعاني [البقرة: ٢٨٣] ٦٣/٣ دار إحياء التراث العربي يبروت، ١٠٢/٣ زكريا)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا . (صحيح مسلم، كتاب الإيمان / باب قول النبي الله من غشنا فليس منا . (صحيح مسلم، كتاب الإيمان / باب قول النبي الله من غشنا فليس منا . ١٠١ بيت الأفكار الدولية، سنن أبي داؤد ٤٨٩/٢ رقم: ٢٥٤٣، سنن الترمذي / باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع ٢٤٥١ رقم: ١٣١٥)

ولرب الدار والأرض طلب الأجر كل يوم، وللجمال كل مرحلة، وللقصار والخياط بعد الفراغ من عمله. (كنزالنقائق مع البحر الرائق ٣٠ ١/٧ كراجي) فقط والله تعالى اعلم كتبد: احتر محمسلمان منصور يورى غفر له ١٣٢٥ / ١٣٨٥ هـ الجواب صحح. شبير احمد عفا الله عنه

نام بدل کریاسپورٹ بنوانااورجھوٹی دستاویز دکھا کرویزالگوانا؟

سوال (۸۵۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: نام بدل کر پاسپورٹ بنوانا، جھوٹے دستاویز دکھلا کر ویز الگوانا، اس سب کارر وائی کے متعلق حجموٹ خود بولنا اور دوسرے سے جھوٹ بلوانا جائز ہے؟ واضح کریں ۔ بیسب کا رروائی دنیوی ترقی کی وجہ سے مقصود ہے، کیا شریعت اِس کی اجازت دیت ہے، جب کہ اِس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: سوال میں ندکورہ تمام صورتوں میں جھوٹ بولنا دوسرے سے جھوٹ بلوانا اور جھوٹ کا استعال کرنانا جائز ہے، اور جب کہ اِس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے تواس کی قباحت اور بڑھ جاتی ہے؛ لہذا اِس سے احتراز لازم اور ضروری ہے۔

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: ..... إياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذِبُ ويتحرى الكذب حتى يُكتَب عند الله كَذَبًا. (صحيح مسلم، كتاب البر والصلة / باب قُبح الكذب وحسن الصدق وفضله ٣٣٦/٢ رقم: ٢٦٠٧ يت الأفكار الدولية، سنن الترمذي، أبواب البر والصلة / باب ما جاءفي الصدق والكذب ١٨/٢)

لأن عين الكذب حوام. (الدر المعتار مع الشامي ٦١ ٢/٩ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محرسلمان منصور بورى غفرله ١٦/١ ١/١ ١٦/١ه الجواب صحح: شير احمد عفا الله عنه

### سر کار ہے جھوٹ بول کر شرا نط کے خلاف راشن کا رڈلینا؟

سوال (۸۵۳): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے یہاں اِسٹور میں جو کہ سرکار کی دوکان ہوتی ہے، وہاں مٹی کا تیل -9,50/ حیاول -/5,25 گیہوں -/7,00 میٹھا تیل-/25,00 ہے، یہ چیزیں اُسی آ دمی کودی جاتی ہیں جس کے پاس راشن کارڈ سرکاری ہو، ورنہ یہ چیزین نہیں ملیں گی، باہرا گرآ پائن کوخریدنا جاہیں تو اُن کی قيت هو گي مڻي کا تيل -/00, 28 ڇا ول -/10,00 گيهوں -/00, 12 ميٹھا تيل -/00, 40 رویئے، توبیراش کارڈ اُسی کو ملے گا جوقا نونی اعتبار سے سال میں -/000, 33 سے بھی کم کما تا ہو، اوراُس کے گھر میں گیاس (گیس سلنڈر) نہ ہو۔اَب آب بتائے کہ آج کل کے ماحول میں کون -/33,000 رویئے سال میں کما تا ہے؟ اِس میں کہاں اُس کا گذارا ہوگا؟ گھر میں سات آٹھ افراد ہوتے ہیں، بیچے پڑھنے والےاور کھانے کا خرچ بجلی بل ،فون بل ، وغیرہ کم از کم ہر ماہ پانچ ہزار سے کم خرج نہیں ہوگا، اِس حساب سے سال کے -/60,000 ہوئے تویہ -/60,000 والا تتخص اگر جھوٹ کے کہ میری کمائی صرف -/30,000 سالانہ ہے، اور گھر میں گیس سلنڈ ربھی نہیں ہے، مجھے راشن کارڈ دے دو، تو کیا پیچھوٹ بول کر راشن لےسکتا ہے؟ سرکا رتو بڑی بے رحم ہے، غیروں کی رعایت کرتی ہے، اگراُن کی کمائی سالا نہ ایک لا کھرو پیچ بھی ہوتو وہ راشن کارڈ بنوالیت

ہیں، جب کہ مسلمان بے چارہ غریب بھی ہے قرض دار بھی ہے، جب بھی گھر میں گیس سلنڈر ہونے کی وجہ سے راثن نہیں دیتے، تو کیا سرکار سے جھوٹ بول کر ہمارے یہاں گیس سلنڈر نہیں ہے؟ آپہمیں راش دے دوکہنا اور اِس طرح لیناجائز ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مذكوره رعايت حاصل كرنے كے لئے جھوٹ بولنے كى الجازت نہيں ہے۔

الكذب مباحٌ لإحياء حقه، ودفع الظلم عن نفسه، والمراد التعريض؛ لأن عين المكذب حرامٌ. (شامي ٦١٢/٥ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۷/۳/۱۵ ه الجواب صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه

ایڈمیشن کی رشوت سے بیچنے کیلئے بڑی برادری والوں کا اپنے کو چھوٹی برا دریوں کی طرف منسوب کرنا؟

سوال (۸۵۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بعض اِسکولوں اور کالجوں میں بڑی برادری کےلوگوں کا ایڈ میشن بغیر رشوت کے ہیں ہوتا؛ لہذا اگر رشوت سے بچنے کے لئے چھوٹی برادری کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنی برادری کی نسبت چھوڑ دے؛ تا کہ بچے کا داخلہ بغیر رشوت کے ہوجائے یا دوسری کوئی مراعات حاصل ہوجا کیں ، تو کیا ایسا کرنا درست ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: نسبت بدل ليناكسي بهي شخص كے لئے قطعاً حلال نہيں؛ لہذامسئولہ صورت میں إسكول میں داخلہ کے لئے چھوٹی برادری کی طرف خلاف واقع نسبت كرنا درست نہيں ہے، اَ حاديث بشريفه ميں نسبت بدلنے پرسخت وعيديں وارد ہوئی ہیں۔ عن سعد بن أبي وقاص وأبا بكرة رضي الله تعالى عنهما قالا: سمعنا المنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. (صحيح البخاري، كتاب الفرائض / باب من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم رقم: ٦٧٦٦ دار الفكر بيروت، صحيح مسلم، كتاب الإيمان / باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم رقم: ٦٣ بيت الأفكار الدولية، مشكاة المصابيح ٢٨٧)

وفي المرقاة: قال في النهاية: الدِعوة فالكسر في النسب، وهو أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته، وكانوا يفعلونه فنهوا عنه. (مرقاة المفاتيح ٢٠٠٦) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۸ر۷۹/۲۹ ه الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

## ا پنے مفاد کیلئے عدالت میں مردہ باپ کوزندہ لکھانا؟

سوال (۸۵۵): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: کسی شخص کے باپ کا انتقال ۱۹۳۷ء میں ہوا ہواور وہ اپنے مفاد کے لئے ۵۰ سرسال کے بعد عدالت کودھوکہ دیتا ہو، اور اپنے باپ کوزندہ ثابت کرتا ہو ہتو اِس صورت میں ازروئے شرع کیا حکم ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اليا تحض جمول الورفري الورخت كنه كارب-عن ابن مسعو درضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. رواه أبو نعيم في الحلية والطبراني في المعجم الكبير. (مرقاة المفاتيح ٢٣٠٠/٦ تحت رقم: ٣٥٣٠)

من غش أي خان و الغش ستر حال الشيء فليس منا أي من متابعينا، قال الطيبي: لم يرد به نفيه عن الإسلام؛ بل نفى خلقه عن أخلاق المسلمين أي ليس

هو على سنتنا أو طريقتنا في مناصحة الأخوان. (فيض القدير ١٨٥/٦ رقم: ٨٨٧٩) لأن عين الكذب حوام. (الدر المحتار ٢٧/٦) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

## نامعلوم بي كاندراج ميں والدين كانام فرضى لكھنا؟

سوال (۸۵۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص نے ہسپتال میں سے ایک بچہ حاصل کیا، جس کے ماں باپ کا کچھ پیتنہیں، آب اُس کواسکول میں داخل کرانے کے لئے ماں باپ کا نام کھنا پڑتا ہے، آب شخص باپ کی جگہ اپنانام ڈالس کتا ہے یا نہیں؟ اور ماں کی جگہ کس کا نام ڈالیس گے؟
مار سکتا ہے یا نہیں؟ اور ماں کی جگہ کس کا نام ڈالیس گے؟

البعواب وبالله التوفيق: أس بچه كسر پرست كى جگه پراپنانام دُالني ميں كوئى حرج نہيں ہے؛ البتہ والدا ور والدہ كى جگه پراگر شديد ضرورت ہوتو ايسا فرضى نام كھوا ديا جائے جو سب برصا دق آسكے، مثلًا عبداللہ، عبدالرحلن وغيره۔

ولكن يوليه من تولى، ويقول له: قد التزمت حفظه فأنت وما التزمت. (الفتاوى التاتار خانية ٥٧١/٥) فقط والتُدتعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۱/۷۱هه الجواب صحیح. شبیراحمد عفاالله عنه

## تسی پرالزام اور بهتان لگانا؟

سوال (۸۵۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: کسی بے گناہ شخص کوان الزام لگانے والے کے لئے کہ جاد وگر ہے، قاتل ہے، ناجائز کا روبار کرتا ہےاور ناجائز روزی کما تاہے، زانی ہے، جب کہ وہ اِن تمام برائیوں سے پاک ہے۔

### (۲) جب كمالزام لگانے والاخود إن تمام گناموں كامرتكب ہے۔ باسمہ سجانہ تعالى

الجواب وبالله التوفيق: كسى پر بجاتهت اور بهتان لگانا شرعاً انتهائى سخت گناه اور حرام ہے۔ ايك حديث ميں ارشا دِنبوى ہے:

لا ينبغى لصديق أن يكون لعانًا. (مشكاة المصايح ٢/١١٤)

ترجمه: - مسلمان كے لئے بدروانہيں كدوه لعن طعن كرنے والا ہو۔

ایک اور حدیث میں ہے۔

لا يسروي رجلٌ رجلاً بالفسوق و لا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. (صحيح البخاري/ باب ما ينهى عن السباب واللعن ١٩٣/٢ رقم: ١٨٥٠، مشكاة المصايح ٤١١)

یعنی جوشخص کسی دوسرے کوفسق کا طعنہ دے یا کا فر کھے اور وہ کا فرنہ ہوتو اس کافسق اور کفر کہنے والے پرلوٹراہے۔

الغرض مسلمان پر بہتان باند ھنے پر بڑی وعیدیں آئی ہیں، اِس کئے اِس عمل سے باز آنا چاہئے اور جس پر تہمت لگائی ہے اس سے معافی مانگنی چاہئے؛ تا کہ آخرت میں گرفت نہ ہو۔ (۲) گزام لگانے والا اپنے گنا ہوں کی سزا کاخود مستحق ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم کتبہ: احقر محمدسلمان منصور پوری غفرلہ ۹ راار ۱۲۱۲ ھ الجواہ صحیح:شیم احمدعفا اللہ عنہ

### ایک دوسرے پر بہتان تراشنااور جھوٹے مقد مات لگانا؟

سوال (۸۵۸): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زیدنے بکر کے خلاف آدھا جھوٹا اور آدھا میں کہ: زیدنے بکر کے خلاف قبو کی شائع کر کے سرعام بکر کی - جب کہ بکر جنازہ کی نماز

یڑھارہاتھا-تو ہین کی ،اور کہا کہ بیخص نماز جنازہ پڑھانے کے قابل نہیں ہے، اِس پر بکراور اُس کے بھائی نیز اُس کے شاگردا ور گاؤں کے لوگ بھڑ کے اور اِسی بات کو لے کرا گلے دن بکر اور اُس کے ایک بھائی اور چند شاگردوں نے زید کی لات اور گھونسوں سے پٹائی کر دی جس پرزیدا ورا ور اُس کے بھائی اور شاگر دوں کے خلاف مار پیٹ کی دفعہ میں رپورٹ درج ہوئی ،اوراُن کےخلاف کارروائی بھی ہوئی، مگر زید کی پیاس نہیں بجھی اور اُس نے شاطر وکلاء سےمل کر پولیس کے اعلیٰ افسران کے سامنے پیش ہوکر جھوٹا بیان دیا کہ مجھکو بکرنے مارپیٹ کر =/35000 رویئے لوٹ لئے اورزیدنے بکراوراُس کے تین بھائیوں اورایک خالہزاد بھائی اوربکر کے دوست کےخلاف حجوٹی رپورٹ لوٹ اور ڈیتی کی کھوا دی ، اور اُن کو جھوٹے کیس میں بھانس دیا ، جب کہ بکر کے باقی دو بھائی اور خالہ زاد بھائی اور دوست مار نے میں بھی نہیں تھے، بخدایہ بات حقیقت ہے، جس کا زیداوراُس کے وکلاء کوبھی اعتراف ہے کہ کوئی لوٹ یا ڈیکیٹنہیں ہوئی تھی ،صرف مارپیٹ ہوئی تھی ، اوراس پر پولیس نے کارروائی بھی کی تھی ، مگر زید بکر وغیرہ کوکڑی سزا لوٹ اورڈ کیتی کی دلوا ناحیا ہتا تھا۔ یادر ہے کہ بکر حافظ مولوی عالم فاضل ہے، اور مدرس وا مام بھی ہے، اور دینی مدارس جلاتا ہے، اوراً س کے دوست اورایک بھائی بھی حافظ ہیں ،جس کوزید نے ڈیکٹی اور مارپیٹ کا جھوٹا الزام لگایا ہے،الیں صورت میں بکراوراس کے بھائی کا کیاقصور ہے؟ اوراُن کی ازروئے شرع کیا سزاہے؟ زیداوراُن کےوکلاءاورزید کےوہ حامی جوزید کی طرف سے جھوٹی گواہی دے رہے ہیں؟ اورحلفیہ بیان دے رہے ہیں، شریعت میں اُن کا کیا تھم ہے؟ اور اگر پنج لوگ فیصلہ کریں تو وہ کس طرح کا فيصله كرين؟ كس يركيا تاوان و اليس؟ قرآن وحديث كي روشني مين جواب عنايت فرما كين؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: آپسی تنازعات میں ایک دوسرے کی طرف سے بہتان تراثی جھوٹے الزامات اور مقدمہ بازی سخت گناہ ہے، اور جولوگ جھوٹی گواہی دے کرکسی فریق کی تائید کرنے والے ہیں، وہ بھی انتہائی قابل فدمت ہیں، لازم ہے کے فریقین مقدمہ بازی،

اور بہتان تراثی حچھوڑ کرآپس میں صلح وصفائی کریں ،اور پنج حضرات کو چاہئے کہ وہ بھی صورتِ حال کا جائز ہلے کرحق بات کی تائید کریں ،اور ناحق باتو ں سے فریقین کو بچائیں۔

عن عبد الرحمان ابن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثًا. قالوا: بلي يا رسول الله! قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور ..... الخ. (صحيح البحاري، كتاب الشهادات/باب ما قيل في شهادة الزور ٣٦٢١١ رقم: ٢٦٥ دار الفكر يروت، صحيح مسلم، كتاب الإيمان/باب يان الكبائر وأكبرها ٦٤/١ رقم: ٨٧ يت الأفكار الدولية)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ..... بحسب امرئ من الشر أن يحقِر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرامٌ دمه و ماله و عرضه. (صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب / باب تحريم ظلم المسلم و حذله واحتقاره و دمه و عرضه و ماله ٢٥ ٧/ ٣ رقم: ٢٥ ٦ هيت الأفكار الدولية، و لمكذا في سنن الترمذي، أبواب البر والصلة / باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم ٢٤/٢)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السمفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. (مشكاة المصابح/ باب الظلم ٢٥٥٣٤، شعب الإيمان لليهقي ١٣٦١ رقم: ٣٣) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله۲۲ /۱۱/ ۲۲ اه الجواب صحیح: شبیراحمدعفااللّه عنه

غلط الزام اور بہتان لگانے والے کا نثر لیعت میں کیا حکم ہے؟ سے ال(۸۵۹): - کیافرماتے ہیں علاء دین دمفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کیا تھم ہے مذہبِ اسلام میں ایسے مردا ورعورت یا دونوں کے لئے جو کسی پرایسے غلط جھوٹے اور فخش الزامات لگا ئیں جو واقعتاً سرا سر غلط اور بے بنیا دہوں، جیسے کہتم ایک غلط کر دار کی عورت ہو، تمہارے شوہر کی غیر موجودگی میں غلط کر دار کے لوگ تمہارے گھر آتے رہتے ہیں، تم ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو گندی گلیاں دیتی ہو، تم پڑوں کا ماحول خراب کررہی ہو۔
مارے گھر والوں کو گندی گندی گالیاں دیتی ہو، تم پڑوں کا ماحول خراب کررہی ہو۔
ماسمہ سبجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفیق: إسلام مین کسی بھی شخص پر جھوٹا الزام اور بہتان لگانا گاناہ ہے، بالخصوص پاک بازمردیا عورت پر بلاتحقیق بدکاری اور فحاشی کا الزام لگانا اتنا سخت جرم ہے کہ اسلامی حکومت میں اگر کوئی شخص ایسا بہتان لگائے اور اپنے دعویٰ پر چارگواہ اور عینی شاہد پیش نہ کرے، تو اُس الزام لگانے والے پرحد قذف یعن ۸۰ رکوڑے مارنے کی سزا جاری کی جاتی ہے، اِس لئے ہرمسلمان کو بہتان تر اشی اور گالم گلوج سے احتر از کرنالازم ہے۔

قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرُمُونَ الْمُحُصَنَاتِ ثُمَّ لَمُ يَأْتُواْ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجُلِدُوهُمُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبُلُواْ لَهُمُ شَهَادَةً اَبَدًا وَاو لَـثِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور: ٤] فَاجُلِدُوهُمُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبُلُوا لَهُمُ شَهَادَةً اَبَدًا وَاو لَـثِيكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور: ٤] فليس شيء من الذنوب أعظم من البهتان. (تنبيه الغافلين ٥٨) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمرسلمان منصور يورى غفر له ١٣٢٥/١٣/٥هـ كتبه: احقر محمرسلمان منصور يورى غفر له ١٣٢٥/١٣/٥هـ الجواب صحيح. شبر احمرعفا الله عنه

### كسى برناحق تهمت لگانا؟

سوال (۸۲۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید نے مجمع کے اندرایک مولوی قاسمی متند کوایک لا کھی پیس ہزار روپئے کی تہمت لگائی ، اور یہ کہا کہ میں نے تیرے اوپر فدکورہ رقم خرچ کی ، اور یہ کہنا بالکل غلط ہے ؛ لہٰذا زید فدکورہ پر شرعاً کیا حکم لگتا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: كسى پرناحق تهت لگانا درست نهيس ب؛ لهذامسئوله

#### دونوں صورتوں میں زیدنے تہمت لگا کر غیر شرعی کام کیا ہے۔

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق و لا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. (مشكاة المصايح، باب حفظ اللسان والغية والشتم/الفصل الأول ١١/١٦، الأدب المفرد ١٥٤٨) وقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۲ را ۱۲/۱۳ اه

### تہمت لگنے بر دوٹوکا نداز میں صفائی پیش کرنی جا ہے

سوال (۸۲۱): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: زید پرایک واقعہ کے مطابق ایک علمین الزام لگایا گیا، اُس نے اس الزام کاغیر واضح اور جہم طور پر انکار کر دیا، جب سائل نے کہا کہ آپ واضح اور دوٹوک الفاظ میں جواب دیں؛ تاکہ طمئن ہوجائیں، تو زید نے جواب دیا کہ واضح اور مفصل جواب دینا اور بر ہند صفائی پیش کرنا خلاف سنت ہوجائیں، تو زید نے جواب دیا کہ واضح اور مفصل جواب دینا اور بر ہند صفائی پیش کرنا خلاف سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برائت میں صرف ایک آیت نازل ہوئی تھی، اور صحابہ کرام ٹے نان لیا تھا کہ یہ درست ہے کہ الزام کا واضح اور تفصیلی جواب دینا قرآن وسنت کے خلاف ہے؟ مذکورہ سوال محض فرض نہیں ہے؛ بلکہ بعض علماء وقائدین اِن اُمور میں عملاً ملوث ہواکرتے ہیں؟

البحواب وبالله التوفیق: جب کسی خف پرتهت گے خاص طور پر جب اُس کا تعلق ایمانیات سے ہوتو ایمانی غیرت کا تقاضہ بیہ ہے کہ وہ مؤمن پوری وضاحت کے ساتھ دوٹوک انداز میں اپنی صفائی پیش کرے، اور اِس سلسلہ میں کسی اِبہام کوجگہ نہ دے، اور ندکورہ خض کا یہ کہنا کہ حضرت عا کشرصد یقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برائت میں صرف ایک آیت نازل ہوئی، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ قرآن کے دورکوع اِس سلسلہ میں نازل ہوئے جن میں ۱۵ ارآییتی ہیں، اور پوری وضاحت کے ساتھ حضرت عاکش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برائت کی گئے۔ وہ آیات درج ذیل ہیں:

قال الله تعالىٰ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَآءُ وُا بِالْإِفُكِ عُصُبَةٌ مِنْكُمُ لاَ تَحُسَبُوْهُ شَرًّا لَكُمْ بَلُ هُوَ خَيْرٌ لَكُمُ لِكُلِّ امُرئ مِنْهُمُ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبُرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. لَوُ لَآ إِذُ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤُمِنِتُ بَانُفُسِهم خَيرًا وَقَالُوا هَٰذَا اِفُكٌ مُبِينٌ. لَو لَا جَآءُوا عَلَيْهِ بارْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاِذُ لَمُ يَأْتُوا بالشُّهَدَآءِ فَـاُولَــــئِكَ عِنــُدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. وَلَوُلاَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحُمَتُهُ فِي الدُّنيَا وَ الْاحِرَةِ لَـمَسَّكُمُ فِي مَا افَضُتُمُ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ. إِذْ تَلَقُّونَهُ بِالسِنتِكُمُ وَتَقُولُونَ بِاَفُوَاهِكُمْ مَا لَيُسَ لَكُمُ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُوْنَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيْمٌ. وَلَوُلاَ إِذُ سَمِعُتُمُوهُ قُلُتُمُ مَا يَكُونُ لَنَا اَنُ نَتَكَلَّمَ بِهِلْاَ سُبُحَانَكَ هِلْذَا بُهُمَانٌ عَظِيُمٌ. يَعِظُكُمَ اللُّهُ اَنُ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ اَبَدًا إِنْ كُنتُمُ مُوَّمِنِينَ. وَيُبَيّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْإِيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيتُمْ حَكِيْمٌ. إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ امَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيُمٌ فِي الدُّنْيَا وَ الْاحِرَةِ وَاللَّهُ يَعُلُمُ وَانْتُمُ لَا تَعُلَمُونَ. وَلَوُلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيُكُمُ وَرَحُمَتُهُ وَانَّ اللَّهَ رَءُوُكٌ رَحِيهُ مَ يَا يُنْهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَتَبعُوا خُطُواتِ الشَّيطُن وَمَنُ يَتَّبعُ خُطُواتِ الشَّيُطِن فَانَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحُشَآءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوُلا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحُمَتُهُ مَا زَكَا مِنُكُمُ مِنُ اَحَدٍ اَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنُ يَشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيُمٌ. وَلاَ يَأْتُل أُولُو الْفَضُل مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ اَنُ يُؤْتُوا اُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِي سَبيل اللَّهِ وَلْيَعُفُوا وَلْيَصُفَحُوا الا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. إنَّ الَّذِينَ يَرُمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ. يَوُمَ تَشُهَدُ عَلَيْهِمُ الْسِنتُهُمُ وَايُدِيهِمُ وَارْجُلُهُمُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهُمُ اللَّهُ دِيْنَهُمُ الْحَقُّ وَيَعُلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴾ [النور: ١١-تا-٢٥] فقطوالله تعالى اعلم كتبه: احقر محرسلمان منصور بورى غفرله ۲۲۳/۲/۱۱ ه الجواب صحيح: شبيراحمه عفاالله عنه

کیا برسرعا م تہمت لگانے والے کا برسرعا م معافی ما نگنا ضروری ہے؟

سوال (۸۲۲): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے
میں کہ: اگر کسی آ دمی نے کسی آ دمی کو برسرعام ذلیل کیا ہو، یا تہمت لگائی ہو، تو معافی ما نگنے کے لئے
بھی بیضروری ہے کہ برسرعام معافی ما نگے یا چیکے سے بھی معافی ما نگ سکتا ہے؟
ماسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: ندكوره صورت ميں چپ سے معافی مانگنے سے متم خص مطلقاً معاف كردے، تو برسرعام معافی كی ضرورت نہيں ؛كيكن اگروه برسرعام معافی كا مطالبه كرے تو چپكے سے معافی مانگنے سے كافی نه ہوگی \_ (ستفاد: قاوی محود يه ۸۱۷۸۱۵ و ابھیل، معارف القرآن 2/2-2) قال اللّه تعالىٰ: ﴿ وَجَزَآءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِثْلُهَا، فَمَنْ عَفَا وَاصْلَحَ فَا جُرُهُ عَلَى اللّه ﴾ [الشوری، جزء آیت: ٤٠]

عن أسيد ابن حضير رضي الله عنه - رجل من الأنصار - بينما هو يحدِّث القوم - وكان فيه مزاح - بينا يُضحكُهم، فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصِرته بعُودٍ، فقال: أصبرني، فقال اصطَبر، قال: إن عليك قميصًا، وليس علي قميص، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قمصيه فاحتضنه وجعل يقبل كَشُحَه، قال: إنما أردت هذا يا رسول الله! (سنن أبي داؤد، كتاب الأدب/باب في قبلة الحسد ٧٠٩رقم: ٢٢٥ ه دارالفكر يروت)

وإن تعلقت بحقوق العباد لزم مع الندم والعزم إيصال حق العبد أو بدله، ..... و الاعتذار إليه إن كان إيذاء كما في الغيبة. (روح المعاني ٥ ٢٥٥١ سورة التحريم زكريا ديوبند) فقط والله تعالى اعلم

كتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۹/۷۸ ه الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

# نکاح سے بل کنوارے بن میں زنا کرنا؟

سوال (۸۶۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: نکاح سے قبل کنوارے بین میں زنا کا صدور ہوجائے ، تواسلام میں اُس کی کیاسزاہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: غیر شادی شدهٔ خص سے زنا کا صدور بھی إسلام میں قابل سزاجرم ہے، اگر اُس کا شرکی ثبوت ہوجائے تو اسلامی حکومت میں مجرم کوسوکوڑے مارنے کا حکم ہے، اور اِس بارے میں کسی اور رعایت کی گنجائش نہیں ہے۔

قال الله تعالىٰ: ﴿ الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَاجُلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِاثَةَ جَلُدَةٍ وَلاَ تَأْخُذُكُمُ بِهِمَا رَأْفَةٌ ﴾ [النور، حزء آيت: ٢]

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالكبر جلد مائة ونفي سنة، والشيب بالشيب جلد مائة والرجم. (سنن الترمذي، أبواب الحدود/باب ما حاءفي الرحم على الثيب ٢٥٥١، المسند للإمام أحمد بن حنبل ٣٣٨/٣٧ رقم: ٢٢٦٦٦ ط: الرسالة)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - في حديث طويل - أما والذي نفسي بيده الأقضين بينكم بكتاب الله تعالى: أما غنمك وجاريتك فرد عليك، وجلد ابنه مائةً وغربه عامًا الخ. (المؤطاللإمام محمد ٢٤٢/١ رقم: ٥٩٥)

وغو المحصن يجلد مائة إلا حرًا، ونصفها للعبد بدلالة النص. (الدرالمختار ١٧/٦ زكريا) فقطوالله تعالى اعلم

کتبه:احقر محدسلمان منصور بوری غفرله ۱۳۲۸/۵/۱ه الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

# دوسرے کی بیوی سے ناجائز تعلقات

سوال (۸۲۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے

میں کہ: ۱۸ اراپر بل ۲۰۰۷ء بروز اتوار کی رات میں اپنے کھیت میں پانی دیے گیاتھا، اُسی دن پانچ بہج صبح سر دارمیاں اور درخت شاہ میرے گھر پر آئے اور میر کی بیوی کو بلاکر لے گئے، اور امیر اس کے ساتھ غلط کاری کرنے لگے، میں اُس میری بیوی کو درخت شاہ کے مکان پر رکھنے لگے، اور اس کے ساتھ غلط کاری کرنے لگے، میں اُس کے جانے کے تین دن بعد اپنی بیوی کو بلانے گیا، تو اُس کے گھر کی عور توں نے جھے مارا اور دھمکیاں دیں، اِس کے بعد میں اکیلا گھر چلاآیا، پھر اِس کے تیرہ دن بعد میں دوبارہ اُسے بلانے گیا، تو اُسی کمد کی ایک عورت مریم کے مکان پر جھے سے اُس کے گھر والوں نے جھگڑا کیا، اور عشرت خاں کی بیوی اور درخت شاہ دونوں نے مل کر جھے مارا اور سر دار میاں نے گالیاں دیں، اور کہا کہ میں برمعاش ہوں، اَب اِدھر لوٹ کرآیا تو میں جان سے مار دوں گا، بہت سارے لوگ بھی وہاں جمح تھے اور اُس کے بارے میں پورے محلّہ والوں کو علم ہے، کسی سے بھی معلوم کر اسکتے ہی۔ اُب دریا فت طلب امریہ ہے کہ میری بیوی کا سردار میاں کے ساتھ اِس طرح رہنا شریعت کی روسے کیسا ہے، جائز ہے بان جائز؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب دیں۔

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: اگرسائل کے بیان کے مطابق واقعی ہے، توالی صورت میں سائل کی بیوی کے لئے اُ جنبی مرد کے پاس رہنا قطعی طور پرحرام اور زنا کا ری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا سخت خطرہ ہے، شرعاً اُس پر لازم ہے کہ فوراً اُس شخص سے علیحدگی اختیار کر کے اپنے شوہر کے پاس آ کر رہے اور اُس اَ جنبی شخص کے پاس رہنے کے لئے جولوگ سائل کے خلاف اُس کی بیوی اور اَ جنبی شخص کے درمیان نا جائز تعلقات میں تعاون کریں گے وہ کھی گنہ گار ہوں گے، اور اُن پر بھی تو ہر کرنالا زم ہوگا۔

قال الله تعالىٰ: ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُو لَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ [المؤمون: ٧] وقال تعالىٰ: ﴿وَلاَ تَقُرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلاً ﴾ [الإسراء: ٣٦] ما من ذنب بعد الشرك أعظم من نطفةٍ وضعها رجل في رحم لا يحل له.

(تفسير ابن كثير، [بني إسرائيل] ٣٨/٣ سهيل اكيلمي لاهور)

عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلجوا على السمغيبات، فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى المدم. (سنن الترمذي ٢٢٢١، مشكاة المصايح، باب النظر إلى المحطوبة/الفصل الثاني ٢٦٩)

الخلوة بالأجنبية حرام. (الدرالمعتار، كتاب الحظر والإباحة / فصل في النظر والمس ٣٦٨/٦ كراچي، ٣٩٨٩ زكريا)

أسباب التحريم أنواع ..... منها تعلق حق الغير بنكاح أو عدة. (الدر المختار ١٠٠- ٩٩/٤ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله و ۱۲۲۵/۲۵۱ ه الجواب صحح: شبیراحمد عفاالله عنه

# تھلم کھلا غیرمنکوحہ تورت کے ساتھ رہنے والے کے ساتھ معاملات کرنا؟

سوال (۸۲۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: عمر جس کے گھر میں ایک بغیر نکاح عورت رہ رہی ہو، اور عمراُس غیر منکوحہ سے صحبت بھی کرتا ہو، اِس صورت حال میں عمر کے گھر کا کھا نا کھانا یا اور کسی قسم کا برتا وکین دین یا اُس کے گھر ذکر رسول میلا دو قر آن خوانی یا اور کوئی ذکر خیر کیا، تو اُن لوگوں کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟ میلا دو قر آن خوانی یا اور کوئی ذکر خیر کیا، تو اُن لوگوں کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟ ماسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: ایساتخص جوکه که کلازناکاری، بدکاری اورحرام کاری میں مبتلا ہو، توبا اُثر لوگ اُس کونہایت نرمی کے ساتھ تمجھا کیں؛ تاکہ وہ اپنا عمالِ بدسے توبہ کرلے اور اگر تمجھانے کے باوجود بازنہ آتا ہو، تو پھرایٹ خص سے لین دین میل جول اور تعلقات شرعاً ختم کردینے کی گنجائش ہے؛ تاکہ اُس کو اِس طرح بائیکاٹ سے اپنے شکین جرم کا احساس ہواور اپنے

ائمالِ برسة وبكرن برآ ماده بهوجائ ، اوردوس الله عليه وسلم نهى عن الخذف ثم قوله: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف ثم تخذف لا أكلمك أبدًا، فيه هجران أهل البدع و الفسوق ومنابذي السند مع العلم و أنه يجوز هجرانه دائمًا و النهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام، إنما هو فيمن هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا، وأما أهل البدع و نحوهم فهجر انهم دائمًا، وهذا الحديث مما يؤيده مع نظائر له كحديث كعب بن مالك وغيره. (شرح لنووي على مسلم ١٠٦/١٣ المكتبة الشاملة) إن الهجران قد يجوز، ويجب إذا كان لله بأن كان يتكلم بما هو معصية أو يخشى فتنة أو فساد عرضه بكلامه، فلا نسلم أن الشارع منع الهجران مطلقًا، فحيث حلف لا يكلمه لا يحكم إلا أنه وجد المسوّغ، وإذا اعتبر الداعي فتفيد بصباه و شبيبته. (حاشية الشلي على تبين الحقائ ١٢٦/٢ المطبعة الكبرى بولاق القاهرة)

ثم إن الهجران الممنوع إنما هو ما كان لسبب دنيوي، أما إذا كان بسبب فسق المرء وعصيانه، فأكثر العلماء على جوازه. (فتح الملهم ٥١٥٥-٣٥٦ المكتبة الأشرفية ديوبند)

وأما ما زاد على ذلك من الاجتناب وقطع الكلام جملة، فهذا لأهل الفسوق والمعاصي تاديبًا لهم؛ ولهذا ترجم البخاري على هذا الحديث وحديث المستخلفين الشلاثة: باب ما يجوز من الهجران لمن عصى، وأدخل حديث المتخلفين. "باب ما يجوز في الهجران لمن عصى" وأدخل حديث المتخلفين الشلاثة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامهم. وذكر خمسين ليلة، ثم الشلاثة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامهم. وذكر خمسين ليلة، ثم ذكر هذا الحديث ليس مما يجوز لغير هم. (إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة / باب في فضل عائشة رضي الله عنها ٢٤٦٧ تحت رقم: ٢٤٣٩ دار الوفاع) فقط والترتعالى اعلم كتبد: احترم مسلمان منصور يورى غفرله

# ثبوت ِزنا كے شرائط اور قطع تعلقى كاحكم

سوال (۸۲۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: کچھسال پہلے کی بات ہے کہ ناصرصاحب نے اپنی بیٹی سائرہ کا نکاح غنی نام کے مخص سے کیا غنی کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے جس کا نام ساحل ہے، یعنی سائرہ کا دیورساحل نے اپنی بھابھی سائرہ کی عصمت دری و آبر وریزی کی ،سائرہ نے بیواقعہ اپنے شوہرغنی کوسنایا، شوہر نامدار کے علاوہ عزت لٹی ہوئی عورت کا زیادہ ہدرد اور کون ہوسکتا ہے؟ واقعہ سننے کے بعد غنی نے اُلٹاا بنی عورت سائر ہ کوڈ انٹا کہ تو میرے بھائی ساحل پرالزام لگا رہی ہے، تو اُس کوبدنام کررہی ہے، تو جھوٹ بول رہی ہے، اورغنی نے بیہ بات اینے رشتہ داروں میں پھیلا دی، اور پھر سائرہ پر دباؤ ڈ الا گیا کہ تو قرآن اُٹھا کررشتہ داروں کے سامنے کہد دے کہ ساحل نے میرے ساتھ کچھنیں کیا،جس عورت کا شو ہر ہی اِس مصیبت کے وقت حمایت نہ کرے وہ عورت کر بھی کیا سکتی ہے، چناں چہاُ س نے قر آن اُٹھا کرجھوٹی قشم کھالی کہ ساحل نے میرے ساتھ کچھنیں کیا (جب کہ حقیقت بیہے کہ ساحل سائرہ کے ساتھ وحشیانہ ترکتوں کی حدیار گیا) اِس کے بعد سائرہ برمزیدظلم بیہوا کہ اُس کے شوہرغنی نے اُس کوطلاق بھی دے دی، اگر چیسائرہ کادوسرا نکاح کسی دوسرے شہر میں ہوچکا ہے، اور اچھی طرح إز دواجي زندگي گذارر ہي ہے؛ليكن غورطلب بات پيہے كه إس سال جب ناصرصاحب حج كو جانے لگے تو اِسی ساحل نے ناصر کی دعوت کی ،اور ناصرصاحب اِس بدترین شخص کے گھر گئے اور دعوت کھائی، اور ساحل نے ایک جوڑا کیڑا بھی دیا، جو ناصر صاحب نے قبول کرلیا۔ اِسی طرح ساحل بھی ناصر کے یہاں گیا،اورنا صرنے بھی ساحل کو کیڑے دیئے، جب کہ اِسی ساحل نے ناصر صاحب کی لڑکی کی عصمت دری کی تھی ،اور اِسی وجہ سے سائر ہ کوطلاق ہوئی تھی ۔ مذکورہ حالت میں : (۱) کیاناصرصاحب کا ساحل جیسے کمین شخص کی دعوت قبول کرنا،اُس کے گھر جانا، کیڑے قبول کرناا ورساحل کوبھی دعوت دینا، کیڑے دینا، اُس کا اعز از کرنا وعزت افزائی کرانا ازر وئے شرع درست ہے؟

(۲) ناصرصاحب کے عاقل بالغ ذی شعورلڑ کے بھی ہیں، اُن کو اِن حالات کا پوراعلم ہے، اُن کی خاموثی کا حکم شرعی کیا ہے؟

(۳) غنی، ساحل اوراُس کے رشتہ دارجنہوں نے قر آن اُٹھا کر سائر ہسے جھوٹی قتم کھانے پرمجبور کیا اور دباؤڈ الا،اُن کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: أزرو يشرع كسى بھي تحف كے بارے ميں زناكا ثبوت أس وقت تك نہيں ہوسكتا جب تك كہ چا رمعتر گواہ واضح طور پر إس بات كى گواہى نہ ديں يا خود زانى إس كا قرار نہ كر ہے۔ آپ نے سوال ميں جوتفسيل ذكر كى ہے اُس ميں إس طرح ك ثبوت كاكوئى ذكر نہيں ہے؛ بلكہ محض ايك عورت سائرہ كا دعوىٰ فدكور ہے، ظاہر ہے كہ إس سے ساحل كے مجرم ہونے كا ثبوت نہيں ہوسكتا؛ لہذا إس واقعہ اور إس كے بعد پيش آمدہ واقعہ كے باوجود محض إس الزام كى وجہ سے ناصرصاحب كوساحل سے قطع تعلق كرنے كا محكم نہيں ديا جائے گا، اور اُس كے گھر آلدہ کی وجہ سے ناصرصاحب كوساحل سے قطع تعلق كرنے كا محكم نہيں ديا جائے گا، اور اُس كے گھر آلدہ كی فرور سے نہيں تھى ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اُللہ عَلَى من منہ ميں سائرہ سے قسم الزام كى وجہ سے ناصرصاحب كوساحل سے قطع تعلق كرنے كا محكم نہيں ديا جائے گا، اور اُس كالم ديو غيرہ قبول كرنے ميں شرعاً كوئى حرج نہ ہوگا، اور منہ ميں سائرہ سے قسم لينے كی ضرور سے نہيں تھى ، جنہوں نے بھى اس سے جبراً قسم كی ہے، اُن كواسيخ گناہ سے قبر مُشُورِ كِيْنَ بِه ﴾ قبال الله تعالىٰ: ﴿ وَا جُسَنِبُوْا قَوْلَ الزُّ وُدِ . حُنَفَاءَ لِلَّهِ عَيْرَ مُشُورِ كِيْنَ بِه ﴾ قبل الله تعالىٰ: ﴿ وَا جُسَنِبُواْ قَوْلَ الزُّ وُدِ . حُنَفَاءَ لِلَّهِ عَيْرَ مُشُورِ كِيْنَ بِه ﴾ قبل الله تعالىٰ: ﴿ وَا جُسَنِبُواْ قَوْلَ الزُّ وُدِ . حُنَفَاءَ لِلَهُ عَيْرَ مُشُورِ كِيْنَ بِه ﴾ والحج، حزء آبت: ٢٠ - ٣٠]

عن عبد الله عليه و سلم: الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم: الكبائر الاشراك بالله و عقوق الوالدين، وقتل النفس واليمين الغموس. (صحيح البحاري ٩٨٧/٢)

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه و سلم، فقال لي: يا عقبة بن عامر! صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عمن ظلمك. (المسند للإمام أحمد بن حنبل ٢٥٤١٨ رقم: ١٧٤٥٢ ط: الرسالة)

ويثبت بشهادة أربعة رجالٍ في مجلس واحدٍ، فلو جاء وا متفرقين حدوا - إلى قوله - فإن بينوه، وقالوا: رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة، وعدلوا سرًا، وعلانية إذا لم يعلم بحالهم حكم به وجوبًا ويثبت أيضًا بإقراره. (شامي / كتاب الحدود ١٠٠٨/٦ زكريا)

ويشبت أي الزنا عند القاضي بشهادة أربعة فيه إيماء إلى أنه يشترط كونهم ذكورًا بالزنا لا بالوطء والجماع أي متلبسة بلفظ الزنا، وفيه إيماء إلى أنه لو شهد به إثنان وشهد آخران أنه أقر به لا يحد، وقالوا: رأيناه وطئها كالميل في المكحلة وعدلوا سرًا وجهرًا حكم به وبإقراره أربعًا في مجالسة الأربعة. (النهرالفائق شرح كنز الدقائق/باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها ١٢٦/٦ - ١٢، وكذا في البحر الرائق/كتاب الحدود ٥٧٥- ١٠ زكريا، فقط واللر تعالى اعلم

کتبه: احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۲۱/۱/۲۱ ه الجوات صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه

# زنا کاری کرنے والے کو کنڈ وم فروخت کرنا

سوال (۸۶۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: اگریقین یاظن غالب سے معلوم ہوجائے کہ کنڈ وم (نرودھ) کا استعال زنا کے لئے ہوگا، تو ایسے خص کومیڈیکل والاکنڈ وم دے سکتا ہے یانہیں؟

بإسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جَسُّخُص كے بارے ميں يفين اور طن غالب ہوكہ وہ السجواب وبالله التوفيق: جَسُّخُص كے بارے ميں يفين اور طن غالب ہوكہ وہ اس سے بدكارى كرے گا تو السے خص كو فروخت كرنا مكر وہ تحريمًا. (شامي ١١٦٥ ه زكريا) ما قامت المعصية بعينه مكر وه بيعه. (البحر الرائق ١٤٣٥ ه كوئه)

بيع أمرد ممن يلوط به، وبيع سلاح من أهل الفتنة، لأن المعصية تقوم بعينه. (الدرالمحتار مع الشامي ٦١/٩ ه زكريا) فقط والترتعالي اعلم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله۲۷/۱۱/۲۳ اه الجواب صحح: شبیراحمد عفاالله عنه

# ناجائز کاموں سے رو کئے کے لئے میڈیکل والے کا کنڈ وم اور مسقط دواؤں کونہ بیجنا؟

سوال (۸۶۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میڈیکل والا اِسقاطِ حمل اور قوت باہ کی دوااور کنڈوم کواگر نا جائز صور توں میں نہیں دیتا ہے، اس مقصد سے کہ دوالینے والا ناجائز استعال سے رک جائے، چاہے میڈیکل والے کی تجارت کا نقصان ہوجائے؛ کیکن وہ شخص تو پھر بھی نہ کورہ دوائیں دوسرے میڈیکل سے حاصل کر لیتا ہے، میڈیکل والے کا مقصد گناہ سے بچانا تھا، وہ مقصد پورانہیں ہوا، توالی شکل میں میڈیکل والے کے لئے دوادیے کا کیا تھم ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: میڈیکل والے کابرائیوں سے روکنے کی غرض سے مذکورہ اُشیاء کوفروخت کرنے سے احتیاط برتنا ایک قابل تحسین عمل ہے، اِس جذبہ پرانشاء اللہ اجر وثواب ملے گا، پھر بھی اگر برائی کرنے والے کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں، تو میڈیکل والے پر اُس کی کوئی ذمہ داری نہ ہوگی۔

قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تَنِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ اُخُرى ﴾ [الزمر، حزء آيت: ٧] إنـما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه فقطع نسبته عنه. (طحطاوي على الدر ٩٧/٤) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله۲۱/۱۱/۲۲ اه الجواب صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه

# كياشراب اورزنا سے توبہ كرنے والے كا إيمان باقى رہتا ہے؟

سے ال (۸۲۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص شراب بیتیا ہے اور زنا بھی کرتا ہے، اور پھر تو بہ کرتا ہے اور رہم کھر شراب بیئیں یازنا کریں، گویا ایسا ہے کہ خزیر کا گوشت کھا ئیں، پھر شجح دل سے تو بہ کرتا ہے، تو اَب ایمان باقی رہایا نہیں؟

#### باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اليشخص كاايمان باتى ب، اگر تچى توبه كر لےاوراپنے برے اعمال پرندامت ہو، تو انشاء الله مغفرت كى بھى أميد ہے۔

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. (سنن ابن ماحة، كتاب الزهد/ باب ذكر التوبة رقم: ٢٥١٠ دار الفكر بيروت، مشكاة المصابح ٢٦/١، الدعاء للطبراني ٢٠/١ و رقم: ١٨٠٧)

والكبيرة لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان ولا تدخله الكفر. قال التفتازاني تحته: ومجرد الإقدام على الكبيرة لغلبة شهوته أو حمية أو أنفة أو كسل، خصوصًا إذا اقترن به خوف العقاب ورجاء العفو، والعزم على التوبة لا ينافيه (أي الإيمان) نعم إذا كان بطريق الاستحلال والاستخفاف كان كفرًا لكونه علامةً للتكذيب. (شرح العقائد النسفية ٨٣ كراچي، وكذا في الفقه الأكبر للإمام الأعظم أبي حنيفة وشرحه للملاعلي القاري رحمهما الله ٧١-٧٧، وكذا في شرح العقيدة الطحاوية ٢٩٠) وغطو الله تقال علم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفر له ۱۳۱۵/۴/۸ه الجواب صحیح: شمیراحمد عفاالله عنه

# ا پنے نفس کوخوش رکھنے کے لئے ہاتھ سے منی نکالنا؟

سوال (۸۷۸): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: بہت سے لوگ اپنے فنس کوخوش کرنے کے لئے ہاتھ سے منی نکالتے ہیں، کیا بیتے ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: یمل شخت گناه کاموجب اور قابل ِلعنت ہے، اِس میں دینی، دنیوی، جسمانی اور روحانی ہر طرح کے مفاسد پائے جاتے ہیں، شریعت میں قطعاً اِس کی اجازت نہیں ہے؛ اِس کئے اِس سے بچنالازم اور توبدوا ستغفار ضروری ہے۔

قال الله تعالىٰ: ﴿فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَالْئِكَ هُمُ الْعَدُونَ ﴾ [المعارج: ٣١] عن ابن عباس رضي الله تعالىٰ عنهما قال: قال رجل: إني أعبث بذكري حتى أنزل، قال: إن نكاح الأمة خيرٌ منه، وهو خير من الزنا. (المصنف لعبدالرزاق ٣٩٠/٧ رقم: ٨٨٥)

عن جابر عن أبي الشعثاء رضي الله تعالىٰ عنها قال: هو ماءك فأهرقه. (المصنف لعبد الرزاق ٣٩١٨ رقم: ١٣٥٩١)

قال الشافعي رحمه الله تعالىٰ: قال الله تبارك وتعالىٰ: ﴿وَالَّذِينَ هُمُ لِفُومِينَ . لِفُّرُوجِهِمُ حَافِظُونَ . اِلاَّ عَلَى اَزُوَاجِهِمُ أَوُ مَا مَلَكَتُ اَيُمَانُهُمُ فَاِنَّهُمُ فَاِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥-٦-٧] قال الشافعي : فَكُ يحل العمل بالذكر إلا في زوجة أو ملك يمين فلا يحل الاستمناء . (السنن الكبرئ لليهقى / باب الاستمناء ٢٤٠١٧ دار الحديث القاهرة)

واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء؛ لأنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة، فلو كان الاستمناء مباحًا لكان الإرشاد إليه أسهل. (فتح الباري ١٦٩/٤، تحفة الأحوذي ١٦٩/٤)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعةٌ لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ولا يجمعهم مع العالمين، ويدخلهم النار في أول الداخلين، إلا أن يتوبوا، و من تاب تاب الله عليه: الناكح يده. الحديث رهسيرابن كثير [المؤمنون: ٧] ٢٣٩٣ سهيل اكبد مى لاهور، وكذا في حاشية الصاوي على تفسير الحلالين [المؤمنون] ١٩٠٤ دار البازمكة، وكذا في تفسير المدارك [المؤمنون: ٧] ٢٩١٢) قال القرطبي رحمه الله تعالى تحت قوله تعالى: ﴿وَوُ مَا مَلَكَتُ اَيُمَانُكُمُ ﴾ هذا يقتضي تحريم الزنا و ما قلناه من الاستمناء. (الحامع لأحكام القرآن الكريم المؤمنون: ٢] ٧٢/١٢ دار الكتب العلمية بيروت)

ناكح اليد ملعون. (الدر المختار، كتاب الصوم / باب ما يفسد الصوم وما لا يفسد عمر المعون. (الدر المختار، كتاب الصوم مراجى) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۵ ار ۱۳۲۳ ماه الجوارضيج: شبيراحمد عفاالله عنه

# فتل ِناحق بروعيد بي

سے ال (۱۷۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک مسلمان کوناحق قتل کرنے سے متعلق قرآن وحدیث میں کیا کیا وعیدیں فدکورہو کی ہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: كسى مسلمان كا ناحق قتل كرنا برترين اكبرالكبائر مين المجواب وبالله التوفيق: كسى مسلمان كا ناحق قتل كرنا برتم يوخت ترين وعيدي آئى بين ،جس كودرست كرناكسى مخلوق كيس كي بات نهين ـ

قال الله تعالى : ﴿ وَمَنُ يَـ قُتُلُ مُؤُمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ حَالِدًا فِيُهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَ اَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا ﴾ [النساء: ٩٣] وقال تعالى: ﴿مَنُ قَتَلَ نَفُسًا بِغَيْرِ نَفُسٍ اَوُ فَسَادٍ فِي الْاَرُضِ فَكَانَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة، حزء آيت: ٢٦] فقط والله تعالى اعلم

كتبه: احقر محمسلمان منصور بورى غفرله ۲۱ رار ۱۳۳۷ه الجواب صحيح: شبير احمد عفاالله عنه

# کفار کے تل کے بارے میں قرآن کا کیا حکم ہے؟

سوال (۸۷۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ جمر کا کہنا ہے کقر آن میں اللہ کا حکم ہے کہ جب تک کا فرایمان نہ لے آئے اُن کوتل کرتے رہو، کیا عمر کا بیقول درست ہے؟ اگر قر آنِ پاک میں ایسا حکم نہیں ہے تو کیا عمر پر کفارہ واجب ہے؟ ماسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: كفاردوطرح كے ہيں: ايك تووہ ہيں جومسلمانوں ك خلاف برسر پيكارہوں، اوراُن سے جنگ جارى ہو، تو ايسكا فروں سے قرآنِ كريم ميں تخی برسے كا خلاف برسر پيكارہوں، اوراُن سے جنگ جارى ہو، تو ايسكا فروں سے جنگ نہ كررہے ہوں، ياكسى إسلامى ملك ميں اُمن لے كررہے ہوں، يا غير إسلامى جمہورى مما لك ميں آبسى بھائى چارہ كے ساتھ رہتے ہوں، تو ايسے كا فروں كے ساتھ قتل وقال يا خون ريزى كا حكم نہيں ہے؛ بلكہ اُن كے ساتھ سن ہوں، تو ايسے كا فروں كے ساتھ وقال يا خون ريزى كا حكم نہيں ہے؛ بلكہ اُن كے ساتھ حسن اخلاق كا مظاہرہ كرنا چاہئے؛ تاكہ وہ إسلام كقريب آسكيں، اوراُن كے لئے ہدايت حاصل كرنا قوبكرنى عاسے دوع كركے آسان ہو۔ مسئولہ صورت ميں عمر كو جي علم حاصل كرنا چاہئے، اورا پنى دليل بات سے رجوع كركے تو بكرنى جائے۔

قال الله تعالى: ﴿لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمُ يُقَاتِلُو كُمُ فِى الدِّيْنِ وَلَمُ يُعَاتِلُو كُمُ فِى الدِّيْنِ وَلَمُ يُخرِجُو كُمُ مِنُ دِيَارِكُمُ اَنُ تَبَرُّ وُهُمُ وَتُقُسِطُوا اللَّهِمُ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقُسِطِينَ ﴾ يُخرِجُو كُمُ مِنُ دِيَارِكُمُ اَنُ تَبَرُّ وُهُمُ وَتُقُسِطُوا اللَّهِمُ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقُسِطِينَ ﴾ [المنتحنة، جزء آيت: ٨] فقط واللَّرِ تعالى اعلم

کتبه:احقرمح سلمان منصور پوری غفرله ۲۸/۴/۴۷ه ه الجواب صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه

# خورکشی کرنا؟

سوال (۸۷۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: خود کثی کرنا ایک گناہ ہے؛ کیول کہ ایک دفعہ میں والدصاحب مرحوم سے لڑکر کے کنویں میں کود گیا تھا، چھردوبارہ اِس کا اِرادہ کررہا ہول کہ اللّہ کا ڈراور قبر کے عذاب سے ڈرلگتا ہے، اَب کیا تھم ہے؟ ماسمہ سبجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: خودکشی کرناحرام ہے،کسی حال میں إس کی اجازت آہیں ہے۔

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَلاَ تُلُقُوا بِاللهِ يُكُمُ اِلَى النَّهُلُكَةِ ﴾ [البقرة، حزء آيت: ١٩٥] فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۷۲ ر۱۹۴۴ اهد الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

# کیاز نابالجبرے بیخے کیلئے عورت خودشی کرسکتی ہے؟

سوال (۸۷۴): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: موجودہ دور میں دورانِ فساد غیر مسلم مسلمانوں کے گھروں پر حملہ کرتے ہیں، جس کے نتیجہ میں بعض جگہ عورتوں کے ساتھ جراً زنا کیا جاتا ہے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ ایک صورت حال میں عورت دوسر کو اپنے او پر قدرت دے یا اپنی عزت کو بچا کر جان بحق ہو جائے؟ قواعد فقہ کی رفتیٰ میں میہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ عورت جان نہ دے؛ بلکہ زنا کا ارتکا برکرے۔ إذا ابت لے بلیتین فلیختو أهو نهما؟

### باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: الي نازك صورتِ حال مين بهي عورت كوخودكشي كي البحواب وبالله التوفيق: الي نازك صورتِ حال مين بهي عورت كوخودكشي أبين ، حتى الامكان الني عفت وعصمت كي حفاظت كرے اور الر پھر بھي أسے مجود كرديا

جائے تو اُس پر گناہ نہ ہوگا، انشاءاللہ تعالی ۔

إذا أكرهت على الزنا من نفسها فمكنت من نفسها فلا إثم عليها. (الفتاوى الهندية، كتاب الإكراه/الباب الثاني ٤٨/٥)

وفي جانب المرأة يرخص لها الزنا بالإكراه الملجى. (شامي / كتاب الإكراه ١ ١٣٧/٦ كراچي، ١٨٨٠٩ زكريا)

وكذا يستفاد الحكم المذكور من عبارة الشامية: والمرأة كالقاضي إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه، والفتوى على أنه ليس لها قتله ولا تقتل نفسها؛ بل تفدي نفسها بمال. (شامي ٢٥١٥٦ كراچي) فقط والترتعالي اعلم كته: احتر محمسلمان مصور پورې غفرله ١٣١٥/٣/٢٣ه اله الجواضح شبراحم عفاالله عنه

## گالی دینااور لعن طعن کرنا؟

سوال (۸۷۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جولوگ گالی گلوچ بکتے رہتے ہیں اُن کی کیا سزاہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوهيق: كالم كلوج كرنا كناه ب، آنخضرت على الله عليه وسلم نيارشاد فرمايا كه مسلمان لعن طعن كرني والانهيس موسكتا \_

عن ابن مسعو درضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذي. (مشكاة المصابيح ١٣/٢) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ار۹ر۳۳ ۱۲ ه

# کسی کو گالی دینا کیساہے؟

سوال (۸۷۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:کسی کوگالی دینا کیساہے؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: گالى دين والافاس اور گناه كبيره كامرتكب - عن ابن مسعو درضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق و قتاله كفر. (صحيح البخاري ٨٩٣/٢) فقط والله تعالى اعلم كبيد: احتر محمسلمان منصور يورى غفرله

۵۱/۵/۳۲ ۱۱۵

# میت کی غیبت کی تلافی کیسے ہوگی؟

سوال (۷۷۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: حقوق العباد میں اگر کسی نے کسی کی غیبت کر دی تو اُس سے معافی تلافی کر لے ؛ کیکن کسی ایسے انسان کی غیبت کی ہے ، اُس کا کیا ہوگا؟ اُس کی تلافی میں کیا کرنا پڑے گا؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مرده کی غیبت کرنا اوراً سکی برائی کرناز ندول کی غیبت سے بھی زیادہ تخت ہے، اُس کی تلافی کی شکل میہ کے کیفیبت کرنے والا اپنے گناہ سے توبہ واستغفار کرے، اور جس کی غیبت کی ہے لوگوں میں اُس کی خوبیاں بیان کرے، اُس کے لئے دعاء مغفرت کرے اور صدقہ خیرات تلاوت وغیرہ کرکے اُس کے لئے ایصالِ تواب کردے، اُمید ہے کہ انشاء اللہ کسی حد تک تلافی ہوجائے گی۔ (ستفاد: فناوئ محود بیجدید ۲۹۱۸ ۱۳۸۸)

سبّ الأموات يجري مجرى الغيبة، فإن كان أغلب أحوال المرء الخير، وقد تكون منه الفلتة، فالاغتياب له ممنوع. وإن كان فاسقًا معلنًا فلاغيبة له،

فكذالك اليمت. ويحتمل أن يكون النهي ...... فلما مات، تركت ذلك، و نهت عن لعنه. (فتح الباري، كتاب الحنائز / باب ما ينهى من سب الأموات ٢٥٩/٢ رقم: ٢٣٩٣ مكبة الرياض الحديثة) عن أبي هويوة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أتلرون ما الغيبة"؟ قالوا: الله و رسوله أعلم، قال: "ذِكرُك أخاك بما يكره". قيل: أفر أيت إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته". (صحيح مسلم، كتاب لبرولصلة/ باب تحريم الغية ٢٦٢ ٢٦ رقم: ٢٥٨٩ بيت الأفكار الدولية) وإذا لم تبلغه يكفيه الندم، وإلا شرط بيان كل ما اغتابه به، وفي الشامي: فإن غاب أو مات فقد فات أمره. ولا يدرك إلا بكثرة الحسنات لتو خذ عوضًا في القيامة، فإن مات الثاني قبل بلوغها إليه فتو بته صحيحة. (شامي ١٨٥٨ و كريا) فقط والله تعالى اعلم فإن مات الثاني قبل بلوغها إليه فتو بته صحيحة. (شامي ١٨٥٨ و كريا) فقط والله تعالى اعلم الجواب عيم المراد الم ١٨١٨ المراد الم ١٨١٨ المراد الم ١٨١٨ المراد الم ١٨١٨ المرد المراد المرا

## غيبت كاكفاره؟

سوال (۸۷۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگرکوئی شخص کسی کا مزاق اُڑائے یا کسی کی پیٹھ بیچھے غیبت کرے اور اَب اپنے اِس فعل پرنادم ہے، تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے وہ عذا بِآ خرت سے چھٹکا را پاسکے، اور آخرت میں اُس کی پکڑ نہ ہو؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهيق: جن لوگول كساتھ آپئے استہزاء ياغيب كامعامله كيا ہے، اگروہ زندہ ہول اوراُن كا پتہ آپ كومعلوم ہو، تو اُن سے براہ راست رابطہ قائم كر كے معافى كطلب گارہوں، اوراگراُن سے رابطہ نہ قائم ہو سكے يا اُن كا کچھ پتہ نہ ہو يا وہ مرگئے ہوں، تو اُن كے لئے استغفار اورد عاء خيركريں، يهى آپ كے لئے إس گناہ كا كفارہ ہوگا۔

وما ذكر في غير الغائب والميت، أما فيه ما فينبغي أن يكثر لهما الاستغفار. (روح المعاني ١٦٠٠٢٦، معارف القرآن ١٣٧٨)

والمراد أن يبيّن له ذلك ويعتذر إليه ليسمح عنه، بأن يبالغ في الثناء عليه والتودّد إليه ويلازم ذلك حتى يطيب قلبه. وإن لم يطب قلبه كان اعتذاره وتودّده حسَنةٌ يقابل بها سيئة الغيبة في الآخرة، وعليه أن يخلص في الاعتذار، وإلا فهو ذنب آخر، ويحتمل أن يبقى لخصمه عليه مطالبة في الآخرة ..... بل يستغفر الله له إن علم أن إعلامه يثير فتنة ..... الخ. (ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة / فقط والترتحالي المعلم فقط والترتحالي العلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفر لها۲ ۲۷ (۱۴/۴هـ الجواب صحیح شیم را حمدعفاالله عنه

## بول جال بندكرنا كيسامي؟

سوال (۸۷۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بول حیال بند کرنا کیساہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: تين دن سے زيادہ بول چال بند كرنا تخت كناه اور قطعاً حرام ہے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثٍ، فمن هجر فوق ثلاثٍ فمات دخل النار. (سنن أبي داؤد، كتاب الأدب/باب فيمن يهجر أخاه المسلم ٢٧٣/٢ رقم: ٤٩١٤ دار الفكر يروت، مشكاة المصابيح ٢٨٨٢) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۵ ار ۲۲۳،۵ اهد الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

# تين دن سے زيا دہ قطع تعلق جائز نہيں

سوال (۸۸۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: احقر کے بڑے بھائی جوتقریباً ۳ رسال کے عرصہ سے اپنے دل میں بغض رکھے ہوئے ہیں، بالکل بات نہیں کرتے ،خودہی سلام کرلوتو جواب دے دیتے ہیں۔

دراصل احقر سے بفلطی ہوئی تھی؛ کیوں کہ میرے بھائی میرے بچوں سے بالکل اُنسیت نہیں رکھتے اور بچ بھی اِس بات کومحسوس کرتے ہیں، میرے بھائی کے اپنی کوئی اَولا دنہیں ہے،
ایک لڑکی لے پالک ہے، میں نے ایک مرتبہ ایک خط میں بیت کریر کر دیا تھا کہ تہہاری لے پالک لڑک سے زیادہ حق تہہارے او پرمیرے بچوں کا ہے، اِس کے بعد سے وہ ناراض ہے، پچھاور بھی غلط فہمیاں ہوسکتی ہیں، احقر نے کئی مرتبہ کریری طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے گذشتہ سال رمضان المبارک میں ودیگر صورتوں میں کوشش کی؛ لیکن وہ راضی نہیں ہوئے، والدہ صاحبہ سے بھی کئی مرتبہ احقر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری سے معافی مانگی اور دل صاف کرنے کی عرض کی، مگر وہ بھی پچھ نہ کر سکے، جب کہ اُن کے پاس آ پ کا آ نا جانا برا ہر ہے، ایسی صورت میں احقر کے کیا تھم ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: آپ اپنی طرف سے بھائی صاحب کی غلط فہمیاں دور کرنے اور اُنہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے رہیں ، اِس طرح آپ پر بھائی سے قطع تعلق کا وبال نہ ہوگا اور اینے تعلق نہ رکھنے پرآپ گئہ گارنہ ہوں گے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنًا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقَه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يردَّ عليه فقد باء بالإثم. زاد أحمد: و خرج المسلم من الهجرة. (سنن أبي داؤد، كتاب الأدب / باب فيمن يهجر أحاه المسلم

٦٧٣/٢ رقم: ٢ ٩٩١ دار الفكر بيروت، مشكاة المصابيح ٤٢٨)

یعنی مومن کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی مؤمن سے تین دن سے زیاد قطع تعلق کرے؛ لہٰذا جب تین دن سے زیاد ہ طبع تعلق کرے، اگر لہٰذا جب تین دن گذرجا ئیں تو اُن میں سے ایک دوسرے سے ملا قات کرے اور سلام کرے، اگر دوسرا جواب دے دیتو وہ گئہ گا رہو گا، جب دوسرا جواب دے دیتو وہ گئہ گا رہو گا، جب کہ سلام کرنے والاقطع تعلق کے گناہ سے بے جائے گا۔فقط واللہ تعالی اعلم کہنے والاقطع تعلق کے گناہ سے نے جائے گا۔فقط واللہ تعالی اعلم کہنے والاقطع تعلق کے گناہ سے نے جائے گا۔فقط واللہ تعالی اعلم کہنے والاقطع تعلق کے گناہ سے بے جائے گا۔فقط واللہ تعالی اعلم کینے۔ احتراجی سلمان منصور پوری غفرلہ کینے۔ احتراجی سلمان منصور پوری غفرلہ کا ۱۹۱۲ ہے۔

# بلاکسی عذر شرعی کے دل میں کینه رکھناا ور مقاطعه کرنا درست نہیں

سوال (۸۸۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک لڑکا جس کی عمر تقریباً ۲۲ رسال ہے، دوسرا شخص جس کی عمر تقریباً ۳۵ رسال ہے، اُچا نک دونوں میں رغبت واُخوت کا سلسلہ شروع ہوگیا، ۲۲ رسال والالڑکا اس وقت دین زندگ سے بالکل عاری تھا اور ایک بھٹی ہوئی زندگی گذار رہا تھا، اور دوسراکا فی حد تک دین دارتھا، دوسر کل لڑکے نے پہلے والے کو دینی ماحول میں رکھا اور دینی اُمورکا پابند بنادیا اور سوءا تفاق ایک دن ایسا آیا کہ دونوں میں کچھکا روباری سلسلہ میں ناچا تی ہوگئی، لڑائی میں گالم گلوچ بھی ہوگیا؛ لیکن اُب بھی یہ دوسرا شخص اُس سے بے حد محبت کرتا ہے اور جا ہتا ہے کہ وہ پھراُس کی سر پرستی کرے، توایسے میدوسرا شخص اُس سے بے حد محبت کرتا ہے اور جا ہتا ہے کہ وہ پھراُس کی سر پرستی کرے، توایسے حالات میں اُس شخص کا اِس لڑ کے سے کنارہ شی کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور کیا وہ شخص کنارہ شی کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور کیا وہ شخص کنارہ شی کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور کیا وہ شخص کنارہ شی کی اور کیا کہ دوئی ہوگی ہوگی ہوگی کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور کیا وہ شخص کنارہ شی کی کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور کیا وہ شخص کنارہ شی کی کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور کیا وہ شخص کنارہ شی کی کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور کیا وہ شخص کنارہ گئی گیا کہ دوری عائد کہ دوری کے دوری کیا کہ دوری کے دوری کیا کہ دوری

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بلاكسى شرى عذر كسى مسلمان بهائى سدل مين كينه ركسى مسلمان بهائى سدل مين كينه ركهنا ورقصداً أس ميل جول ندر كهنا شرعاً درست نبين ب، آنخضرت سلى الله تعالى عليه وسلم في ارشا وفر ما يا ب:

عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانًا، ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. (سنن الترمذي، أبواب البر والصلة / باب ما حاء في الحسد ١٥/٢ رقم: ٩٣٥)

لیعنی آپس میں مقاطعہ مت کرو، غیبت نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ رکھواور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہے تین دن بھائی بین جاؤ،اورکسی مسلمان بھائی سے تین دن تک بول جال بندر کھے۔

اِس کئے ہرمسلمان کواپیجے مجبوب آقا سرور کا نئات فخر دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور حکم کو پیش نظر رکھتے ہوئے اِن اُمور سے پوری طرح احتر از کرتے رہنا چاہئے ۔مسئولہ واقعہ میں بہتر یہ ہے کہ ۳۵ رسال والا شخص ۲۲ رسال والے جوان کی غلطیوں کو درگذر کرتے ہوئے اُس کے ساتھ حسب سابق معاملہ کرے اور حسنِ اخلاق سے پیش آئے ، یہ اللہ کے نز دیک بڑی سعادت کی بات ہوگی اور ایک مسلمان کے ساتھ خیر خوا ہی کا سبب ہوگی ۔فقط واللہ تعالی اعلم کتبہ: احتر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

كاروبارى نقصان كى وجهه سے سسر كاداماداور بيٹي سے رشتہ توڑنا؟

سوال (۸۸۲): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص نے اپنے داما دکی شرکت میں کام شروع کیا تھا، کام میں نقصان ہو گیا، مار پیٹ کی نوبت آگئ، اُس وقت سے اُب تک کئی سال ہوگئے ہیں، سسراپنے داماد اور بیٹی سے رشتہ منقطع کئے ہوئے ہیں، حالاں کہ سسرا ور داما دکا گھر تقریباً دس قدم کے فاصلہ پر ہے، اور سسر قطع تعلق کئے ہوئے ہیں، حالاں کہ سسراور داما دکا گھر تقریباً دس قدم کے فاصلہ پر ہے، اور سسر قطع تعلق کے ہوئے ہے، ویستو سسر پانچے وقت کا نمازی ہے، اور حدیث بھی سنتے ہیں، ایسے شخص کے بارے میں اللہ اور رسول کے کیا احکا مات ہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفيق: معمولى بات پرشتدارى كومنقطع كرناا وربرابر ناراض رہنا شرعاً جا ئز نہيں ہے، ايك عام مسلمان سے بھی تين دن سے زياده بول چال بندكر نے سے منع كيا گيا ہے، تو قريبی رشته دار سے بول چال بندكرنا كيسے جائز ہوسكتا ہے؛ لہذا سوال ميں مذكوره شخص پر لازم ہے كه وه جلدا زجلدا پنی نا راضگی ختم كرے اور دا ما دا ور بيٹی سے رشته بحال كرے، نيز دا ما دا ور بیٹی پر بھی لازم ہے كه سسر صاحب كی بڑائی كا خيال ركھتے ہوئے أن سے معافی كی درخواست كريں اور اس يعمل سے أن كوراضی كرنے كی كوشش كريں، ورندوه بھی گنه كا رہول گے۔ ورخواست كريں اور اس هـ ورضي الله عليه و سلم قال: لا عب شحرة فوق ثلاثِ . (مسند البزار، البحر الزحار ١٣٤/١٧ رقم: ٩٧٢٣)

وزاد في رواية عنه: ومن هاجر فوق ثلاثٍ فمات دخل النار. (السنن الكبرى للنسائي ٢٦١/٨ رقم: ٩١١٤)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثٍ، فمن هجر فوق ثلاثٍ فمات دخل النار. (سنن أبي داؤد، كتاب الأدب/باب فيمن يهجر أخاه المسلم رقم: ٩١٤ عدار الفكر بيروت، مشكاة المصابيح ٢٨/٢ ع مكتبة سعد ديوبند) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محد سلمان منصور پورى غفرله ۲۱۸۸۱ ۱۹۲۳ اهد الجواب صحيح: شبيراحمد عفاالله عنه

# معامدہ توڑنے والے سے طع تعلقی کرنا؟

سوال (۸۸۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: میرے اور ایک شخص کے درمیان مکان کے پرنالہ کے متعلق ایک معاہدہ رجسڑی طے تھا، اَب وہ اِس معاہدہ پر عمل کرنے سے انکار کرر ہاہے، کیا ایسے خص سے عہد شکنی کی وجہ سے شرعاً قطع تعلق کرنا درست ہے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: إس زمانه مين قطع تعلق عموماً إصلاح كانهين؛ بلكه طرح كم مفاسد كا ذريعه بن جاتا ہے، اور ايک شخص سے كسى خاص بناء پر راہ ورسم ختم كرنے كا اثر بسا اُوقات پورے خاندان پر پڑتا ہے، اس كئے صورتِ مسئوله ميں قطع تعلق كا فتو كى نهيں ديا جاسكتا، تعلق باقى ركارا فهام تفنه يم كا راسته اپنانا چاہئے۔

عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحل لرجلٍ أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ، يلتقيان فيُعرض هذا ويعرض هذا، وخير هما الذي يبدأ بالسلام. (صحيح البخاري، كتاب الأدب/باب الهجرة رقم: ٢٠٧٧ دار الفكر بيروت، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة/باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي رقم: ٢٠٦٧ دار الفكر الدولية، سنن الترمذي رقم: ٢٩٣١، سنن أبي داؤد، كتاب الأدب/باب فيمن يهجر أخاه المسلم رقم: ٢٥٦١ دار الفكر بيروت، مشكاة المصابيح ٢٨٤)

ترجمہ:- کسی مسلمان بھائی سے تین دن رات سے زیادہ ترک تعلق ہرگز جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے مقاطعہ سے منع فر مایا ہے اور صلد رحمی کی تا کید فر مائی ہے۔ (ترندی شریف ۲۱/۲، ستفاد: کفاییۃ اُمفق ۲۲/۲۲، فرای کی جمیہ ۲۱/۲۳) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۲٫۳۷۲ ۱۳۳۱ ه

مؤمن کا دوسر مے مؤمن سے کہنا کہ میر سے جنازہ میں ہاتھ نہ لگانا؟
سوال (۸۸۴): -کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
میں کہ:اگر کوئی مؤمن کسی دوسرے مؤمن سے کہے کہ میرے جنازہ میں ہاتھ نہ لگانا ور نہ سلام ودعا
کرنا،اُ س شخص کے لئے شریعتِ مِطہرہ کا کیا تھم ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بلاسي عذر شرى كسي مسلمان سيسلام وكلام بند

کرنے کی إجازت نہیں ہے؛ لہذاصورت مسئولہ میں فدکورہ کلمات کہنے والے خض کو دوسر شخص سے بات چیت کرکے ناراضگی ختم کرنی چاہئے ۔ آن مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا ہے کہ آ دمی کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن رات سے زیادہ بول چال بند کرے، پس پیدونوں اِس طرح ملیں کہ ایک دوسرے سے اعراض کرتے ہوں اور اُن میں سب سے بہتر وہ ہے جود وسرے سے سام کی ابتدا کرے۔

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لمسلم أن يهجر مسلمًا فوق ثلاثة أيام، فإذا لقيه سلّم عليه ثلاث مرار، كل ذلك لا يردعليه، فقد باء بإثمه. (سنن أبي داؤد، كتاب الأدب/ باب فيمن يهجر أحاه المسلم رقم: ٩١٣ دار الفكر بيروت، مشكاة المصابح ٤٢٨/٢ مكتبه سعد ديوبند) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور يوري غفر له ١٠ /١/١٥ اله المجرة شمر المحري عفر له ١٠ /١/١٥ اله المجرة شمر المحري الله عنه المحديد الله عنه المحرية شمر المحري الله عنه الله عنه الله عنه المحرية الله عنه المحديد المحرية الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه المحرية الله عنه الله عنه المحرية المحرية المحرية المحرية المحرية المحرية المحرية المحرية المحرية الله عنه المحرية المحرية

# باہمی معاملات کوصاف کرنے کے لئے مقابل ومخاصم کے بائر لوگوں کو بیچ میں ڈالنا؟

سوال (۸۸۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ بخاصم اور مقابل سے معاملات کوصاف اور کشیدگی کو دور کرنے کی خاطر صلح صفائی کے لئے بھی میں مقابل و مخاصم کے دشتہ داروں و بااثر لوگوں کوڈ الناکیسا ہے؟ آیا اِس میں شرعاً کوئی گناہ ہے یانہیں؟ میں مقابل و مخاصم کے دشتہ داروں و بااثر لوگوں کوڈ الناکیسا ہے؟ آیا اِس میں شرعاً کوئی گناہ ہے یانہیں؟ میں مقابل و مخاصم کے دشتہ داروں و بااثر لوگوں کوڈ الناکیسا ہے؟ آیا اِس میں شرعاً کوئی گناہ ہے یانہیں؟

الجواب وبالله التوفیق: آپسی معاملات میں سدھار اور کشیدگی دورکرنے کی خاطر پنج کے طور پر مخاصم ومقابل کے بااثر رشتہ داروں کو بھی پچ میں ڈالنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے؛ بلکہ اگر میدوا تعدیق و نیک اِ رادہ کے پیش نظر ہوتو باعث اِ جربھی ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپسی نزاعات خیرا وربھلائی کوختم کرڈ التے ہیں، اور آپسی صلح صفائی، نفلی نماز، روزہ، صدقہ

وخیرات سے بھی اُفضل ہے۔

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَالصُّلُحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء حزء آيت: ١٦٨] وقال اللَّه تعالى: ﴿فَا بُعَثُوا حَكَمًا مِنُ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنُ اَهْلِهَا إِنْ يُرِيدًا إصُلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيُمًا خَبِيرًا ﴾ [النساء حزء آيت: ٣٥]

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلي يا رسول الله! قال: إصلاح ذاتِ البين وفسادُ ذاتِ البين الحالقة. (سنن أبي داؤد، كتاب الأدب/باب في إصلاح ذات البين 7٧٣/٢ رقم: ٩١٩ دار الفكر بيروت، سنن الترمذي رقم: ٩٠٩ ٢ مشكاة المصابيح ٢٨٤) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۸ / ۴۲۲ ۱۳ اهد الجواب صیح: شبیراحمد عفاالله عنه

## مسجد میں بیٹھ کرمکان خالی کرنے کا وعدہ کیا ، پھرنہیں کیا ؟

سوال (۸۸۲): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: چھوٹے بھائی نے مسجد میں بیٹھ کر مالک مکان لینی اپنے بڑے بھائی سے ایک شخص کے ساتھ عشاء کے بعد وعدہ کیا کہ میں ہے کو مکان خالی کردوںگا، یہ اُس مکان کا ذکر ہے جو اِس سے پہلے سوال میں ہے؛ لیکن چھوٹے بھائی نے اِس وعدہ کے بعد مکان خالی کرنے سے انکار کر دیا کہ میں مکان خالی نہیں کروں گا، یہ بیٹھ کہ مسجد میں اِس لئے ہوئی کہ دونوں بھائی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر این مسائل کو طے کرلیں، اِن دونوں شکلوں میں اسلامی قانون کیا کہتا ہے اور کیا سز اہے؟ ماسمہ سجانہ قعالی

الجواب وبالله التوفیق: وعده خلافی کرناسخت گناه ہے اور منافق کی علامت ہے، چھوٹے بھائی کا مکان خالی کردے۔ (ستفاد: مشکوة تریف ارب)

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. (صحيح البخاري، كتاب الإيمان/باب علامة المنافق رقم: ٣٣ دار الفكر بيروت، صحيح مسلم، رقم: ٥٩ بيت الأفكار الدولية، سنن الترمذي، كتاب الأيمان/باب ما جا في علامة المنافق ١١/٢ ورقم: ٢٦٣١) الخلف في الوعد حرام. (الأشباه والنظائر/كتاب الحظر والإباحة ٥٩ إشاعة الإسلام

الخلف فمي الوعد حرام. (الأشباه والنظائر /كتاب الحظر والإباحة ٥٩ ا إشاعة الإسلام دهلي) فق*ط وا للَّدْتُعا لَى اعلم* 

کتبه: احقر محمر سلمان منصور پوری غفر له ۱۹ ر۲ ۱۴/۱۴ ه الجواب صحیح. شهیراحمدعفاالله عنه

## قرعها ندازی کے بعداُس سے اِنحاف کرنا؟

سوال (۸۸۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک مخصوص قبیلہ نے لوکل باڈی کے الکیشن میں متحد ہوکر لڑنے کے لئے متحارب گروہ کے درمیان قرعہ اندازی کر کے ایک ہی شخص کولڑنے کے لئے گولی ڈالی سب نے درو دِ پاک اور کلمہ پڑھ کرایک بچے سے گولی نکلوائی ، ایک شخص کے نام کی گولی نکلی ، اُب پچھ لوگ اِس قرعہ اندازی سے انجراف کر رہے ہیں، ایسی شکل میں اُن کا انجراف کر ناشر عاً کیسا ہے؟

البعدان في ب جوشرعاً ممنوع البعدان البعد ال

نیزیاختلا ف موجودہ حالات میں عام مسلمانوں کے لئے بھی نقصان دہ ہے۔

عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقبلوا لي ستًا اتقبل لكم بالجنة ..... وإذا وعد فلا يخلف الخ. (المسند لأبي يعلى رقم: ٢٥٧)،

المستدرك للحاكم ٩/٤ ٥٣، الترغيب والترهيب مكمل ص: ٦٢٧ رقم: ٢٥ ٢٥ بيت الأفكار الدولية)

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ...... وأو فوا إذا وعدتم الخ. (المسند للإمام أحمد بن حنبل ٣٢٣/٥)

عن أنس رضي الله عنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. (المسندللإمام أحمد بن حنبل ١٣٥/٥) الترغيب والترهب مكمل: ٦٢٩ رقم: ٤٥٤ بيت الأفكار الدولية)

وخلف الوعد مذموم. (المبسوط للسرخسي / باب الاعتكاف ١٢٥/٣ دار الفكر يروت فقط والدُّتَعالَى اعلم

كتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله • ۱۷۱۷/۱۱ه ه الجواب صحح- شهیراحمدعفااللّه عنه

بیٹا پیدا ہونے پر حافظ قرآن بنانے کا عہد کر کے اُس کے خلاف کرنا؟

سوال (۸۸۸): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: زیدنے اللہ سے بکا وعدہ کیا کہ اُس کے یہاں بیٹا ہوگا، تو اُس کو حافظِ قر آن بنائے گا، مگر عمل اِس کے خلاف ہوگیا، تو ایسی صورت میں کیا ہوسکتا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت ميں اگراُس نے اپنے بیٹے کو حافظِ قر آن بنانے کی کوشش نہیں کی ، تو اُس پروعدہ کی خلاف ورزی کا گناہ ہوگا؛ لہٰذا اُس پرلازم ہے کہ اگروہ بیٹا باحیات ہوتو اُس کوحافظ بنانے کی فکر کرے۔

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَاوَفُوا بِعَهُدِ اللهِ اِذَا عَاهَدُتُمُ وَلا تَنقُضُوا اللهِ اِذَا عَاهَدُتُمُ وَلا تَنقُضُوا اللهَ يَعُلَمُ مَا تَفُعَلُونَ ﴾ اللهَ يَعُدَ تَو كِيُدِهَا وَقَدُ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمُ كَفِيلاً إِنَّ اللهَ يَعُلَمُ مَا تَفُعَلُونَ ﴾ [النمل: ٩١] فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقرمحرسلمان منصور پوری غفرله ۲/۱ رو۱۳۴۱ ه الجواب صحیح. شهیراحمدعفاالله عنه

## مقتذى لتخض كى توبه

سے ال (۸۸۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کسی مقتدیٰ شخص ہے مجمع عام میں کوئی الیی غلطی سرز دہوجائے جولوگوں کی گمراہی کا سبب بنے ، توعلانیہ طور پر تو بہ کرنا تھیل تو بہ کے لئے شرط قرار دیا جائے گایانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: اگرمقتدی شخص کی غلطی سے وام کی گراہی کا اندیشہ ہو اور بعد میں اس مقتدی شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہوجائے تو اسے برملا اپنی غلطی کا اظہار کرنا چاہئے؛
تاکہ گمرا ہی کا سد باب ہو سکے؛ کیکن یہ برملا اعلان تو بہ کی تکمیل کے لئے شرط نہیں ہے؛ کیوں کہ حقوق ق العباد کے علاوہ چیزوں میں تو بہ کے لئے عمومی اُصول یہ ہے کہ جوشخص سچول سے ندامت کے ساتھ اپنی کو تا ہی سے تو بہ کر بے و فیما بنیہ و بین اللہ اُس کی معافی ہوجاتی ہے۔

قال الإمام النووي: التوبة ما استجمعت ثلاثة أمور: أن يقلع عن المعصية وأن يندم على فعلها وأن يعزم عزمًا جازمًا على أن لا يعود إلى مثلها أبدًا، فإن كانت تتعلق بآ دمي لزم رد الظلامة إلى صاحبها أو وارثه أو تحصيل البراء قمنه، وركنها الأعظم الندم. وفي شرح المقاصد قالوا: إن كانت المعصية في خالص حق الله فقد يكفي الندم كما في ارتكاب الفرار من الزحف وترك الأمر بالمعروف، وقد تفتقر إلى أمر زائد كتسليم النفس للحد في الشرب وتسليم ما وجب في ترك الزكاة، و مثله في ترك الصلاة، وإن تعلقت بحقوق العباد لزم مع الندم، والعزم إيصال حق العبد أو بدله إليه إن كان الذنب ظلمًا كما في الغصب، والقتل العمد. ولزم إر شاده إن كان الذنب إضلالاً له والاعتذار إليه إن كان أيذاء كما في الغيبة إذا بلغته، و لا يلزم تفصيل ما اغتابه به إلا إذا بلغه على وجه أفحش، والتحقيق أن هذا الزائد واجب آخر خارج عن التوبة. (روح المعاني ٢٥١٥٥) فقط والله تعالى اعلم الماء الخراج عن التوبة. (روح المعاني ٢٥١٥٥)

الجواب صحيح: شبيراحمه عفاالله عنه

## توبہ کے بعد گناہ پر عار دلا ناجا ئزنہیں

سوال (۸۹۰): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ہماری بیٹی صوفیہ مہتاب عرف حنا ۱۰ ارایریل کوایک اجنبی لڑکے کے ساتھ بغیر گھروالوں کی اِ جازت کے نکل گئی، یر تاپ گڈھ سے اللہ آباد پھر کا نپور پھر اللہ آبا د تقریباً ا گلے دن ساڑھے گیارہ بجےرات دونوں احمدآباد کینچے، رات گذرنے کے بعد ضبح شری طریقہ سے نکاح کیا، اُس کے بعد کورٹ میرج کیا (کاغذات سب موجود ہیں) لڑ کے لڑکی کابیان ہے کہ نکاح سے پہلے ہم دونوں کے در میان ہمبستری نہیں ہوئی ،ہم دونوں شادی سے پہلے اس گناہ سے یاک صاف رہے۔ لڑکی کا بیان ہے کہ سب سے بڑی میری غلطی یہ ہے کہ میں ماں باپ کی اجازت کے بغیر چلی گئی ، اِس یر ہم نے اپنی غلطیوں کی اللہ سے تو بکی ۔ تکاح سے پہلے ہمارے مابین کوئی غلط علق قائم نہیں ہوا تھا، اِس یر ہم خدا کی قتم کھا کر کتاب اللہ ہاتھ میں لے کرصفائی دینے کے لئے تیار ہیں، جیسا کہ میں نے اسنے علاقہ کے معتبر عالم دین کے سامنے صفائی دی ہے، اور توبہ بھی کرلی ہے۔ اور ہم نے (الرکی نے) بندر ہلوگوں کے سامنے ساجی تو بہ بھی کرلی ہے۔ أب مسكد بيد يو چھنا ہے كہ إس سارى روداد کے بعدا وراین غلطی کےاعتراف کے با وجود کچھلوگ اُلٹی سیدھی باتیں اور ساجی بائیکاٹ کی باتیں کررہے ہیں،اگرشر بیت غلطی کااعتراف کرنے کے باوجود کوئی سزامتعین کرتی ہے یا ساجی تو بہ کا دوبارہ مکم دیتی ہے، تو ہم بخو بی اللہ اور رسول کوراضی کرنے کے لئے تیار ہیں، قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب اوروضاحت مطلوب ہے؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهنيق: حسبِ تحرير سوال جب كدار كاا ورار كى دونون اپنى غلطيون سے برسرعام تو به كر چكے ہيں ،اور شرعی طور پراُن كے درميان نكاح بھی منعقد ہو چكا ہے، تو اَب سابقه غلطيوں كى بنياد پراُن كے خلاف تصرے كرنايا اُن كے گھر والوں كوذليل كرنا يا ساجی بائيكاك كرنا سب نا جائز ہے۔ اَحادیثِ شریفہ میں گناہ سے تو به كرنے كے بعداً س پر عارد لانے

پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں ، اِس لئے جولوگ اِس معاملہ کوغلط رخ دے رہے ہیں اُنہیں اپنے اِرادوں سے باز آنا چاہئے ،اورکسی مسلمان کی عزت سے تعلوا ڑنہیں کرنا چاہئے۔

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى صلى الله عليه و سلم: من عيّر أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، قال أحمد: قالوا من ذنب قد تاب منه. (سنن الترمذي رقم: ٥٠٥٠)

عن ابن عمو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوا المسلمين و لا تعير وهم و لا تطلبوا عثر اتهم. (ابن حبان ٧٥/١٣، بحواله: منتحب أحاديث ٥٥-٣٦) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲ ۱۳۵۷ س الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه



# ځلی ویژن اورتصاوبروغیره

# إسلام ميس موسيقي اورناجا ئزتفر يحات كاحكم

سوال (۸۹۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: محترم ایک سوال ہے جس نے کافی دنوں سے ذہن کو منتشر اور دل کو پریثان کررکھا ہے، بہت غور وفکر اور مشورہ کرنے کے بعد بس آپ ہی کے نام پر دل نے صادکیا ہے، مجھے اُمید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ اِس سوال کا تشفی بخش جواب صرف میرے لئے ہی نہیں ؛ بلکہ اور بہت سے تشدگانِ علم دین کے لئے مفید ثابت ہوگا۔ (جواب مفصل عنایت فرمائیں)

سوال: ہمارے کچھدوست ایسے ہیں کہ جب اُن سے میں کہتا ہوں کہ سنیما'' رقص'' وسرود ''دموسیقی' ورائی شو، ڈرامے وغیرہ میں حاضری دینا اِسلامی روح کے خلاف ہے؛ کیوں کہ بیساری چیزیں ہمیں کا ہلی، تن آ سانی اور عیاثی کی طرف مائل کرتی ہیں، اور اِس طرح ہمیں اینے فرائف منصبی سے فافل کرتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر تو اسلام ہڑا ہی خشک مذہب ہے اور اِس میں تفری کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، ہر طرف بوریت ہی بوریت ہے، دل بہلا نے کے لئے سب چیزیں اِس میں ناجائز ہیں، اُن کا سب سے مضبوط استدلال یہ ہے کہ موسیقی کی طرف تو ہر اِنسان کا فطری رجیان ہے اور ہرروح وجد میں آ جاتی ہے، پھر اِسلام جوفطری دین ہونے کا دعوے دار ہے، ہمیں فطرتِ انسانی کے اِس تقاضے سے کیوں بازر کھتا ہے؟ اور ہمیں اِس سے مخطوط ہونے کی اِجازت کیوں نہیں دیتا؟

پھروہ کہتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں مشینی دور کی وجہ سے ہرآ دمی از حدمصروف ہے،اور

دن بھرکام کرنے کے بعد ہرآ دمی کا دل تفریح کو جاہتا ہے، اور بیریڈیو پرموسیقی، سنیما اور کلبول کی تفریح ایک آدمی کے لئے بہت حد تک بوریت کوختم کرنے کا سامان مہیا کردیتی ہے، اِن سب باتوں کو مذاظرر کھتے ہوئے از راہ کرم مندرجہ ذیل سوالوں کے جوابات ارشا دفرمائے۔

(۱) کیااسلام میں اِس قتم کی تفریح کا کوئی تصورہے؟

(۲) اگرنہیں تو اسلام اِس کا کیا متبادل پیش کرتاہے؟

(۳) اگر کوئی متبادل بھی نہیں تو اسلام کی طرف سے اِس عام بیزاری کودور کرنے کے کیا طریقے ہیں؟

### بإسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوهیق: مروجه حرام تفریحات کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے سوال نامہ میں جو بات اُٹھائی گئی ہے، وہ محض سطیت اور کوتاہ بنی پرمنی ہے۔ تفریح کا مطلب دل کا سکون اور طبعی بشاشت ہے، اور یہ بات سنیما بنی اور ناچ رنگ وغیرہ سے ہرگز حاصل نہیں ہوتی؛ بلکہ إن چیزوں میں پڑ کرآ دمی کا ذہن اور پراگندہ ہوجا تا ہے، جس سے طبعی بے چینی اور شہوانی جذبات برا گیختہ ہوجاتے ہیں؛ لہذا اِسلام الیمی نام نہا دتفر یحات کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتا۔ اِس کے برخلاف اِسلام کی تعلیم ہیہ کہ بندے کا مزاج ایسا بننا چاہئے کہ ذکر خدا وندی اور عبادت این دی اُس کے لئے دلی سکون کا سب سے بڑا ذریعہ بن جا کیس، چنال چہ قرآن پاک اور عبادت این فرمایا گیا ہے:

﴿ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾

[الرعد، آيت: ٢٨]

ترجمہ:- جولوگ ایمان لائے اوراُن کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہیں، اور خبر دار ہو کہ اللہ کی یا دہی سے دلوں کواطمینا ن نصیب ہوسکتا ہے۔

الغرض اسلام ایسےلہوولعبا ورفضول مشاغل کی ہرگز تائیڈنہیں کرسکتا ، جن سے تفریح کے

بجائے تخ یب رونماہو، اور آدمی کا مقصر تخلیق داغ دار ہوجائے؛ تا ہم شریعت میں ایسا کوئی مشغلہ منع نہیں ہے جو بامقصد ہو، مثلاً بیوی سے دل لگی کرنا، یا إعلاء کلمة اللّٰہ کے لئے جسمانی ورزش کرنا، یا آلاتے حرب کی مثق کرناوغیرہ۔

خلاصة جواب يه به كمآ ح دنياجن چيزول كوتفرت كهدرى به مقيقى نظر مين وه تفري نهين مين بن بلكه وه به يقيقى نظر مين وه تفري نهين بين بلكه وه به يتنى برها نه كاسب بين ، إلى لئه أن مين اختفال كى قطعاً إجازت نهين وى جاسمتى قال الله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ الله قال العلامة الآلوسي في تفسير قوله تعالى : ﴿ لَهُو الْحَدِيثِ ﴾ على ما روي عن الحسن كل ما شغلك عن عبادة الله تعالى وذكره من السمر والأضاحيك والخرافات والغناء و نحوها . (روح المعاني ١٠٢/١٢ زكريا)

وفي فتح القدير قوله: ودلت المسئلة على أن الملاهي كلها حرام حتى التغني بضرب القضيب؛ لأن محمدًا رحمه الله أطلق اسم اللعب والغناء بقوله: فوجد ثمة اللعب والغناء، فاللعب وهو اللهو حرام، كذا في العناية. وهذا القدر من التعليل كاف في بيان دلالة المسئلة على أن الملاهي كلها حرام، هو الصحيح المختار عندي. (فتح القدير، كتاب الكراهية / فصل في الأكل والشرب ١٥/١٠ يروت، وكذا في الدر المحتار مع الشامي ٣٤٩/٦ دار الفكر بيروت، محمع الأنهر، كتاب الكراهية / فصل في المتفرقات ٢١٠٥٥ دار إحياء التراث العربي بيروت)

وفي التكملة: فالضابط في هذا الباب ..... أن اللهو المجرد الذي لا طائل تحته، وليس له غرض صحيحٌ مفيد في المعاش ولا المعاد حرام، أو مكروه تحريمًا، ..... وما كان فيه غرض ومصلحة دينية أو دنيوية، فإن ورد النهي عنه من الكتاب أو السنة كما في النر دشير، كان حرامًا أو مكروهًا تحريمًا، ..... وأما لم يرد فيه النهي عن الشارع وفيه فائدة ومصلحة للناس، فهو بالنظر الفقهي على نوعين:

الأول: ما شهدت التجربة بأن ضرره أعظم من نفعه، ومفاسده أغلب على منافعه، وأنه من اشتغل به ألهاه عن ذكر الله وحده وعن الصلوات والمساجد، التحق ذلك بالمنهي عن الاشتراك العلة، فكان حرامًا أو مكروهًا. (تكملة فتح لملهم ١٥٣٤) وفي فتح المقدير: فاللعب وهو اللهو حرام بالنص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لهو المؤمن باطلٌ إلا في ثلاث: تأديبه فرسه. وفي رواية: ملاعبته بفرسه، ورميه عن قوسه، وملاعبته مع أهله. (فتح القدير ١٥١٠ بيروت) فقط واللاتحالي اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور بورى غفرله ٢٧٢٩، ١٢٩٥ ها الجواب عن شيراحم عفاالله عنه المحمسلة الجواب عن شيراحم عفاالله عنه المحمسلة الجواب على الله المحمدة المحمسلة الجواب عن المحمدة المح

# ۷.C.D اور ۷.C.D پرفلم وناچ گاناوغیره دیکینا؟

سے ال (۸۹۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: فلم دیکھنا، ٹی وی دیکھنا، اِسی طرح وی سی ڈی پرناچ گانا دیکھنا اور ریڈیوسے گانا وغیرہ سننا کیسا ہے؟ نیزان چیزوں کے میکا نک اور مستری کا کیا حکم ہے؟ اُس کی آمدنی جائزہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: فلم ديهنا، ٹيلى ويژن پرناچ گانے ديهنا، إسى طرح گانسناسبنا جائز ہے، اور گانے بجانے كآلات كى مرمت كا پيشه اوراً سى كآمدنى مكر وہ ہے۔ (احسن الفتاد كل ٢ / ٢٥٥)

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. رواه البيهقي في شعب الإيمان (مشكاة المصابيح، كتاب الآداب/باب البيان والشعر، الفصل الثالث ٤١١)

قال العلامة الملاعلي القاري رحمه الله: "الغناء" - بكسر الغين، ممدودًا: أي التغني - "ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع". يعني

الغناء سبب النفاق ومؤد إليه، فأصله وشعبته، كما قال ..... وفي شرح السنة: قيل: الغناء رقية الزنا ..... وقال النووي في الروضة: غناء الإنسان بمجرد صوته مكروه، وسماعه مكروه، وإن كان سماعه من الأجنبية كان أشد كراهة. والغناء بآلات مطربة هو من شعار شاربي الخمر كالعود والطنبور والصنج والمعازف وسائر الأوتار حرام، وكذا سماعه حرام ..... وأطنب في دلائل تحريمه، . (مرقاة المفاتيح، كتاب الآداب / باب البيان والشعر، الفصل الثالث ٨١/٥ ٥-٨٥٥ رقم: ٤٨١ رشيدية،

لا تـجـوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح والمزامير والطبل أو شيء من اللهو. (حاشية كنزاللقائق ٣٦٤) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقرمحمرسلمان منصور پوری غفرله ۷۷۲ر۲۹

## T.V و یکھنا کیوں منع ہے؟

سوال (۸۹۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہرانسان کومعلوم ہے کہ ٹی وی دیکھنا گناہ ہے؛ کیکن میں جاننا جا ہتا ہوں کہ کیوں منع ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: ئی وی دیکھنا گناہ ہے؛ اِس کئے کہ اُس کے اکثر پر وگرام ناچنے گانے ،عریاں عورتوں کی تصویر وں اور فواحش پر شتمل ہوتے ہیں، جس کے بدترین اُثرات سے معاشرہ میں بے حیائی، بے غیرتی اور فتنہ و فساد کے جراثیم تھیلتے ہیں؛ لہذا معاشرہ کو تباہی سے بچانے کے لئے ٹی وی کے فیش پر وگراموں سے بچنالازم ہے۔ (احسن الفتاد کا ۲۰۱۸)

وكره كل لهو، لقوله عليه الصلاة والسلام: "كل لهو المسلم حرام إلا ثلاثة". (الدر المختار) قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالىٰ: (قوله: وكره

كل لهو): أي كل لعب وعبث، فالثلاثة بمعنى واحد كما في شرح التاويلات، والإطلاق شامل لنفس الفعل، واستماعه كالرقص والسحرية والتصفيق وضرب الأوتار من الطنبور والبربط والرباب والقانون والمزمار والصنج والبوق، فإنها كلها مكروهة؛ لأنها زي الكفار، واستماع ضرب الدف والمزمار وغير ذلك حرام". (الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة / فصل في البيع ٢٥٥ ٣ كراجي، ٢٦/٩ وزكريا، الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب السابع عشر في الغناء واللهو ٥/٤٥ ٣ زكريا، الهداية، كتاب الكراهية / مسائل متفرقة ٤٧٥/٤ شركت علمية ملتان، وكذا في فتح القدير والعناية على هامش فتح القدير ١٤٥٠ مصطفىٰ البابي الحلبي مصر، ٤٧٨/٤ مكتبة بلال ديو بند) فقط والترتعالي اعلم القدير ١٤٥٦ مصطفىٰ البابي الحلبي مصر، ٤٧٨/٤ مكتبة بلال ديو بند) فقط والترتعالي اعلم المواهنية على هامش فتح القدير والعناية على هام والعناية والعناية والعناية على هام والعناية وال

# ٹیلی ویژن دیکھنے پر کون ساگنا ہ ہوتا ہے؟

سوال (۸۹۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:ٹیلی ویژن پرخبریں دیکھناا ورسننا، میچ دیکھناا ورٹی وی گھر میں رکھنا کیسا ہے؟ اور اِس سے کونسا گناہ ہوتا ہے: کبیر ہیاصغیرہ؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ٹیلی ویژن اِس دور میں فحاشیت اور عریا نیت کی اِشت کی ایش عت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اِس کئے اُس کا گھر میں رکھنا اور اُسے دیکھنا بڑا گناہ ہے، اِس کے مفاسداً ظہر من اشتمس ہیں۔ (متفاد: قادئی رہمیہ ۲۹۲۷)

أما التلفزيون والفديو، فلا شك في حرمة استعمالها بالنظر إلى ما يشتملان عليه من المنكرات الكثيرة: من الخلاعة والمجون، والكشف عن النساء المتبرجات أو العاريات، وما إلى ذلك من أسباب الفسوق.

(تكملة فتح الملهم، كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان ١٦٤/٤ مكتبة دار العلوم كراچى) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸ ر۱۹٬۹٫۲ ه الجواب صحح:شبیراحمد عفاالله عنه

# ٹیلی ویژن گھر میں رکھنا؟

سے ال(۸۹۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا ٹیلی ویژن کا گھر میں رکھنا درست ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: ٹیلی ویژن اِس دور میں فواحش پھیلانے کا ذریعہ، اِس لئے اِس کوگھر میں ندرکھا جائے ؟ تا کہ گھر والے فواحش ہے محفوظ رہیں۔ ( فاوی رحیمہ ۲۹۲۷)

وكل ما أدى إلى ما لا يجوز؛ لا يجوز. (الدر المعتار/كتاب الحظر والإباحة ١٩٠٩ ه زكريا) فقط والترتعالي اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸۲۸ ۱۸ ۱۳۲۱ه الجواب صیح شبیراحمد عفاالله عنه

### ہوٹلوں میں ٹی وی وغیر ہ لگا نا؟

سوال (۸۹۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسلمانوں کے ہوٹلوں میں ' ٹی وی' ' ' وی سی آ ر' ' ' کیرم' اور' تاش' وغیرہ کا رواج بڑھ رہا ہے، وہاں چائے وغیرہ پینا کیسا ہے؟ کیوں کہ نظاہ اسکرین کی طرف غیر ارادی طور پر بھی چلی جاتی ہے، اس سے دوکان داروں کی آمدنی میں اِضافہ ہوتا ہے، چھوٹے بڑے ہیں لوگوں کی بھیڑگی رہتی ہے، ہوٹل مالکان الیں آمدنی سے زکو ق نجیرات ، صدقہ اور مسجد مدرسوں میں چندہ بھی دیتے ہیں ، مذکورہ مدوں میں اُن کارو پیرلیا جاسکتا ہے؟ اور چندہ لینے والوں کا یفتل سے ج

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جن ہوٹلوں میں مذکورہ منکرات پائے جاتے ہوں وہاں جانے سے احتراز لازم ہے، اگر کسی تخت ضرورت سے جانا پڑے تو نظریں جھکائے رکھا ورگانے کی طرف قطعاً دھیان ندد ہے، اور ممکن ہوتو ہوٹل کے مالک کو إن منکرات سے بچنے کی تلقین کرے؛ تا ہم چول کہ ہوٹل کی آمدنی کا مدارٹیلی ویژن اور گانے بجانے پرنہیں ہوتا؛ بلکہ دیگر کھانے پینے کی اشیاء کی خریدوفر وخت سے ہوتا ہے، اِس لئے اُن کی آمدنی حرام نہیں کہی جاسکتی، اور مدارس ومساجد کے لئے اُن سے چندہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. رواه البيهقي في شعب الإيمان (مشكاة المصابح، كتاب الآداب/باب البيان والشعر، الفصل الثالث ٤١١)

اختلفوا في التغني المجرد، قال بعضهم: إنه حرام مطلقًا، والاستماع إليه معصية، وهو اختيار شيخ الإسلام. (الفتاوى الهندية /الباب لسابع عشر في الغناء واللهو ٥/ ٣٥١)

قال العلامة الحصكفي رحمه الله: وفي السراج: ودلّت المسألة أن المملاهي كلها حرام، ويدخل عليهم بلا إذنهم، لإنكار المنكر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: "صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات". قلت: وفي البزازية: استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام، لقوله عليه السلام: "استماع الملاهي معصية، والجلوس عليها فسق، والتلذذ بها كفر": أي بالنعمة، فصر أن الجوارح إلى غير ما خُلق لأجله كفر" بالنعمة لا شكرٌ، فالواجب كل الواجب أن يجتنب كي لا يسمع، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام: أدخل أصبعه في أذنه عند سماعه. (الدر المختار)

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالىٰ: ذكر شيخ الإسلام أن كل

ذٰلک مکروه عند علمائنا، واحتج بقوله تعالىٰ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَشُتَرِى لَهُوَ الْسَحِدِيُثِ ﴿ مِاء في التفسير: أن المراد الغناء ..... سماع غناء، فهو حرام بإجماع العلماء ..... والحاصل: أنه لا رخصة في السماع في زماننا. (الدرالمختار مع الشامي / كتاب الحظر والإباحة ٩٦٦ كراچى، كتاب الشهادات / باب القبول وعدمه ٥١٨٥ كراچى، الهداية، كتاب الشهادة أر باب من يقبل شهادته ومن لا يقبل ١٠١٧ مصطفىٰ البابي الحلبي مصر، وكذا في الفتاوىٰ الهندية، كتاب الكراهية / الباب السابع عشر في الغناء واللهو ٥١٥٥ تركيا، وكذا في البحر الرائق، كتاب الكراهية / فصل في الأكل والشرب ١٥٥٨ تركريا)

وسببه أي سبب افتر اضها ملك نصاب حولي. (الدر المعتار مع الشامي ١٧٤/٣ زكريا) فقط والترتعالي اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۲۸ ۱۲۲۳ه الجواب صیح: شبیراحمد عفاالله عنه

## شو ہر کا بیوی کو T.V دیکھنے اور شراب نکال کردینے پر مجبور کرنا؟

سوال (۱۹۹۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کسی گناہ سے لا کھ عہد اور دعا کرنے کے بعد بھی پیچھا نہ چھوٹے تو کیا کریں؟ جب کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہر دعا قبول کرتا ہوں اور نہیں تو اُس کے بدلے پچھا چھا دیتا ہوں ،اس دعا کے بدلے کیا دیں گے؟ یہاں تو گناہ پیچھے لگا ہے اور اُلٹا سز اے حق دار بن رہے ہیں ،اور ہمارے اِس گناہ سے بچنے میں دعا کرنے کے باوجو داللہ میاں مد نہیں کررہے ہیں ، جب کہ اس گناہ سے ہم باوجو دکوشش کے نہیں فی سکتے ہیں ؛ کیوں کہ ہما راشو ہر کہتا ہے ساتھ بیٹے ہوا وار اِس گناہ کو کرنے میں میرا میتھ دو، مثلاً: ٹی وی دیکھو، یا شراب نکال کر دو؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب سے نو ازیں ۔ ساتھ دو، مثلاً: ٹی وی دیکھو، یا شراب نکال کر دو؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب سے نو ازیں ۔ ساتھ دو، مثلاً: ٹی وی دیکھو، یا شراب نکال کر دو؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب سے نو ازیں ۔ ساتھ دو، مثلاً: ٹی وی دیکھو، یا شراب نکال کر دو؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب سے نو ازیں ۔ ساتھ دو، مثلاً: ٹی وی دیکھو، یا شراب نکال کر دو؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب سے نو ازیں ۔

الجواب وبالله التوفيق: دعاكى قبوليت كامطلب صرف يهى نہيں ہے كہ جوآپ

مانگیں وہ آپ کول جائے؛ بلکہ اصل دعائی قبولیت سے ہے کہ اُس عمل پر آخرت میں اُجر و تواب ماتا رہے؛ لہذا آپ اللہ سے ہرگز ما یوں نہ ہوں، گناہ سے بچنے میں مدد کی دعائیں رائیگاں نہیں جائیں گی ؛ بلکہ یقیناً وہ وقت آئے گاجب آپ کو اِن دعاؤں کا صلہ ملے گا،خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ اور سے یا درکھنا چاہئے کہ اللہ اور اُس کے رسول کے حکم کے مقابلہ میں شوہر یا کسی بھی شخص کی تابع داری ہرگز جائز نہیں ہے، پس اگر شوہرا پنے ساتھ ٹی وی دیسے پر مجبور کرے تو آپ نظریں جھکا لیس اور اگر شراب دینے کو کہتو اُس کی بات ہرگز نہ مانیں اور کسی بھی ناجائز کام میں اُس کا تعاون نہ کریں، اگر آپ ثابت قدم رہیں گی تو اللہ کی مدد در سور آپ کے ساتھ ہوگی۔

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعوه بدعوة ليس فيها إثم و لا قطعية رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما يعجل له دعوته و إما أن يدخرها له في الآخرة و إما أن يصرف عنه من السوء مثلها. (المسند للإمام أحمد بن حنبل، مشكاة المصابيح / كتاب الدعوات ١٩٦)

عن بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب و كره ما لم يؤمر بمعصية؛ فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة. (سنن الترمذي، أبواب المهاد/ باب ما جاء لاطاعة لمخلوق في معصة الخالق ٢٠٠١)

عن على رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الله عزو جل. (المسند للإمام أحمد بن حنبل ١٣١١) فقط والله تعالى اعلم الماه: احقر محمد ملمان منصور يورى غفر لـ١٦ ١٦ ١٣٣٢، هـ الماه: الحواصيح: شبيراحم عفا الله عنه

# طیلی ویژن بر کھیل دیکھنا؟

سوال (۸۹۸): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے

#### میں کہ: کیا ٹیلی ویژن پرفٹ بال ، ہا کی ، والی بال اور کبڑی وغیرہ دیکھ سکتے ہیں؟ باسمہ سبحانہ تعالی

البحدواب وبالله التوفنيق: ثيلي ويژن آلهُ لهو ولعب ب، أس كاكوني بهي پروگرام مفاسدا ورمنكرات سے خالي نهيں ہوتا، إس لئے اُس كا ديكھنا مطلقاً ممنوع ہے۔

وكره كل لهو لقوله عليه الصلاة والسلام: كل لهو المسلم حرام إلا ثلاثة الخ. (شامي ٣٩٥/٦ كراچي، الدر المختار ٩٦٦/٥ زكريا)

ودلت المسألة أن الملاهي كلها حرام، ويدخل عليهم بلا إذنهم لإنكار الممنكر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات (الدر المختار) وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: "قوله: ودلت المسألة، الخ" لأن محمدًا رحمه الله تعالى أطلق اسم اللعب والغناء، فاللعب وهو اللهو حرام بالنص، قال عليه الصلاة والسلام: لهو الممؤمن باطل إلا في ثلاث ..... الخ. وكذا قول الإمام "ابتُليت" دليل على أنه حارم، إتقاني. وفيه كلام لابن الكمال، فيه كلام، فراجعه متأملاً. (الدر المعتارمع الشامي / كتاب الحظر والإباحة ٣٤٨/٦ كراجي)

وكره كل لهو، لقوله عليه السلام: كل لهو المسلم حرام إلا ثلاثة (الدر المختار) وقال الشامي: قوله: وكره كل لهو: أي كل لعب وعبث، فالثلاثة بمعنى واحد، كما في شرح التاويلات. والإطلاق شامل لنفس الفعل، واستماعه كالرقص والسخرية والتصفيق وضرب الأوتار من الطنبور والبربط والرباب والقانون والمزمار والصنج والبوق، فإنها كلها مكروهة؛ لأنها زي الكفار. واستماع ضرب الدف والمزمار وغير ذلك حرام. وإن سمع بغتة يكون معذورًا، ويجب أن يجتهد أن لا يسمع. (الدرالمعتار معالشامي، كتاب الحظر والإباحة / فصل في البيع

۳۹۰۱۶ تكراچى، ٥٦٦،٩ زكريا، الهداية، كتاب الكراهية / مسائل متفرقة ٤٧٥١٤ شركت علمية ملتان، وكذا في الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب السابع عشر في الغناء واللهو ٥٤١٥ ترزيريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر مجمد سلمان منصور بورى غفرله ٢١٠٥ الم ١٢١٠هـ ٢١١٥

# ڻي وي پر کر کٺ جيج ديڪھنا؟

سوال (۸۹۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: آج کل ٹی وی پر تی بہت کثرت سے دکھا یاجا رہا ہے،اور عام طور پرلوگ اُس کو دیکھتے ہیں، تو میچ کو ٹی وی پر دیکھنا کیسا ہے، خاص کرا یسے لوگوں کو دیکھنا جوعلماء و حفاظ ہوں ، دینی خدمت میں لگے ہوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ تی دیکھنا ٹی وی پر جائز ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

البواب وبالله التوفیق: موجوده دور میں ٹیلی ویژن کا کوئی بھی پر وگرام فواحش سے خالی نہیں ہوتا، اِس لئے ٹیلی ویژن پر آجے یا اِس طرح کے کسی بھی پر وگرام کو دیکھنے کی اِجازت نہیں ہوتا، اِس لئے ٹیلی ویژن پر آجے تواس سے اجتناب زیادہ لازم ہے۔ (متفاد: فاوئی رحمیہ ۱۸۲۲) استان افتادی ۱۹۹۸)

قال الله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَشُتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنُ سَبِيلِ اللهِ ﴾ [لقمان، حزء آيت: ٢٦

قال العلامة الآلوسي رحمه الله تعالىٰ: ﴿ لَهُوَ الْحَدِيثِ ﴾ على ما روي عن السحسن ''كل ما شغلك عن عبادة الله تعالىٰ و ذكره من السمر و الأضاحيك و المخرافات و الغناء و نحوها ..... الخ. (روح المعاني ١٠٢/١٦ زكريا، ٢٧/٢١ دار إحياء التراث العربي بيروت، وكذا في تفسير ابن كثير ٥٨٣/٣ مكتبة دار الفيحاء دمشق فقط والله تعالى اعلم كتبه ناحقر محملهان منصور بورى غفر له ١٨٢٢/١/١٨ على الجواب صحح بشمراح عفا الله عنه المجواب عنه المجواب عنه المجواب عنه الله عنه المجواب عنه المجواب عنه المجواب عنه الله عنه المجواب عنه المجوا

# ٹیلی ویژن پرخبریں سننا؟

سےوال (۹۰۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا ٹیلی ویژن سے خبریں اور دیگر معلوماتی پر وگرام سننا جائز ہے یانہیں؟ باسمہ سبحانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: ٹیلی ویژن پرسب کچھ دیکھنا اورسننا منع ہے؛ کیوں کہ اُس کا کوئی پروگرام منکرات سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ (نتاوی رجمیہ ۲۹۲۷)

أما التلفزيون والفديو، فلا شك في حرمة استعمالها بالنظر إلى ما يشتملان عليه من المنكرات الكثيرة: من الخلاعة والمجون، والكشف عن النساء المتبرجات أو العاريات، وما إلى ذلك من أسباب الفسوق. (تكملة فتح الملهم، كتاب اللبس والزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان ١٦٤/٤ مكتبة دار لعلوم كراجي) فقط والترتعالى اعلم كتبه: احترم محملان منصور يورى غفرله

### ریڈیومیں خبریں سننا؟

سےوال (۹۰۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: ریڈ یو میں خبر سننا جائز ہے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: ريد يومين خبرسنا جائز به؛ البته گانا بجانا فجش مكالمه اوراً سجيسي چيزي سننا جوخلاف شرع مول؛ نا جائز به در ستفاد: فآدى محموديد ۳۹۲/۱۵، كفايت المفتى (۳۱۷۹) فقط والد تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۷۶۰ ۱۹۴۸ اه

21818/2/14

### ٹیلی ویژن کا دینی مقاصد کے لئے استعمال؟

سوال (۹۰۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: اُمید کہ مزاح عالی بخیر وعافیت ہوں گے، برائے کرم درج ذیل سوال کا جواب کتاب وسنت اور این علم و حقیق کی روشنی میں حل کر کے ممنون فر مائیں:

(۱) ایسے دعوتی یا اِبلاغی (NEWS) ٹی وی چینل قائم کرنے کا کیاتھم ہے جوغیرتصوری ہوں؟ (بعنی ذی روح کی تصویر نے دکھائی جائے )

(۲) اُس میں بغیر پائیدار کئے منعکس کرنے والے کیمرے سےنشریات ہوں اوراُس میں درج ذیل با توں کا خیال رکھا گیا ہو:

الف: - وہی چیزیں نشر کی جائیں جن کا بغیر کسی آلہ کے دیکھنا جائز ہو، مثلاً: اصلاحی پروگرام جوفخش ، عریانیت، یا بے پردگی سے خالی ہوں۔

ب:- وہی چیزیںنشر کی جائیں جن کا بغیر کسی آلہ کے سننا جائز ہو، مثلاً: وہ پر وگرام جو موسیقی اور باجے سے خالی ہوں۔

**ج**:- اُس پر ہیجان انگیز عرباں فخش تصاویر نہ ہوں۔

اُس میں جھوٹی اُدا کا ری کی چیزیں نہ ہوں ،مثلاً فلم وسیریل۔

(۳) یا اُس پرصرف داشخ علاء کرام کے بیانات کی ویڈیو کیسٹ دکھائی جائے ،برائے کرم 'میڈیا کے مسائل اور اُن کاعل' میں درج شدہ آراء وفقا وئی، نیز حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثانی صاحب کی کتاب'' درسِ تر مذی''،'' تقریر تر مذی ۴۲۹۳–۳۵۲'' نیز مفتی باقر ارشد دیو بندی صاحب کی کتاب' عصر حاضر کے سلگتے مسائل کاا'' کو بھی مدنظر رکھیں اور جو اب سے مطلع فرمائیں۔ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: اليے غيرتصوري چينل جن ميں صرف مفيد باتيں ہوں، كوئى منكر پروگرام نه ہو؛ قائم كرنے ميں شرعا كوئى ركاوٹ نہيں؛ كيكن متحرك تصاور والے چينل كا

دینی مقاصد کے لئے استعال علاء کے درمیان زیر بحث ہے، اِس وقت چوں کہ ٹیلی ویزن فواحش کی اِشاعت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے؛ اِس لئے گنجائش والے پہلوؤں کے باو جودسداًللذ رابع فواحش کے پہلوؤں کونظرانداز نہیں کیا جاسکتا۔ بریں بنامتدین علاء اِس موضوع پر بہت مختاط ہیں، اور جلد بازی میں کسی حتمی فیصلے تک پہنچنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔

قال الحافظ ابن الحجر العسقلاني رحمه الله تعالى: "قال القرطبي رحمه الله تعالى: "قال القرطبي رحمه الله: ليستا بمغنيتين": أى ليستا ممن يعرف الغناء كما يعرفه المغنيات المعروفات بذلك. وهذا منها تحرز عن الغناء المعتاد عند المشتهرين به، وهو الدي يحرك الساكن ويبعث الكامن، وهذا النوع إذا كان في شعر فيه وصف محاسن النساء، والخمر وغيرهما من الأمور المحرمة، لا يختلف في تحريمه. (فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب العيدين/ باب الحرب والدرق يوم العيد ٢٣/٢٥ ورقم: ٩٤٨، وكذا في روح المعاني [سورة لقمان: ٥] ٧٠/٢١ دار إحياء التراث العربي بيروت)

أما التلفزيون والفديو، فلاشك في حرمة استعمالها بالنظر إلى ما يشتملان عليه من المنكرات الكثيرة: من الخلاعة والمجون، والكشف عن النساء المتبرجات أو العاريات، وما إلى ذلك من أسباب الفسوق. (تكملة فتح لملهم، كتاب اللبس والزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان ١٦٤/٤ مكتبة دار لعلوم كراچى) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احترم محروب ورئ غفر له ١٣٤٧/١/٤ على المجهد: احترم مسمان منصور يورئ غفر له ١٣٤٧/١/٤ على الجواب على الله عنه الجواب على الله عنه المجارم عنها الله عنه المجارم عنه المجارم عنه الله عنه المجارم عنه الله عنه المجارم عنه المجارم عنه المجارم عنه المجارم عنه الله عنه المجارم المجارم عنه المجارم المجارم عنه المجارم عنه المجارم عنه المجارم المجارم المجارم عنه المجارم المجارم المجارم عنه المجارم عنه المجارم المج

# ٹی وی پرعلماء کرام کے بیانات؟

سے ال (۹۰۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: ٹی وی دیکھنے کوعلماء کرام حرام کہتے ہیں اور آج کل علماء کرام ٹی وی کے پروگرام میں حصہ لیتے ہیں، اِس کو بنیا دد بناکر گھروں میں ٹی وی لاتے ہیں، کیا جوعلماء کرام دین کی اِشاعت کے نام

پر پروگرام دیتے ہیں، اُن علاء کوئل کہا جائے یا سوء کہا جائے ؟ اُن علاء کرام کی اِمامت کرنا کیسا ہے؟ اُن کے پیچھے نماز پڑھنے سے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ اور جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں، خطبہ دینا کیسا ہے؟ اِن پروگراموں کے شمن میں ٹی وی میں بہت سے گندے پروگرام بھی دکھائے جاتے ہیں جس سے گھر کے لوگوں کا پچنا مشکل ہے، ایسے علاء کرام کی اِمامت و خطابت درست ہے یا نہیں؟ شرعی طور پر جواب ارسال فر مائیں؟ تاکہ دوسروں کوئی وی خریدنے سے روکا جاسکے۔ میں نے ایک کتاب میں دیکھا کہ ٹی وی سینماد کیھنے والے کی اِمامت مکروہ ہے؟ جمجھ کو جمجھ میں آیا کہ پروگرام دینا الگ ہوگا اور دیکھنا الگ ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ٹیلی دیژن پریاسی بھی جگه فخش پروگرام دیکھناجائز نہیں \_اور فواحش دیکھنے کا عادی شخص إمامت کے لائق نہیں؛ لیکن اگر کسی دینی یا قومی وملی پروگرام کے خمن میں کسی عالم کی نصویرٹی وی پر آجائے توایسے عالم کومطلق علماء سومیں شامل نہیں کریں گے۔ (ستفاد: فاوی رجمیہ ۲۹۲۷، کفایت کمفتی ۳۷۶)

لأن الأمور بمقاصدها. (الأشباه والنظائر ٢٠٢١ رقم القاعدة: ٧٨) فقط والله تعالى اعلم كتبه:احقر مجمسلمان منصور بورى غفرله ١٠٢١٦ اله الجواب صحيح: شبيراحمد عفاالله عنه

# TV پر اسلامی پر وگرام دیکھنا اورسننا؟

سوال (۹۰۴): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ٹی وی کی خبریں سننا جائز ہے؟ کیا ٹی وی میں اسلامی پروگرام جیسے جج کا پروگرام اور رمضان شریف میں شبینہ سننا اور دیکھنا جائز ہے؟ اور کیا ایسا کوئی کھیل جوستر چھپا کر کھیلا جاتا ہو، جیسے کر کٹ، ہاکی ونٹ بال وغیرہ دیکھنا جائز ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البعد اب وبالله التوفيق: ملى ويثن لهوولعب اوركان بجان كاآله، الديه،أس

کا ندر فخش تصویروں کی بھر مار ہوتی ہے، مردوں کی نظر بر ہند عورتوں پر اور عورتوں کی نظر نیم عریاں مردوں پر پڑتی ہے، جو بنص قطعی حرام ہے؛ لہذائی وی میں خبریں سننا اور حج کی فلم اور شبینہ اور کھیل وغیر ہ بھی نہیں دیکھنا چاہئے ، اگر چہ اُن میں ناچ گانانہیں ہوتا ہے، مگر مردوں عورتوں کی تصویریں محفوظ ہوتی ہیں۔ (ستفاد:امدادالفتاد کا ۲۸۲۷، فقاد کارجمہ ۲۹۲۷، فقاد کارجمہ کارکھود یہ ۳۱۸۷۲۹میرٹھ)

عن الحسن موسلاً قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الناظر و المنظور إليه. رواه البيهقي في شعب الإيمان (مشكاة المصايح/ باب النظر إلى المحطوبة الفصل الثالث ٢٧٠)

وفيما إذا كان الناظر إلى المرأة الأجنبية هو الرجل، قال: فليجتنب بجهده، وهو دليل الحرمة. (الفتاوئ الهندية، كتاب الكراهية / الباب الثامن فيما يحل للرحل النظر إليه ٣٢٧/٥ زكريا)

استماع صوت الملاهي كضرب قضيب ونحوه حرام، لقوله عليه الصلاة والسلام: استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر. (الدر المحتار ٣٤٩/٦ كراچي، ٤٤/٩ وزكريا، بزازية على هامش الهندية ٣٥٦/٦، فتح القدير، كتاب الكراهية / ٣٥٦ كراچي، ١٦/١ يروت، الفتاوى الهندية ٥٢/٥)

وكل ما أدى إلى ما لا يجوز؛ لا يجوز. (الدر المختار / كتاب الحظر والإباحة ١٩٠٩ ه زكريا)

قال عليه السلام: غض بصرك إلا عن زو جتك و أمتك. (البحر الرائق، كتاب الكراهية / فصل في النظر واللمس 8/30 تركريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمسلمان منصور بورى غفرله ۱۲ مر ۱۲۱ اه الجواب صحيح: شبيراحمد عفاالله عنه

T.V پر حرم شریف کی تر اوت کے ،مناظر ہیا دینی پر وگر ام سننا؟ سوال (۹۰۵): -کیافرماتے ہیں علاء دین دمفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ:حرم شریف کی تر اوت کے ،مناظر ویا کوئی اور دینی پروگرام کوئی وی یا کمپیوٹر پر دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ (۲) حرم شریف کی تر اوت کا گر برا ور است دکھائی جار ہی ہے، تو کیا حکم ہوگا؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفیق: اصل مسله بیه که جس چیز کوئی وی کے بغیر دیکھناجائز ہے اُس کی تصویریا اُس کے عکس کوٹیلی ویژن یا اُس کی سی ڈی کمپیوٹر پر بھی دیکھنے کی گنجائش ہے، خواہ پر وگرام ٹیپ شدہ ہو یا براہِ راست دکھلایا جارہا ہو؛ لیکن چوں کہ اِن چیز وں میں مشغول ہوکر عموماً لوگ اپنی حد پر نہیں رہتے ؛ بلکہ نا جائز تصاویر دیکھنے کا ذریعہ اور بہانہ بنالیتے ہیں ؛ اِس لئے مطلقاً الیسی چیز وں کود کھنے سے منع کیاجا تا ہے، اورصا حب احسن الفتاوی وغیرہ نے اِسی مصلحت سے اِن چیز وں کی ممانعت کا فتو کی دیا ہے۔ (احسن الفتاوی ۱۹۸۸)

قوله: "فكان يرتفق بهما في البيت" فيه دليل على أن الثوب الذي فيه صورة إذا اتخذ منه ما يفرش في موضع ممتهن؛ فإنه يجوز استعماله، وهو قول جمهور أهل العلم. (تكملة فتح الملهم ١٧٣/٤)

قال تعالىٰ: ﴿إِنَّكُمُ وَمَا تَعُبُدُونَ مِنُ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾ قال العلامة الآلوسي: استدل بالآية على أن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وجب تركها، فإن ما يؤ دي إلى الشرِّ شرِّ. (روح المعانى ٥/٥ ٣٦٦-٣٦٦)

كل ما أدى إلى ما لا يجوز؛ لا يجوز. (الدر المعتار ١٩/٩ ٥ زكريا)

عن أبي هريوة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. (سنن الترمذي، أبواب الزهد/ باب ما جاء من تكلم بالكلمة ليضحك الناس ٥٨/٢ رقم: ٢٢١٧، شعب الإيمان لليهقي ١٥٥٥، المعجم الكبير ١٢٨/٣ رقم: ٢٨٨٦) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محمر سلمان منصور بوری غفرله ۲۱۷/۱۳۳۱ هد الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

## خود تلاوت کرنے میں زیادہ تواب ہے یا ٹیلی ویژن پر سننے میں؟

سے ال (۹۰۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا ٹیلی ویژن پر ہونے والی قرآنی تلاوت و ترجمہ سننا جائز ہے، جب کہ سامع اپنی تلاوت کرر ہاہو،ایسے وقت میں اپنی تلاوت بند کر دیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: قرآنِ كريم كى خودتلاوت كرنے ميں جتنا ثواب ہے وہ ٹيلى ویژن وغیرہ پرقرآن سننے سے حاصل نہیں ہوسكتا، اس لئے اِن چیزوں سے تلاوت سننے کے بجائے خودا پنی تلاوت كا اہتمام كرنا چاہئے۔

قال الله تعالى: ﴿فَاقُورَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرُ آنِ ﴾ [المزمل، جزء آيت: ٢٩]
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا
أقول: الم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. (سنن الترمذي ٥١٥٥ رقم: ٢٩١٠ المكتبة الشاملة، المعجم الكبير للطبراني ٢٣٠/٩ رقم: ٨٦٤٨، شعب الإيمان للبيهقي
رقم: ٣٩١٠) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفر له ۱۸۲۹ مر ۱۳۲۱ هد الجواب صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه

### سحری کے وقت دینی مضامین TV پر بیان کرنا؟

سوال (۷۰۶): -کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ہما رے علاقہ میں ایک عالم صاحب سحری کے وقت ٹی وی پردین مضامین بیان کرتے ہیں ،اُن کی نیت کیا ہے معلوم نہیں، نیز اس بیان پر اُجرت لیتے ہیں یا نہیں؟ معلوم نہیں۔ دریافت بیکر ناہے کہ دین و دنیاوی مضامین ٹی وی کے پردہ پر بیان کرنا کیساہے؟ کیا ٹی وی پردینی مضامین بیان کرنا سے ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: جو تحض بھی ٹیلی ویژن پروگرام میں حصہ لےگا اُس کو اپنی تصویر بلاوجہ اور بلا عذر کھنچوانے کا گناہ ملے گا، جو بالکل جائز نہیں ہے، اگر ایسی ہی دینی ضرورت ہےتو ریڈیو پردینی پروگرام پیش کیا جائے ؛ تا کہ بیخرابی لا زم نہ آئے، ٹیلی ویژن جیسے آلہوولعب میں دینی باتیں پیش کرکے اُن باتوں کی بے عزتی نہ کرائی جائے۔

عن سعيد بن أبي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجلٌ، فقال: يا ابن عباس! إني إنسان إنما معيشتي مِن صَنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: "من صوّر صورةً فإن الله مُعذّبه حتى ينفُخ فيها الروح وليس بنافخ أبدًا". (صحيح البخاري، كتاب البيوع / باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك ٢٩٦١، رقم: ٢٢٥ دار الفكر بيروت، صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان الخ رقم: ٢١٠٠ بيت الأفكار الدولية، مشكاة المصابيح ٣٨٦)

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون. (صحيح البحاري، كتاب اللباس / باب عذاب المصورين يوم القيامة ٢١ ٨٨٠ رقم: ٩٥٠ دار الفكر ييروت، صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان الخ ٢١٠٠ رقم: ٢١٠٩ ييت الأفكار الدولية، مشكاة المصايح ٣٨٥) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۲۲۳/۱۸ه

اِسلام اورمسلمانوں کے متعلق اعتراض کے جوابات TV برِنشر کرنا؟ سوال (۹۰۸): - کیافرماتے ہیں علاء دین دمفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: قابل تحریراً حوال میہ ہے کہ پڑوی ملک سے اسلام کے نام پرنشر ہونے والے ہمہ وقتی ٹی وی چینل سے پیدا ہونے والے مفاسد کی نشان دہی کرتے ہوئے ایک معروف دارالافقاء ہریلی سے استفتاء کی فقو کی میں چینل کوغیر شرعی قرار دیا گیا، استفتاء اور فقو کی کی نقول منسلک ہیں، آں مکرم سے درخواست ہے کہ یہ فتو کی کس حد تک قابل عمل ہے، کتاب وسنت کی روشنی میں واضح فرما کیں۔

اسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: ہمارے ملک کے ٹی وی پر وگرام اکثر منکرات وفواحش ير مشتمل ہوتے ہیں، گھر میں ٹی وی رہتے ہوئے اُن سے پچ یا ناتقریباً ناممکن ہے؛ اِس لئے سد اُللباب ٹی وی د کیھنے دکھانے کوممنوع قرار دیا گیا ہے۔اَب رہ گئی ٹی وی چینل کی بات تواگر اُس کے بہانے سے غلط پروگرام دیکھے جائیں تواس سے بھی یقیناً منع کیا جائے گا؛ البتہ اگرکسی قو می وملی ضرورت کی وجہ سے یااسلام اورمسلمانو ں سے متعلق بھیلائی جانے والی غلط<sup>ف</sup>ہمیوں کے از الہ کے لئے ٹی وی پر آ کرکوئی بیان دیا جائے تو سخت ضرورت کے وقت علماء نے اِس کی ا جازت دی ہے، جبیبا کہ یا سپورٹ اور دیگر ضرورتوں کے لئے فوٹو کے استعال کی اجازت دی گئی ہے۔ (متفاداز: تجاویز آشوا فقهی چناع،ادارة المباحث الفتهيه جمعية علماء بندمنعقده ۱۸/۱۰/۱۸ربع الاول ۴۲۲ ۱۵، بحواله فياوي مجموديه ۴۱۹۷۹) وإن تحققت الحاجة إلى استعمال السلاح الذي فيه تمثال، فلا بأس باستعماله؛ لأن المواضع للضرورة مستثناة عن الحرمة، كما في تناول الميتة. (شرح كتاب السير الكبير/باب ما يكره في دار الحرب وما لا يكره ٢١٨/٣ مكتبة عباس أحمد الباز) الضرورات تبيح المحظورات، ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة، وإساغة اللقمة بالخمر، والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه. (الأشباه والنظائر/الفن الأول في القواعد الكلية، القاعدة الخامسة ٢٠١١ ٢٥ رقم القاعدة : ٥٦٨ إدارة القرآن كراجعي) فق*ط والنّدت*حال*ي اعلم* املاه:احقر محمرسلمان منصور بورىغفرلها ارا راسهماره الجواب صحيح: شبيراحمه عفاالله عنه

# صحابه کرام کی ہجرت اورغز وات کی فلم بناکر TV پر دِکھانا؟

سوال (٩٠٩): - كيافرمات بين علماء دين ومفتيان شرع متين مسكد ذيل كي بارك میں کہ: آج ہندوستان میںا بیٹ فلم جاری ہوئی،جس کا نام''الرسالۂ' ہے،اُس میںحضورصلی اللّٰد علىيە تىلم اور صحابة كرام كى مقدس زندگى كى جھلك دكھائى گئى ہے، أس ميں ابتدائى مكى زندگى ، صحابة كرام کا بتدائی دور، اُن کی ثابت قد می ، ہجرت حبشہ ، ہجرت مدینہ، غز وۂ بدر،غز و هٔ احد، ملح حدیبیہ وغیرہ کے واقعات کو بتایا گیا ہے، نیزاُس کے لئے مصنوعی بیت اللہ، مکه مکرمه اور مدینه منور ہ بھی بنایا گیا ہے؛ البتہ اُس میں نبی اکرم علیہ الصلو ة والسلام اور خلفاء اُربعہ کی شبیہ نہیں بنائی گئی ہے، اور مرکزی كردار حضرت حمزه، زيد بن حارثها وربلال رضى الله عنهم كوبنايا گيا ہے، إس فلم كامدايت كا رايك شامى ٹر ادمسلمان''مصطفیٰ العقاد''ہے،جس نے اِس فلم بنانے کا مقصداینے ایک انٹر یو میں تبلیغ اسلام اور "بلغوا عني ولو آية" بيمل بتايا ب،اوراصلاً يفلم عربي اورانگريزي زبان ميس بنائي گي اورسب سے پہلے ۷۷ء میں مغربی جرمنی سے جاری ہوئی ہے، عربی فلم میں کام کرنے والے مشرق وسطی کے رہنے والے ہیں ،اورانگریزی میں کام کرنے اکثر بالی ووڈ ( اَمریکہ کی فلم بنانے والی مشہورزمانہ تمینی ) کے اُدا کار ہیں، جو یہودی ونصرانی ہیں۔اَب دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا صحابہ کرام کی إس طرح فلم بنانے كا جواز حدو وشرع ميں رہتے ہوئے السكتا ہے؟ اگرنہيں تو كن نصوص شرعيه كى بنا ير إس كونا جائز كها جائے گا؟

(۲) ثانیاً اِس کا مقصد تبلیخ اسلام ہے، تو شریعت میں تبلیغ اِسلام کے لئے کیا حد بندیاں ہیں، نیز کیااِس مقصد کے لئے فلم بنا ناجائز ہے؟

(۳) اِس فلم کی تاریخی توثیق علماءاً زہر لبنان کی اعلی شیعی کانگریس نے کی ہے،تو کیا اُس پر اعتماد کرتے ہوئے اِس کے جواز کا حکم لگایا جاسکتا ہے؟

(۴) اِس فلم کود کیھنے ،خرید وفر وخت کرنے پاکسی بھی طرح سے اس میں دخل دینے کا حکم کیا ہے؟ براہ کرم باحوالہ فصل و مدلل جواب تحریر فرمائیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفيق: سوال میں جس طرح کی فلم کا تذکرہ کیا گیا ہے، اُس کا بنانا، دیکھنا، دکھانا اور کا روبار کرنا سب ناجائز اور حرام ہے، اِس طرح کے کھیل تماشوں کے ذریعہ دین کو نہ بھی ترقی ہوئی ہے اور نہ آئندہ بھی ہوسکے گی، اس سے ذہنی عیاشی اور وقت کے ضیاع کے علاوہ کوئی مقصد حاصل نہ ہوگا، اِس لئے ہر مسلمان کوایسے لہوولعب سے بچنالا زم ہے، اور جن علماء عرب کی رائے کا سوال میں ذکر ہے ہم اس سے متفق نہیں ہیں۔ (فاوئ محود یہ ارا ۱۵-۱۳۵ دا بھیل) قال الله تعالیٰ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَشُتُرِی لَهُوَ الْحَدِيُثِ لِيُضِلَّ عَنُ سَبِيلِ قَالَ اللّٰهِ ﴾ [لقمان، جزء آیت: ۲]

﴿لَهُوَ الْحَدِيثِ ﴾ على ما روي عن الحسن كل ما شغلك عن عبادة الله تعالى، و ذكره من السمر و الأضاحيك و الخرافات و الغناء ونحوها. (روح المعاني ١٠٢/١٢ سورة لقمان)

ودلت المسئلة على أن الملاهي كلها حرامٌ حتى التغني بضرب القضيب (الهداية) وفي الفتح: لأن محمدًا أطلق اسم اللعب والغناء بقوله: فوجد ثمة اللعب والغناء، فاللعب وهو اللهو حرام، كذا في العناية. وهذا القدر من التعليل كافٍ في بيان دلالة المسألة على أن الملاهي كلها حرامٌ وهو الصحيح المختار عندي سس، فاللعب هو اللهو حرام بالنص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: تأديبه فرسه ....، وملاعبته مع أهله. (فتح القدير ١٤/١٠- ٥١ زكريا)

وظاهر كلام النووي في شرح مسلم: الإجماع على تحريم تصوير المحيوان، وقال: سواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاةٌ لخلق الله تعالىٰ. (شامي ٤١٦/٢ زكريا، ٢٤٧/١ دار الفكر يروت)

فالضابط في هذا الباب أن اللهو المجرد الذي لا طائل تحته، وليس له غوض

صحيح مفيد في المعاش ولا المعاد حرام، أو مكروة تحريمًا، وما كان فيه غرض ومصلحة دينية أو دنيوية، فإن ورد النهي عنه من الكتاب أو السنة كما في النردشير كان حرامًا، أو مكروهًا تحريمًا، وأما ما لم يرد فيه النهي عن الشارع، وفيه فائدة ومصلحة للناس، فهو بالنظر الفقهي على نوعين: الأول: ما شهدت التجربة بأن ضرره أعظم من نفعه، ومفاسده أغلب على منافعه، وأنه من اشتغل به ألهاه عن ذكر الله وحده، وعن الصلوات والمساجد، التحق ذلك بالمنهي عنه الاشتراك العلة فكان حرامًا أو مكروهًا. (تكملة فتح الملهم ١٥٥٤، ٨١/١٠ حديد أشرفية) فقط والترتعالي اعلم كتبه: احترام معدد أشرفية) فقط والترتعالي اعلم

الجواب صحيح: شبيرا حمد عفاالله عنه

# ''سير مل ٹيپوسلطان'نامي پروگرام کي حقيقت

سوال (۹۱۰): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: روز نامہ ' فیصل' کے ۲۴ اگست کے ثمارے میں ایک صاحب (ڈاکٹر محمد اختر حسین رام پور) نے مراسلہ شائع کرایا ہے، جس کاعنوان ' سیریل ٹیپوسلطان مسلمانوں کے لئے خطر کا بمان ' ہے، مراسلہ اِس کافغذ کے ساتھ متصل ہے اور متعدد حضرات نے مراسلہ نگار کی صحح بیانی کی ہے، تو کیا ایسے سیریل کو مسلمانوں کو دیکھنا چاہئے؟ اگر نہیں تو کیا اِس کے خلاف جد وجہد کرنی چاہئے، جد وجہد کرنی چاہئے، جد وجہد کرنی جاہئے، عدوجہد کا طریقة کا رکیا ہونا چاہئے؟ قرآن وسنت کی روشنی میں جواب تحریر فرما کیں۔

ہمیں شک ہے کہ 'سیریل ٹیپوسلطان' مسلمانوں کے ایمان کوخراب کرنے کی کوئی سازش ہے، مسلمانوں کا نام نہاد جدیدیت زدہ ایک بڑا طبقہ پہلے ہی اسی نوعیت کا اسلام اختیار کرچکا ہے، اب رہے سے مسلمانوں کے ایمان خراب کرے اُن کو''سیریل ٹیپوسلطان' کے ذریعہ ملاوٹی مسلمان بنانے کی نہایت خوب صورت اور کا میاب کوشش کی گئی ہے، مثلاً کسی دستاویز کے آغاز میں بسم اللہ، نمازادائیگی ،کسی مہم پر جاتے وقت قرآن، ہوادینا، اسلامی لباس، وضع قطع، اِسی کے ساتھ

کھلے عام عورت سے بغل گیر ہونا ،عورت سے کھلے عام ہم بستری ،عورت کے کھلے عام بچی تولد ہونا ، معاذ الله! الله كولعن طعن كرنا، الله كوبرا بهلا كهنا (معاذ الله )الله كوابني طعن تشنيع كانشانه بناناا ور يهر اگلی قسط میں بیوی کےٹو کنے بربیہ نہ کہنا کہ مجھ سے اتفا قاً بیہ ہوہواتھا، میں اِس کی معافی اللہ تعالیٰ سے ما نگ لی ہے۔ اُب آئندہ پھر بھی الیم لغزش نہ ہوگی؛ بلکہ پیکہنا کہ میں ایبا کرتا ہوں اور پھر اللہ ہے توبکر لیتاہوں ۔دراصل ایسی چیزیں ہم نے غیر مسلموں کی فلموں ڈراموں میں دیکھی اور کہانیوں میں سی ہیں کہا ہے بھگوان کو اُٹھا کر بھینک دیا ،تو ڑ ڈالا ، یا بیکہنا کہ میں فلاں واقعہ سے دل بر داشتہ ہوکر دل میں معاذ اللہ بھگوان کو گالیاں دینے لگا <sup>، کہ</sup>یں کیاا یک مسلمان کے لئے ایسی چیز وں کا شبہ برابرعمل تو کیا بصوری بھی گنجائش ہے،سب سے زیادہ تکلیف دہوہ منظر تھا جس میں حیدرعلی کی بیوی حیدرعلی سے کہتی ہے کہ مستان اُولیاء نے مجھے دعا دی ہے کہ تیرے بیٹا پیدا ہوگا، اِس پر حیدرعلی کہتا ہے کمحض دعا سے پیدا ہوگا یا ہمیں بھی کچھ کرنا ہو گاا در پھر آتکھوں اور چیرہ پرشہوانی تأثر پیدا کرکے ہم آغوش ہوتے ہیں ، اور ہم بستری کاعمل ہوجاتا ہے۔ إن مناظر كو ہندوستان بھر كے لوگ دادا پوتی، بوتا، بہو، بیٹیاں، بیٹے، باپ اور چار چارسال کے بچےسب ایک ساتھ دیکھر ہے تھے،اوراُن میں صاحب احساس زمین میں دھنستے جاتے تھے، ایک دوسرے منظر میں حید رعلی کی بیوی کے لڑکا پیدا ہونے کا منظراور پھریاس بیٹھی خواتین کا اُس کے اُعضاء پوشیدہ کی طرف جھانک کر کہنا کہ مبارک ہو بیٹا پیدا ہوا ہے، ہم کوفکر اِس لئے پیدا ہوئی کہ ایسے ایک ساتھ دیکھنے کے بعد کیا ملک میں کوئی ڈسپان قائم رہنے کی کوئی اُمیر کی جاسکتی ہے؟ دوم ایسی بے حیائی اللہ کے قہر وغضب کو دعوت دیتی ہے، اور بیب بداخلاق اور گمراہ لوگ خود بھی مریں گے اور ساتھ میں ہمیں بھی مروائیں گے ، کاش كوئى جناب وى يى تنگھ صاحب وزىراعظىم تك بديات پېنچائے كەملك وقوم كو بچانا ہے توفى الفور ٹى ویا درفلموں میں ایسی خرا فات کو بند کرائیں ۔ ( ڈ اکٹر محمداختر حسین محلّہ کٹ کوئیا رام پور )

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ٹیلی ویژن آلہوولعب ہے،اس کور کھناویسے بھی ناجائز

ہے اور خاص کر جب اُس میں حسب تحریر سوال حیاسوز اور عربیاں پر وگرام پیش کئے جا کیں تو اُس کی شاعت اور حرمت اور بڑھ جاتی ہے۔ آج کل جاری''ٹیوسلطان سیر بل' کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے؛ بلکہ اُس میں غلط سلط واقعات کوفلمایا گیا ہے، جس کا خاص مقصد جاہل اور بھولے بھالے وام کو گمراہ کرنا ہے اور مسلمان با دشاہوں کے بارے میں بدگمانی بیدا کرنا ہے۔ مسلمانوں کو ایسے پر وگرام دیکھنے اور اُن کو اِشاعت کرنے سے احتراز کرنا ضروری ولازم ہے، اِن فحاشیوں، بے حیائیوں اور عریا نبیت کے خلاف مؤثر آواز اٹھانا اور پراُمن تحریک چلانا ہر مسلمان کا ملی فریضہ ہے۔

قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ [المائدة، جزء آيت: ٢] وفي التذكير: وكره كل لهو لقو له عليه الصلاة والسلام: كل لهو المسلم حرام إلا ثلاثة الخ، وتحته في الشامي: قوله: وكره كل لهو أي كل لعب وعبث، فالشلاثة بمعنى واحدٍ كما في شرح التأويلات، والإطلاق شامل لنفس الفعل، واستماعه كالرقص والسخرية والتصفيق وضرب الأوتار من الطنبور والبربط والرباب والقانون والمرمار والصنج والبوق، فإنها كلها مكروهة؛ لأنها زي الكفار، واستماع ضرب الدف و المرمار وغير ذلك حرام وإن سمع بغتة يكون معذورًا، ويجب أن صبب الدف و المرمار وغير ذلك حرام وإن سمع بغتة يكون معذورًا، ويجب أن يجتهد أن لا يسمع، قهستاني. (شامي ٢٥٩ م كراچي، ٢٥٩ و زكريا، ٢٦١٩ و زكريا، بزازية على مامش لهندية ٢٠٩١، الفتاوى الهندية ٥٠١ م ٥٠ البحر لرائق ٢٠٨٠) فقط والله تعالى اعلم مامش لهندية ٢٠٩٥، الفتاوى الهندية ٥٠ م ٥٠ الهداية ١٥٥٤؛ البحر لرائق ٢٠٠٨)

21/11/11/1

# ریڈ بواور ٹیلی ویژن وغیرہ کی بیچ وشراء کا حکم

سوال (۹۱۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: دورِ جدید میں ریڈیو، ٹی وی، ٹیپ ریکارڈ، وا کمین سیٹ بی ڈی اوو غیرہ جوکہ عیاری وفحاشی کا اصل ہے، اَب پوچھنا میہ ہے کہ مسلمانوں کے لئے اِن چیزوں کا درست کرنا، مرمت کرنا، جب کہ

معلوم ہے کہ اِس سے گاناہی سناجائے گا،الاماشاءاللہ ایک دوآ دمی ایسے ہوں گے جواس سے خبریں سنیں گے، واس سے خبریں سنیں گے،اور ٹی وی کود کیھناا گرچہ منظر حج وعمرہ ہو، پھر بھی حرام ہے، کیا ایسی صورت میں ٹی وی کوچیح کرنا شریعت کی روشنی میں جائز ہوگا یانہیں؟ اِسی طرح اِن چیزوں کی تجارت کرناجائز ہے یانہیں؟ اِسی طرح اِن چیزوں کی تجارت کرناجائز ہے یانہیں؟ اِسی جب انہ تعالیٰ

البعواب وبالله التوفيق: آج كل چول كه ثيلي ويژن اورريدُ يوكا زياد ورَّ استعال ناجائز أمور ميں ہوتا ہے، إس لئے إس طرح كے آلات كى نيچ وشراء اور مرمت وغير ومكروہ ہے۔ (متفاد: احسن الفتاوي سرے ۱۳۷۷)

قال الله تعالى: ﴿ وَ لاَ تَعَاوَنُو ا عَلَى الْاِثْمِ وَ الْعُدُو انِ ﴾ [المائدة، حزء آيت: ٢] قيل: الإثم المعصية. (تفسير بغوي ٩/٢ رقم: ٧٤٧ دار إحياء التراث العربي بيروت) عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البرو والإثم، فقال: البرحسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، واتقوا الله أي احذروا الله أن تعتدوا ما أمركم به أو تجاوزوا إلى ما نهاكم عنه، إن الله شديد العقاب، يعني لمن خالف أمره، ففيه وعيد وتهديد عظيم. (تفسير الحازن لباب التأويل ٧/٢)

وقال الإمام ابن كثير الدمشقي: قوله: ﴿وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْلاَثْمِ وَالْعَدُوانِ الْإِمام ابن كثير الدمشقي: المعاونة على فعل الخيرات وهو والنعران وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التنامر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم. (تفسيرابن كثير ١٠/٣ دارالكتب العلمية بيروت) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احترم سلمان مضور يورئ غفر له ١٠/١١ الم ١٩٢١ه

الجواب صحيح:شبيراحمه عفاالله عنه

### TV کی مرمت سازی اورخرید وفر وخت کرنا؟

سوال (٩١٢): - كيافرمات بين علماء دين ومفتيانِ شرع متين مسكه ذيل كے بارے

میں کہ: ٹی وی کی در نظی اورخرید وفروخت کا پیشہ اختیار کرنا جس میں لوگوں کوحرام کاری میں مدد وتعاون کرنا ہے جو کہ حرام ہے، یہ پیشہ اپنانا جائز ہے یا نہیں؟ اور اُس کی آمدنی کا کیا حکم ہے؟ نیز اُس کی کمائی ہوئی رقم کومسجدیا مدارس میں استعمال کرنا کیسا ہے؟
ماسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: ٹی وی کی در تگی اورخرید وفر وخت کا کاروبارا کیگناه بیں ،کسی درجہ میں تعاون کی وجہ سے مکر وہ ہے؛ لیکن چوں کہ وہ فی نفسہ مال ہے اور اس کی در تگی میں فیمتی اُشیاء اور اپنی ذاتی محنت صرف ہوتی ہے؛ اِس لئے اُس کی آمدنی کوحرام نہیں کہا جاسکتا۔ بریں بنا ایسی آمدنی کا پیسہ مدرسہ یامسجد میں لگانے کی گنجائش ہے۔

قال الله تعالى: ﴿ وَ لا تَعَاوَنُو اعلَى الْإِنْمِ وَ الْعُدُو انِ ﴾ [المائدة، حزء آيت: ٢] وفي نوادر هشام عن محمد: رجل استأجر رجلاً ليصور له صورًا أو تماثيل الرجال في بيت أو فسطاط فإني أكره له ذلك واجعل له الأجرة، قال هشام: تاويله إذا كان الإصباغ من قبل الأجير. (الفتاوي الهندية ٤٠٠٥٤)

لا تـجـوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح والمزامير والطبل أو شيء من اللهو. (حاشية كنزاللقائق ٢٦٦ ٤٦٦ احسن الفتاوئ ٥٤ ١/٦) فقط والله تعالى اعلم من اللهو . (حاشية كنزاللقائق ٢٦٦ ٤٦٦ احسن الفتاوئ المراره ال

كمپيوٹر پرقاري اور سامعين كونو والى سى ڈى ياكيسٹ ديھنا؟

سوال (۹۱۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: آج کل مدارس میں ضرورت کی بنا پر کمپیوٹر استعال کیا جاتا ہے، اوراُس میں بسا اُ وقات میں کہ: اوراُس تعالی کیا جاتا ہے، اوراُس کی گئی ڈی اور درس کے علاوہ کے اُوقات میں طلبہ اور ماسٹر حضرات اوراُسا تذہ کرام قرآنِ پاک کی ہی ڈی اور کیسٹ دیکھتے ہیں، جس میں تلاوت کرنے والے کا فوٹو اور سامعین کا فوٹو نظر آتا ہے، جو کہ مقصود

بالذات نہیں ، تو کیاالیں سی ڈی کیسٹ دیکھناجائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو کیا وہی کیسٹیں ٹی وی پر دیکھناجائز ہے یا نہیں؟ اور بغیر فوٹو والی سی ڈی کمپیوٹر پر اور ٹی وی پردیکھناجائز ہے یا نہیں؟ اِس لئے کہ عوام کااستدلال ہے کہ جب یہ کیسٹیں مدارس میں دیکھی جاتی ہیں تو پھرٹی وی پردیکھناجائز ہوناجا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: اليى تصوير جس كاالگ سے ديھناجائز ہے، اُس كوكمبيوٹريا في وي كى اسكرين پر بھى ديھنے كى تنجائش ہے؛ ليكن چول كه ٹيلى ويژن پر آنے والے پروگرام اكثر فواحش اور معصيت پرشتمل ہوتے ہيں ، اِس كے سداً للباب ابتلاء معصيت كے خطرہ سے مطلقاً ٹيلى ويژن پركوئى بھى چيز ديكھنے فوغ كياجا تاہے؛ كيول كه اگر ٹيلى ويژن كے استعال كى كلى چيوٹ ہوجائے كى ، تو پھرائس كے مفاسد سے بچناممكن نہ رہے گا؛ للہذا مسئولہ صورت ميں كمپيوٹر پر قرآن پاك سننے كى في قو پر اُس كے مفاسد سے بيناممكن نہ رہے گا؛ للہذا مسئولہ صورت ميں كمپيوٹر پر قرآن پاك سننے كى اُجازت ہے؛ كيول كه كمپيوٹر پر تلاوت سنتے وقت ضمناً بھى كوئى فخش پروگرام نہيں آتا ہے؛ كيكن ٹيلى ويژن كے استعال كى اِجازت ہے۔ الماد بوبند) فقط واللہ تعالیٰ اعلم ویژن كے استعال كى اِجازت ہيں ہے۔ (متفاد: جواہر الفعہ عہد اللہ علم الجواب شيخ : شير احمد عفا اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ الہوں شيخ : شير احمد عفا اللہ عنہ

لیپ ٹاپ پرمقرر کی تصویر دیکھ کرمر دوں یاعور توں کا بیان سننا؟

سوال (۱۹۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مولانا طارق جمیل صاحب یا کوئی اور ہزرگ لیپ ٹاپ، کمپیوٹر یا موبائل میں بیان کرتے ہیں اوراُس میں اُن کی تصویر بھی دکھائی دیتی ہے اوراُن کوعورتیں دیکھتی ہیں، تو اُس کا دیکھناجا مزہے یا نہیں؟ اور پاکستان کی عورتیں بیان کرتی ہیں اور اُن کی تصویر دکھائی دیتی ہے اوراُن کو غیر محرم مرد دیکھتے ہیں، تو اِس طرح عورتوں کو مردوں کی اور مردوں کو عورتوں کی تصویر دکھائی دیتی ہے اوراُن کی سام ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوهيق: جوهم مردوورت وآمن سامنا يك دوسر كود يكف

کا ہے وہی حکم لیب ٹاپ کمپیوٹرا ورمو بائل وغیرہ میں دیکھنے کا بھی ہے۔

اور إِسَ مَعاملَه مِين تفصيل بيه به كه مردول كے لئے توعورتوں كود يكھنا يا اُن كى بات سننا مطلقاً ممنوع به كيوں كه إِس مِين بهر حال فتنكا انديشه به ؛ البته عورتوں كامردول كود يكھنا على الاطلاق ممنوع نهيں ہے ؛ بلكه اُسى وقت ممنوع ہے جب كه فتنكا انديشه مواورا حتيا طربهر حال لازم ہے۔ قال اللّه تعالى : ﴿ قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنُ اَبْصَادِهِمُ وَيَحُفَظُوا فُرُ وُجَهُمُ ذَلِكَ اَزْكَى لَهُمُ إِنَّ اللّهُ خَبِيرٌ بِهَا يَصُنَعُونَ ﴾ [النور: ٣٠]

وقال تعالىٰ في موضع آخر: ﴿وَقُلُ لِلْمُؤُمِنَاتِ يَغُضُضُنَ مِنُ اَبُصَارِهِنَّ وَيَحُفَظُنَ فُرُو جَهُنَّ﴾ [النور، جزء آيت: ٣١]

نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي كنظر الرجل إلى الرجل الأجنبي ..... وما ذكرنا من الجواز فيما إذاكانت المرأة تعلم يقينًا أنها لو نظرت إلى بعض ما ذكرنا في الرجل لا يقع في قلبها شهوة، فأما إذا علمت أنه يقع في قلبها شهوة أو شكت، ومعنى الشك استواء الظننين فأحب إلى أن تغض بصرها منه، هكذا ذكر محمد، وقد ذكر الاستحسان فيما إذا كان الناظر إلى الرجل الأجنبي هي الممرأة، وفيما إذا كان الناظر إلى الرجل، قال: فليجتنب الممرأة، وفيما إذا كان الناظر إلى المرأة الأجنبية هو الرجل، قال: فليجتنب بجهده على ما يأتي بيانه، هو الحرمة وهو الصحيح. (الفتاوئ التاتار عانية ٩٠/١٨ رقم: ٢٨١٣ زكريا، شامي، كتاب الحظر والإباحة /فصل في النظر والمس ٥٣٢٩ زكريا)

وأماالنظر إلى الأجنبيات ..... وفي شرح الكرخي: النظر إلى وجه المرأة الأجنبية الحرة ليس بحرام ولكنه يكره بغير حاجة. (لفتاوئ التاتار خانية ٩٥/١٨ زكريا) وشرط لحل النظر وإليها وإليه الأمن بطريق اليقين من شهوة، ولا يخفى أن الأحوط عدم النظر مطلقًا. (الدر المحتار مع الشامي، كتاب الحظر والإباحة / فصل في النظر والمس ٩٥٥ زكريا)

فإن خاف الشهوة أو شك امتنع نظره إلى وجهها، فحل النظر مقيد بعدم الشهو قو الشهو قو إلا فحرام، وهذا في زمانهم، وأما في زماننا فمنع من الشابة. (تنوير الأبصار مع الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة / فصل في النظر والمس ٢/٩ ٥٠ زكريا)

فظهر الكف عورة على المذهب والقدمين على المعتمد، وصوتها على الراجح (الدر المختار) وفي الشامي: قوله: على الراجح، عبارة البحر عن المحلية أنه الأشبه، وفي النهر: وهو الذي ينبغي اعتماده. ومقابله ما في النوازل: نغمة العورة عورة وتعلمها القرآن من المرأة أحب، قال عليه الصلاة والسلام: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فلا يحسن أن يسمعها الرجل. وفي الكافي: ولا تُلبِّي جهرًا؛ لأن صوتها عورة ..... صوت المرأة عورة ..... ولا نجيز لهن رفع أصواتهن، ..... ومن هذا لم يجُز أن تؤ ذن المرأة . (شامي ١٩٦١ عدار الفكريروت) ويرفع صوته بالأذان والمرأة ممنوعة من ذلك لخوف الفتنة. (المبسوط السرحسي ١٩٣١ دار الكتب العلمية يروت)

إن غض البصر مما يحرم النظر إليه و اجبٌ ونظر الفجأة التي لا تعمد فيها معفو عنه. (روح المعاني ٢٠٤/١٨ النور: ٣٠) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۲ ار ۳۵/۱۳ اهد الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

# ویڈ بولم بناناجائز ہے یانہیں؟

سوال (۹۱۵): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: ویڈیوفلم بنانا جائز ہے یانہیں؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اِس میں تصویر قائم نہیں ہوتی ہے؛ میں کہ: جیسے کیسٹ میں ریل کے ذریعہ آ واز بھری جاتی ہے، ایسے ہی ویڈیو میں بھی ریل کو جمع کیا جاتا ہے، اور جس وقت ویڈیو پر اِس کیسٹ کولگا یا جاتا ہے تو ریل کے ذریعہ وہ سب تصویریں یا آ وازیں

آناشر وع ہوجاتی ہیں، اور پہ تصویر قائم نہیں رہتی ہیں، جیسے سایہ یا آئینہ کی تصویر۔ اوراُن کا دعویٰ یہ ہے کہ اِس کے ماہرین سے اِس سلسلہ میں مراجعت کی گئی ہے، اُنہوں نے ایسا ہی بتایا ہے، پس جب بیصورت غیر قائمہ ہے تو بیر جائز ہے؛ البتہ فخش اور خلا ف شریعت چیزاُ س میں نہ ہو، اگر ہوگی تو ناجائز ہوگی، اُس کی وجہ سے اَب اگر یہ بات ٹھیک بھی ہوتو شادیوں وغیرہ میں اُس کا استعال اِس وقت میں داخل ہوگا مانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالىٰ عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون. (صحيح البخاري، كتاب اللباس / باب عذاب المصورين يوم القيامة ٢١٠٨٨ رقم: ٥٩٥ دار الفكر ييروت، صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان الخ ٢١٠٠ رقم: ٢١٠٩ يت الأفكار الدولية، مشكاة المصايح ٣٨٥)

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے که' قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب مصور وں کو دیا جائے گا''۔

علاء حقانی کے نز دیک تصویر سازی کی نہی کے اندر ہاتھ سے بنائی ہوئی ، گیمرے سے سینی موئی یا سے سے بنائی ہوئی ، گیمرے سے سینی ہوئی یا سی اور ذریعہ سے محفوظ کی ہوئی ، ہر طرح کے جاندار کی تصویریں شامل ہیں اور سب کا حکم کی سال ہے ، صرف غیر ذکار وح کی تصاویر کی اجازت دکی گئی ہے۔ (جو اہر الفقہ ۲۰۹۳-۲۰۹) ویڈ یوفلم کے بارے میں یہ کہنا کہ اُس کی تصاویر قائم نہیں رہتیں نرا مغالطہ ہے ؛ کیوں کہ اگر وہ باقی نہر ہیں تو کیسٹ لگانے سے اُنہیں بار بارکیسے دیکھا جاسکتا ہے ؟ دراصل اُس کی مثال ایسی

لیکن جبائے رفتی میں رکھا جائے گا تو وہ نظر آ جائے گا، تو تصویر فی نفسہ ریل میں موجود رہتی ہے، پھر جب اُسے V.C.R میں رکھ کرروشی دکھائی جاتی ہے تو وہ تصویریں ٹیلی ویژن کے آئینہ پر متحرک ہونے لگتی ہیں، یہ اِس بات کی کھلی دلیل ہے کہ کیسٹ کی ریل میں تصویریں مصور ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اُنہیں بغیر مشین میں لگائے دیکھانہیں جاسکتا؛ لہذا ویڈیوفلم بنانا بھی تصویر سازی کی حرمت میں داخل ہے، اور شادی وغیرہ کی تقریبات میں تو اِس کا استعال انتہائی موجبِ فساد ہے؛ کیوں کہ غیر محارم کی تصویریں اس کے ذریعہ محفوظ کی جاتی ہیں، پھرائنہیں سارے اعزاء واقر باء محرم وغیر محرم کو دکھایا جاتا ہے، جو ہڑی بیشرمی اور بے حیائی کی بات ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم کے مرموریوں کی غفر لہ

21411/4/12

## دینی پروگرام کی ویڈیوکیسٹ بنوانا؟

سےوال (۹۱۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: دینی اِجلاس یا دیگر پروگرام کے موقع پرویڈ یو کیسٹ کیمرہ کے ذریعہ بنانے کا کیا حکم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البواب وبالله التوفیق: بلاضرورت محض شوق میں یانام ونمود کے لئے کسی بھی پر وگرام کی ویڈیو کیسٹ بنانا جائز نہیں ہے، خواہ دینی اِجلاس ہو یا دنیوی؛ البتہ اگر کوئی معقول ضرورت ہو، مثلاً تحفظ کی غرض سے یا حکومت کے سامنے اپنی طاقت کے مظاہرہ کا مقصد ہو، تو بقدر ضرورت اِس کی گنجائش ہو کتی ہے۔ (ستفاد: جواہر الفقہ ۱۳۷۴)

لكن هل يتأتى فيهما حكم التصوير، بحيث إذا كان التلفزيون والفيديو خاليًا من هذه المنكرات بأسرها، هل يحرم بالنظر إلى كونه تصويراً؟ فإن لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه فيه وقفة - إلى قوله - فتنزيل هذه الصورة بمنزلة الصورة المستقرة مشكل. (تكملة فتح الملهم ١٦٤/٤)

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون. (صحيح البخاري، كتاب اللباس / باب عذاب المصورين يوم القيامة ٢١٠٨٨ رقم: ٥٩٥ دار الفكر يروت، صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان الخ ٢١٠٠ رقم: ٢١٠٩ ييت الأفكار الدولية، مشكاة المصابيح ٥٨٥) فقط والترتع الحام

کتبه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۲۲ ر۱۳۲۹ هد الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

# مدارس کے پروگرام کو ویڈیو کی شکل دینا؟

سوال ( ۱۹۷ ): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ :کسی ضرورتِ شدیدہ وصلحت کی بنیا دیر مدرسہ کے مفاد میں مدارس کے لوگ پروگرام کو ویڈیو کی شکل دے سکتے ہیں یا نہیں؟مفصل و مدلل جواب دیں؟ کیوں کہ بیہ مسئلہ مدارس میں یا عوام میں عروج پر ہے، ہم اہل مدرسہ کے لئے ایسا کرنا کس حد تک جائز و ناجائز ہے؟ برائے کرم کتاب وسنت وفقہ کی روشنی میں جواب دے کرشکریہ کا موقع عنایت فرما کیں۔

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: إسلام میں تصویر سازی ناجا کزہے، صرف شدید ضرورت کے وقت اِس کی گنجائش دی جاتی ہے، جس کے بغیر چارہ کار نہ ہو، مثلاً: پاس پورٹ، ویزا، تعارفی کارڈیا ایسے ملی ضرورت کے پروگرام جن کا مقصد ہی اربابِ حکومت اور برادرانِ وطن تک اینے مطالبات پہنچانا ہو وغیرہ، اِس کے برخلاف خالص دینی پروگرام جیسے تبلیغی اجتاعات یا مدارس وغیرہ کا اصلاحی جلسے، تو اُن میں تصویر سازی کی کوئی شرعی ضرورت نہیں پائی جاتی، اِس لئے مدارس وغیرہ کا اس سے احتر از کرنا لازم ہے، ورنہ وہ گنہگار ہوں گے۔ (متعاد: قاوی محمود یہ ۱۳۵۹–۱۴ میں کا ۲۳۵۰)

الضرورات تبيح المحظورات. (قواعد الفقه ص: ۸۹ رقم القاعدة: ۱۷۰ دار الكتاب ديوبند، الأشباه والنظائر / لفن الأول في القواعد الكلة، القاعدة الخامسة ۲۰۱۱ رقم: ۵٦۸ كراچى) الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة. (قواعد الفقه ص: ۷۰ رقم القاعدة:

۱۰۸ دار الکتاب دیو بند)

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون. (صحيح البخاري، كتاب اللباس / باب عذاب المصورين يوم القيامة ٢٠٠٨ رقم: ٥٩٥ دار الفكر بيروت، صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان الخ ٢٠٠١ رقم: ٢١٠٩ ييت الأفكار الدولية، مشكاة المصايح ٣٨٥)

قال النووي: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرامٌ شديد التحريم، وهو من الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد السمذكور في الأحاديث.....؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله. (شرح النووي على صحيح مسلم ١٩٩٢، ونحو ذلك في الفتاوئ الهندية ٥٩٥٩)

ظاهر كلام النووي في شرح مسلم: الإجماع على تحريم تصوير الحيوان. (شامي، كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة ٢٠٢ ٤ زكريا، وكذا في فتح الباري ٣٨٤/١) فقط والله تعالى اعلم

املاه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۷/۷۱۱ه الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

علماءكرام كامهمانول كے ساتھو پٹر بوبنوانااور گلے میں پھول ڈالنا؟

سے ال (۹۱۸): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: (۱) کیاعلاء کرام باہر سے آئے ہوئے مہمانانِ کرام کے ساتھ فوٹویاویڈیوفلم بنواسکتے ہیں؟ (۲) جوعلاء کرام قوم کی ملی خدمات کرر ہے ہیں ، اُن کی سیاسی مجبوری ہے کہوہ فوٹویا ویڈیو فلم ہنوا سکتے ہیں یا ٹیلی ویژن پر آ کرمسلمان یا اسلام کے بارے جوشک وشبہ غیروں میں ہے ، اس کے دفاع میں بیان دیں ، کیا شریعت میں اِس کی گنجائش ہے؟ جب کہ شادی بیاہ میں علماء کرام منع فرماتے ہیں۔

(۳) علماء کرام کا پھولوں کے ہارہے مہمان کا استقبال کرناضچے ہے یانہیں؟جب کہ شادی میں دولہا اور حج کے موقع برحاجیوں کومنع فرماتے ہیں؟

(۳) جمعیة علماء ہند ، مسلم پرسنل لاء بورڈ ، فقه اکیڈمی اور مدارس و مکاتب وغیرہ میں جلسے یا کانفرنس ہوتے ہیں ، اُس میں فوٹو گرافی ویڈ یوفلم بنواتے ہیں اور اخبار میں شائع کرتے ہیں ، کیا شریعت میں اِس کی گنجائش ہے؟ معتبر کتا بول کے حوالے سے جواب تحریفر مائیں۔

سمہ سبجانہ تعالی

البحواب وبالله التوهنيق: خالص دين مجالس اور پروگرام إسى طرح شادى بياه كى تقريبات كا فو لولينا اور ويرُ يو بنانا جائز نهيں ہے؛ البته كسى خاص واقعى دينى يا دُنيا وى ضرورت مثلاً جمہورى ملك ميں اپنے حقوق حاصل كرنے كے لئے قوت كامظاہر ہ يا دشمنانِ اسلام كى طرف سے پیش كئے جانے والے اشكالات واعتر اضات كاجواب دينا، إس طرح كے مقاصد كى اگر تصوريشى كى جائے تو بادلِ ناخواسته إس كى گنجائش ہوگى اور مہمان كا اكرام كرنا فى نفسه شخسن ہے، اور عرف ميں جس طريقہ سے بھى إكرام معروف ہواً س كى بھى گنجائش ہے، اُس ميں پھولوں كا ہار دُ النا بھى ميں جس طريقہ سے بھى إكرام معروف ہواً س كى بھى گنجائش ہے، اُس ميں پھولوں كا ہار دُ النا بھى ميں جس طريقہ سے بہتر ہے كہ إس طريقہ سے اجتناب كيا جائے؛ تاكد مير مواقع پر جواز كے شامل ہے؛ ليكن پھر بھى بہتر ہے كہ إس طريقہ سے اجتناب كيا جائے؛ تاكد ويگر مواقع پر جواز كے اُسے نظير نہ بنايا جاسكے ۔ (متفاد: جواہر الفقہ سے احتناب كيا جائے؛ تاكد ويگر مواقع بير جواز كے اُسے نظير نہ بنايا جاسكے ۔ (متفاد: جواہر الفقہ سے ۱۵۳۲، فقہی مقالات ۱۵۳۲، احتن الفتاد كل ۱۵۳۵، ۱۵۳۵، احتناب كيا جائے ويشان الفتاد كي مورى موردى ميں اس اللہ عامع قر آنى وعظ ندائے شاہى ماہ جنورى مورد استاد)

وفي التوضيح: قال أصحابنا وغيرهم: تصوير صورة الحيوان حرامٌ أشد التحريم وهو من الكبائر ..... لأن فيه مضاهاةٌ بخلق الله. (عمدة القاري ٢ ٢/٠٧، شرح النووي على المسلم ١٩٩/٢)

أما اتخاذ الصورة الشمسية للضرورة أو الحاجة كحاجتها في جواز السفر وفي التأشيرة وفي البطاقات الشخصية أو في مواضع يحتاج فيها إلى معرفة هوية المرأ، فينبغي أن يكون مرخصًا فيه؛ فإن الفقهاء استثنوا مواضع المضرورة من الحرمة، قال الإمام محمد في السير الكبير: إن تحققت الحاجة له إلى استعمال السلاح الذي فيه تمثال، فلا بأس باستعماله. (تكملة فتح لملهم ١٦٤/٤)

الحاجة تنزل منزلة الضرورة. (الأشباه والنظائر ٢٦٧ زكريا)

إن التصوير الشمسي لا يخرج عن كونه نوعًا من أنواع التصوير - إلى قوله - فينبغي أن يقتصر في الإباحة على حد الضرورة. (حكم الإسلام في التصوير ٥١، بحواله فقهي مقالات ١٨٨٤) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری۳ ر۵ر۳۵ اهد الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

### نکاح کی ویڈیو بنانا؟

سوال (۹۱۹): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہم ایک مسجد میں امامت کرتے ہیں ، اہل قصبہ نکاح پڑھانے کے لئے لے جاتے ہیں ، چانے سے پہلے ہم شرطلگا دیتے ہیں کہ ویڈ یونہیں سنے گی ، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیگر حضرات ویڈ یوبنانے لگتے ہیں ، تو اُس کورکوا دیتے ہیں ، تو وہاں ایک صاحب بحث کرنے لگے کہ ویڈ یوتصویر نہیں سایہ ہے ، اور یہ جا کڑ ہے ، حج کی ویڈ یوبنتی ہے ، مولا ناعلی میال کی ویڈ یوبنتی ہے ، دیگر علماء کے عمل سے استدلال کرنے لگے ، اِس لئے بتا ہے کیا تھم ہے ؟

الجواب وبالله التوفيق: تصويرخواه نوٹو ک شکل ميں ہويا ويد يوک شکل ميں، عام حالات ميں جائز نہيں ہے، صرف ضرورت يا مجبوری كوقت بقدر ضرورت إس كى تنجائش دى گئ

ہے، اور زکاح کی مجلس میں تصویر کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، یہ بھش ایک نفسانی شوق ہے؛ لہذا وہاں ویڈ بود غیرہ کی اِجازت نہیں دی جاسکتی، جوابیا کرے گاسخت گنہ گار ہوگا۔

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون. (صحيح البحاري، كتاب اللباس / باب عذاب المصورين يوم القيامة ٢١٠٨٨ رقم: ٥٩٥ دار الفكر ييروت، صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان الخ ٢١٠٩ رقم: ٢١٠٩ ييت الأفكار الدولية، مشكاة المصايح ٣٨٥)

لا تمثال إنسان أو طير ..... لمحرمة تصوير ذي الروح. (شامي ١٩/٩ه زكريا) يحرم تصوير ذوات الأرواح مطلقًا أي سواء كان للصورة ظل أو لم يكن، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. (الموسوعة الفقهية ٢٠٢١٦)

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرامٌ شديد التحريم، وهو من الكبائر؛ لأنه متوعَّد عليه بهاذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يُمتَهَنُ أو بغيره فَصَنعتُه حرام بكل حالٍ؛ لأن فيه مضاهاةٌ لخلق الله تعالى، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهمٍ أو دينارٍ أو فلسٍ أو إناءٍ أو حائطٍ أو غيرها. وأما تصوير صورة الشجر ورِحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان، فليس بحرام، هذا حكم نفس التصوير. (نووي على مسلم ١٩٩٧، شامى ١٤٧/١ كراچي)

المصرورات تبيح المحظورات، وما أبيح لضرورة يتقدر بقدرها. (الأشباه والنظائر ٣٠٨-٣٠ مكتبة الفقيه الأمة ديوبند، ١١٩/١ إدارة القرآن كراجي) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمد سلمان مصور يورى غفر له ١١٢٥ / ١٨٣٥ هـ الجواب صحيح: شبيراحم عفا الله عنه

### دینی مکالمات کوڈرامے کی شکل میں پیش کرنا؟

سوال (۹۲۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بہت سے مدرسوں اور اسکولوں میں انجمنوں کے پروگراموں میں طلبہ وطالبات مکالمات کا پروگرام رکھتے ہیں، چناں چہ اسی طرح کا ایک پروگرام خواتین کے جمع میں ایک مدرسہ کی طالبات کرناچا ہتی ہیں، اس مکالمہ کا حاصل ہے ہے کہ ایک طالبہ صحت مند بنے گی، دوسری مریض، تیسری برمل، چوشی نیک عمل، ایک دولت مند، ایک غریب، ایک موت ۔ اِس طرح اس میں دنیا کی اور دولت کی بیشاتی نیک عمل کرنے کو کامیا بی اور فلاح کاباعث بیان کیا جائے گا، صحت کو آدمی غنیمت جانے اور دولت پرناز اں نہ ہو، انجام کے اعتبار سے صرف نیک عمل ہی کام آئے گا؛ تا کہ سامعین کو غیرت ہو، صحت کو غنیمت جانیں اور اِس کی قدر کریں ۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ اِس طرح کے پروگراموں میں کو بی جت تو نہیں ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: إصلاح اورمش کامداراس طرح کے پروگرام اور مکالمول پزئیں ہے؛ بلکہ عموماً یہ پروگرام افیہ حت کے بجائے تفری کا در دلجی کاسا مان بن جاتے ہیں، اور ناظرین وسامعین اُسے محض ڈرامہ اور ناٹک کی نظر سے سنتے اور دیکھتے ہیں؛ لہذا دوسرا کوئی محظور شری مثلاً غیر مردوں کی موجودگی، بے پردگی، فرشتوں وغیرہ کی نقل جیسی حرام چیزیں نہ بھی ہوں، پھر بھی دین مجلسوں میں اِس انداز کے پروگرام پیش کرنے سے احتر از لازم ہے۔ حضرت تھانوی قدس سرۂ نے اِنہی خطرات کے پیش نظر حج کی فلم دیکھنے سے ممانعت فرمائی ہے۔ (لدادالفتا وی ۱۸۲۸ سے) فوٹ سابقہ تحریر اِس کے خلاف ہوتو اُسے کا لعدم سمجھا جائے۔

من جلس على مكان مرتفع، والناس حوله يسألون منه بطريق الاستهزاء، ثم يضربونه بالوسائد أي مثلاً، وهم يضحكون، كفروا جميعًا أي لاستخفافهم بالشرع. وكذا لو لم يجلس على المكان المرتفع. ونقل عن الأستاذ نجم الدين

الكندي بسمرقند: أن من تشبه بالمعلم على وجه السخرية وأخذ الخشبة وضرب الصبيان كفر، يعني لأن معلم القرآن من جملة علماء الشريعة، فالاستهزاء به وبمعلمه يكون كفرًا. (شرح الفقه الأكبر للملاعلي القاري / فصل في العلم والعلماء ١٧٣، وكذا في فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى الهندية، كتاب السير / الباب الثامن في الاستخفاف بالعلم ٢٧٣٦ زكريا، وكذا في الفتاوى الهندية، كتاب السير / الباب التاسع في أحكام المرتدين، مطلب: ومنها ما يتعلق بالعلم والعلماء ٢٧٠/٢ زكريا) فقط والتدتعالي اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله۵ اراار۱۲ ااه الجواب صحح: شبیراحمد عفاالله عنه

# یوم آزادی کے جلسہ میں مکالمہ اُسلاف کی قربانیاں کی شکل میں پیش کرنا؟

سےوال (۹۲۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: یوم آزادی کے موقع پر اُسلاف کی قربانیاں اور دین ملی اور قومی خدمات کوڈرا مے اور ناٹک کی شکل میں پیش کرنا کیسا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: پروگرام میں آکا بروا سلاف کی دینی، قومی ولی خدمات کوتقریر قومی ولی خدمات کوتقریر قومی الدته بین شرعاً کوئی حرج نہیں ہے؛ البتہ بیخیال رہے کہ ڈراموں کی شکل نہ ہوا وربڑی بچیاں پروگرام میں شامل نہ ہوں، اِس طرح گانے بجانے کا کوئی پروگرام نہ رکھاجائے۔

عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: ..... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنةً حسنةً فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنةً سيئةً كان

عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيءٌ. (صحيح مسلم، كتاب الزكاة / باب الحث على لصلقة ولو بشق تمرة الخرقم: ١٠١٧ بيت الأفكار اللولية، سنن النسائي / باب التحريض على الصدقة ٢٧٤/١ رقم: ٢٥١٥، سنن ابن ماجة، كتاب السنة / باب من سن سنة حسنة أو سيئة ٢٧٧/١ رقم: ٢٠٢٧ دار الفكر بيروت، سنن الترمذي ٢٦٨٢ رقم: ٢٦٨٤، مشكاة المصابيح ٣٣) رجلٌ يجلس على مكانٍ مرتفع ويتشبه بالمذكرين و معه جماعةٌ يستاء لون ويضحكون منه، ثم يضربون بالمخراق فقد كفروا جملة استخفافهم بالشرع، وكذا لو لم يجلس على مكانٍ مرتفع ولكن يستهزئ بالمذكرين، ويتمسخروا القوم يضحكون منه فقد كفروا. (الفتاوئ التاتار خانية ٣٦/٧ رقم: ٣٦٠٦ زكريا)

الرجل إذا كان يتشبه بالمعلمين في مجمع ويأخذ الخشب بيده ويجلس المعين في مجمع ويأخذ الخشب بيده ويجلس المعين، والقوم يضحكون منه فقد كفروا. (الفتاوئ التاتارخانية ٣٣٦/٧ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۲۷ م(۱۴۲۷ه ه الجواب صحح: شبیراحمدعفاالله عنه

# قارى رقيه اوراً م حبيبه كى كيشيں سننا؟

الجواب وبالله التوفيق: مردول ك لئة قارير قيراوراًم حبيبك قرأت اور

نعت کی کیسٹ سننا جائز نہیں ہے؛ اِس لئے کہ اُن میں فتنہ کاسخت احتمال ہے، اُن کی آ وازس کر دل میں اُن کی محبت وغیرہ پیدا ہونا اِس ز مانہ میں تقریباً متیقن ہے، حنفیہ نے اِسی طرح کے فتنہ کی بناپر عورت کے اُذان دینے کو مکر وہ کہا ہے۔

قال الجصاص: وفيه دلالة على أن المرأة منهية عن رفع صوتها بالكلام بحيث يسمع ذلك الأجانب، إذا كان صوتها أقرب إلى الفتنة من صوت خلخالها، ولذلك كره أصحابنا أذان النساء؛ لأنه يحتاج فيه إلى رفع الصوت، والمرأة منهية عن ذلك. راحكام القران للحصاص ٣١٩٣)

نغمة المرأة عورة ..... ذكر الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه في السماع: ولا يظن من لافطنة عنده أنا إذا قلنا صوت المرأة عورة، أنا نريد بذلك كلامها؛ لأن ذلك ليس بصحيح، فإنا نجيز الكلام مع النساء للأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك، ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها، لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهم، ومن هذا لم يجز أن تؤذن المرأة، قلت: ويشير إلى تعبير النوازل بالنغمة. (رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة / باب شروط الصلاة، فصل في النظر واللمس النوازل بالنغمة.

كتبه : احقر محمد سلمان منصور بورى غفرله ۲۷/۲/۲۸ اهد الجواب صحيح: شبيراحمد عفاالله عنه

# كيسط ميں قرآنِ كريم ٹيپ كركسننا؟

سے ال (۹۲۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: موجود ہ دور میں قرآنِ کریم کو کیسٹ وغیرہ میں ریکارڈ کر کے اُس کا سننایا اُن کیسٹوں کی خرید وفروخت کرناجائز ہے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهيق: شير يكارد كى كيست مين قر آن كريم كى تلاوت محفوظ كرنا، أس كاستنا اوراً سي فروخت كرناسب درست ہے۔ (متفاد: ايضاح المسائل ١٣٨٨)

الأمور بمقاصدها. (الأشباه والنظائر ٥٣) فقط والله تعالى اعلم
كتبه: احتر محمد سلمان منصور بورى غفرله

## واک مین لگا کرتقریرین اور دینی با تین سننا؟

سوال (۹۲۴):-کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: آج کے نوجوانوں کوکان میں (واک مین) ٹیپ ریکارڈلگا کرگانے سننے کی عادت ہے، کیا اُن کی بیعادت چیڑانے کے لئے اُن کواس بات کی اجازت ہے کہ وہ گانے کے بجائے تلاوت کلام اللّٰہ یا تقریرو بیان کی کیسٹ سننے سے محفوظ ہو سکیں؟

باسمہ سبحانہ تعالی

البحواب وبالله المتوفيق: اگرمض تفری اوروقت گذاری مقصود نه بو؛ بلکه یکسوئی کے ساتھ ممل کے إراده سے تقریر و بیان اور تلاوت کی کیسٹیں سنی جائیں تو اِس میں کوئی حرج نہیں ہے؛ بلکہ فضول گنا ہوں والی کیسٹوں کے بجائے کیسٹوں میں ایسے ہی دینی مضامین سننے چاہئیں۔ (ایسنا جا اسال ۱۳۸) فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه: احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ار۱۲۱/۴ ه الجواب صحیح.شبیراحمدعفاالله عنه

# کیمرے کی اِسکرین سے ملاز مین کی نگرانی کرنا؟

سےوال (۹۲۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: محمد طارق کی ذاتی ایک کاروباری جگہ جو کہ بیکری کی شکل میں ہے، کام کی نوعیت کے اعتبار

ے آفس میں بیٹھ کرکنٹرول کرنے کی غرض سے جدید نظام کے تحت کیمرہ کا انتظام چل رہاہے، چوں کہ بیکری کی جگہ کشادہ رقبہ میں ہے، اور کئی جگہ کام کے کئی اُمورالگ الگ حل کئے جاتے ہیں، اگر شرعی طور سے إجازت ہوتو میرے لئے کافی سہولت کا باعث ہوجائے گا؛ کیوں کہ لیبر کی چیکنگ اُشد ضروری ہے، اس مسلہ کی رہنمائی فرمائیں؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: كيمركى إسكرين ك ذريبه سے ملاز مين كى تكرانى جائز اور درست ہے، مگر بلاضرورت أس كاپرنٹ آؤٹ نه كراياجائ۔

مستفاد: إن المرئية في المرأة مثاله بالانعكاس لاهو. (الدر المعتار مع الشامي ١١٠/٤ زكريا) فقط والترتع الى اعلم

کتبه:احقرمحدسلمان منصور پوری غفرله ۳/۱۳۳/۱۳ساه الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

## کمپیوٹراورانٹرنیٹ کے ذریعہاینے پیغامات بھیجنا؟

سوال (۹۲۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: آج کل ہر جگہ کمپیوٹر اور انٹر نیٹ جیسا مواصلاتی نظام قائم ہوگیا ہے، کیااِس ٹی وی کمپیوٹر پر انٹر نیٹ کے ذریعہ دینی پیغامات، مذہبی لٹریچر اور دعوت و تبلیغ کرنا اور اِن جیسی دیگر تعلمی خدمات کرنا شریعت کی روسے جائز ہے یانہیں؟ یا ہے کہ اِس سے دور رہنے کی ضرورت ہے؟

### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: شری حدود میں رہ کر (تصاویراور فواحش ہے بچتے ہوئے) دین کی تروی و واشاعت اور إصلاح ودعوت کے لئے جدید ذرائع ابلاغ کا استعال جائز ہے؛ لیکن اُس میں بہت می نزاکتیں بھی پائی جائی ہیں؛ کیوں کہ آج کل بالخصوص انٹرنیٹ فواحش ومنکرات کے کھلے دروازے کی حیثیت رکھتا ہے؛ کہیں ایسانہ ہو کہ انٹرنیٹ کا غیرمختا طاستعال ہدایت کے بجائے گراہی ومعاصی کے غارمیں نہ ڈھکیل دے؛ اِس کئے نفسانی اور شیطانی شرور سے ہمہ

وقت ہوشیارر ہنے کی ضرورت ہے۔

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية ..... الخ. (صحيح البخاري، كتاب أحديث الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل ٤٩١/١ وقم: ٣٤٦٦ دار الفكر يروت)

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: ليبلغ الشاهدُ الغائب. (صحيح البحاري، كتاب العلم / باب قول النبي ارب مبلغ أوعى من سامع ٢١/١ رقم: ٦٧ دار الفكر بيروت، صحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاريين / باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال ٢٠/٢ رقم: ١٦٧٩ بيت الأفكار الدولية)

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمورٌ مشتبهة، فمن ترك ما شُبه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك، ومن اجترأ على ما يُشكُ فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. (صحيح البحاري، كتاب البيوع/بابّ الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبّهات ٢٧٥١ رقم: ١٥٠١ دار الفكر بيروت، صحيح مسلم، كتاب المساقاة/باب أخذ الحلال و ترك الشبهات ٢٨٨٢ رقم: ١٥٠٩ دار الفكر بيروت)

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون. (صحيح البحاري، كتاب اللباس / باب عذاب المصورين يوم القيامة ٢١٠٨٨ رقم: ٥٩٥ دار الفكر بيروت، صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان الخ ٢١٠٠ رقم: ٢١٠٩ بيت الأفكار الدولية، مشكاة المصابيح ٥٨٥) فقط والترتعالي اعلم

املاه: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۲/۳ (۱۳۳۲ ه الجواب صیح. شبیراحمد عفاالله عنه

## جاندار کی تصویر بنانااور تصویر سازی کی اُجرت؟

سے ال (۹۲۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: تصویروں کی تجارت اور اُن کا بنانا کیسا ہے؟ خواہ مٹی کی ہوں یا تا نبہ یا پیتل کی؟ جواز وعدم جواز کی صورت میں اُن کی آمدنی کا کیا حکم ہوگا؟

(۲)جولوگ تصویریں بناتے ہیں کیا وہ اُس وعید کے مستحق نہیں ہوں گے جس میں مصورین پرلعنت کی گئی ہے، اور قیامت کے دن اُن کومجبور کیا جائے گا کہ وہ تصویروں میں روح پھوکیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: جانداری تصویر بناناحرام ہے،اور بنانے والوں پر اَصُور بناناحرام ہے،اور بنانے والوں پر اَصُادیث میں سخت وعیدوار دہوئی ہے اوراُس کی تجارت کرناناجائز ہے،اورتا بنے پیتل کی تصویروں کی آمدنی مکروہ ہے، نیزمٹی کی تصویروں کی آمدنی ناجا ئز ہے۔ (ستفاد:جواہرالفقہ ۲۷۳۷زکریا)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت محمدًا صلى الله عليه وسلم يقول: من صورةً في الدنيا كُلِّف يوم القيامة أن يَنفُخ فيها الروح وليس بنافخ. (صحيح البحاري، كتاب اللباس/بابٌ من صور صورةً لخ ١٨٨/٢ رقم: ٩٦٣ ٥ دار الفكر ييروت)

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون. (صحيح لبحاري، كتاب اللاس / باب عناب المصورين يوم القيامة ٨٨٠/٢ رقم: ٥٩٥٠ دار الفكر بيروت، صحيح مسلم، كتاب للباس والزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان الخ ٢٠٠/٢ رقم: ٢١٠٩ بيت الأفكار الدولية، مشكاة المصابيح ٣٨٥)

عن نوازل بن رشد ما نصه لا يحل عمل شيء من هذه الصور، ولا يجوز بيعها، ولا التجارة لها، والواجب أن يمنعوا من ذلك. (البلوغ ١٢، بحواله: حواهر الفقه ٢٣٨٣) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۱ر۷۲۲ ۱۹۲۴ه

## پیتل کے جانور بنانا؟

سےوال (۹۲۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: پیتل کا کوئی بھی جانور بنانا کیساہے؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: پيتل ياسى بھى دھات وغيره كذر ربعہ جا نداركى تصوير اور مجسمہ بنانانا جائز وحرام ہے۔ (فاوئ محموديه ارس ۵ وابسی ،فاوئ رحمیہ ۲۲۳۷، جوام الفقہ ۲۲۳۷ زكريا)

قال العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، سواء صفة في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار وغير ذلك. (مرقاة المفاتيح ٤٨٣/٤، فتح الباري ٣٨٤/٢، شرح النووي على صحيح مسلم ٢٩٩١، ايضاح المسالك ١١٢)

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون. (صحيح المحاري، كتاب اللباس/ باب عناب لمصورين يوم القيامة ٨٨٠/٢ رقم: ٥٩٥ دار لفكر بيروت، صحيح مسلم، كتاب اللباس والزية / باب تحريم تصوير صورة لحوان لخ ٢٠٠ رقم: ٢٠١٩ بيت الأفكار لدولية، مشكاة المصايح ٣٨٥) القول الشالث: أنه يحرم تصوير ذوات الأرواح مطلقًا أي سواءٌ كان للصورة ظل أو لم يكن، وهو مذهب الحنفية والشافعية و الحنابلة. (الموسوعة الفقهية ٢٠١٧، ٢ كويت) فقط والترتعالي اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۱/۲۱۱۳ه

# جاِ ندی کے زیور میں تصویر بنانا؟

سےوال (۹۲۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے

میں کہ: سونایا چاندی کے زیور میں مورت کے علاوہ کسی پرندیا کسی جانور کی تصویر بنانا کیسا ہے؟ نیز اگراتنی چھوٹی تصویر بنائے کہ نیچے رکھ کر کھڑے ہوکر دیکھنے سے اُس کے اُعضاء صاف ظاہر نہ ہوں ، توکیا بیرجائز ہے؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جوحكم مورت كاجوبى عام تصورول كاج

عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه و سلم: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا تصاوير . (صحيح البخاري، كتاب اللباس / باب التصاوير ٨٨٠/٢ رقم: ٩٤٩ ه دار الفكر بيروت، صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان الخ ١٩٩/٢ رقم: ٢٠١٦ بيت الأفكار الدولية)

قال الطيبي: والأظهر أنه عام في كل كلبٍ وكل صورة، وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث. (شرح المشكاة للطيبي ٢٩٤٤ ١٨ تحت رقم: ٢٩٤٩ الشاملة) قال النووي: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرامٌ شديد التحريم وهو من الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حالٍ؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوبٍ أو بساطٍ أو درهمٍ أو دينارٍ أو فلسٍ أو إناءٍ أو حائطٍ أو غيرها. (شرح النووي على صحيح مسلم ٢٩٩١، كنا في فتح الباري أو فلسٍ أو إناءٍ أو حائطٍ أو غيرها. (شرح النووي على صحيح مسلم ٢٩١٩، كنا في فتح الباري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابًا يوم القيمة الذين يضاهون بخلق الله. (مشكاة لمصابح ٢١٥٨٣) فقط والله تعالى المم عذابًا عن النبي على الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابًا يوم القيمة الذين يضاهون بخلق الله. (مشكاة لمصابح ٢١٥٨٣) فقط والله تعالى المم المؤربي عنوالله عنها عن النبي على الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابًا يوم القيمة الذين يضاهون بخلق الله. (مشكاة لمصابح ٢٥٥٨٣) فقط والله تعالى المم المؤربي عنوالله عنها عن النبي على الله عليه وسلم قال المناسمة المؤربي عنوالله عنها عن النبي على الله عليه وسلم قال المناسمة المؤربي عنوالله عليه وسلم قال المناسمة المؤربية عنها عن النبي عنه الله المناسمة المؤربية المؤربية الله عليه وسلم قال المناسمة المؤربية المؤر

## مور نتوں کا صیفل وصفائی کرنا کیساہے؟

سوال (۹۳۰): - کیافرماتے ہیں علم ء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ممبئی میں میری دوکان ہے، جس میں صفالی کا کام ہوتا ہے، صفائی کے لئے سونے چاندی کے بنی ہوئی مختلف قتم کی مور تیاں آتی ہیں، تو کیازیورات کے ساتھ مور تیوں کی صفائی درست ہے یا نہیں؟ اور اس سے حاصل ہونے والی رقم کے بارے میں کیا تھم ہے؟ بیام رقابل لحاظر ہے کہ اگر صفائی کے لئے صرف زیورات کولیا جائے اور مور تیاں لینا بند کردیں، تو دوکان بالکل ٹھپ ہوجائے گی، تو کیا اس مجبوری کی وجہ سے زیورات اور مور تیوں کی صفائی سے حاصل ہونے والی مخلوطر قم کواپنے خرج میں استعمال کرسکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر اب تک جو اس طرح کی رقم کواپنے صرفہ میں لاتے رہے، اُس کے وبال سے بچنے کا کیا طریقہ ہوگا؟

الجواب وبالله التوفيق: مورتول كي صفائى كأمل مكروه هي؛ تا بم السكي آمدني حلال هيد

وفي نوادر هشام عن محمد: رجل استأجر رجلاً ليصور له صورًا أو تماثيل الرجال في بيت أو فسطاط فإني أكره له ذلك واجعل له الأجرة، قال هشام: تاويله إذا كان الإصباغ من قبل الأجير. (الفتلوى الهندية ١٤٠٠٤) فقط والترتعالى اعلم كتبد: احقر محمسلمان منصور يورى غفر له ١٨١٥/١/١٨ اله الجوار صحيح. شبر احمو عفا الدعنه

سامانِ تجارت میں حیوانات کی تصویر بنانا اورایسے کارخانوں کی ملازمت کا حکم

سوال (۹۳۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے

میں کہ: مرادآ بادودیگرشہروں میں سامانِ تجارت میں تصاویر حیوان بنائی جاتی ہیں، اُن کا بنانا کیسا ہے؟ اوراُن کارخانوں میں کام کرنا کیسا ہے جہاں تصاویر بنائی جاتی ہیں؟ازروئے شرع وضاحت فرما ئیس؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: سامانِ تجارت میں حیوانات کی تصوریں بناناجائز نہیں، اور جن کارخانوں میں تصوریہ بنائی جاتی ہے وہاں اگر کوئی تصویریہ ازی کے کام پر مقرر ہے اور اُس کی ملازمت مکروہ ہے۔ اور اگر کسی اور کام پر مقرر ہے، اپنے ہاتھ سے تصویرین نہیں بناتا تو جائز ہے۔ (ایفناح النوادر ۸۱، جواہر الاقد ۵۷۳)

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون. (صحيح البحاري، كتاب اللباس / باب عذاب المصورين يوم القيامة ٢١٠٨٨ رقم: ٥٩٥ دار الفكر ييروت، صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان الخ ٢١٠٠ رقم: ٢١٠٩ ييت الأفكار الدولية، مشكاة المصايح ٣٨٥)

وظاهر كلام النووي في شرح مسلم: الإجماع على تحريم تصوير الحيوان، وقال: وسواء صنعه لما يمتهن أو لغير ه فصنعته حرام بكل حالٍ؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالىٰ، وسواءٌ كان في ثوب أو بساطٍ أو درهم وإناءٍ وحائطٍ وغيرها. (شامي / مطلب إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة ٢٤٧١ مار الفكر بيروت، وكنا في البحر الرائق / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ٤٨/٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محم سلمان منصور يورى غفرله

آ رط سجيك ميں جاندار كى تصوير بنانا؟

سوال (۹۳۲): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے

میں کہ: کالج میں ڈرائیگ سجیکٹ لیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ کیوں کہاً س میں مٹی وغیرہ سے تصاویر بنانی پڑتی ہیں، انسانی شکل بنانی ہوتی ہے، جانوروں کی شکلیں بنانی ہوتی ہیں، برائے کرم سجے بات سے مطلع فرمانے کی زحمت فرمائیں؟ کیا یہ سجیکٹ ہمارے لئے مناسب ہے یا نہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: ذى روح كى تصاور بنا ناشر بعت ميں جائز نہيں؛ لہذا تعليم ميں ايساسجيك نہيں لينا چائج ميں نا جائز عمل كالر تكاب لازم آئے۔

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون. (صحيح البحاري، كتاب اللباس الب عذاب المصورين يوم القيامة ٨٨٠/٢ رقم: ٩٥٠ دار الفكر بيروت، صحيح مسلم، كتاب اللباس ولزينة /باب تحريم تصوير صورة الحيوان الخ ٢٠٠/٢ رقم: ٢١٠٩ بيت الأفكار الدولية، مشكاة لمصليح ٣٨٥)

ظاهر كلام النووي في شرح مسلم: الإجماع على تحريم تصوير الحيوان. (شامي، كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة ٢٠/١ زكريا، ٦٤٧١، دار الفكر بيروت، وكذا في فتح الباري ٢٨٤/١٠)

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صور الحيوان حرامٌ شديد التحريم وهو من الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، يعني مثل ما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم "أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم" ..... وسواء كان في ثوب أو بساطٍ أو درهم ودينارٍ وفلس وإناءٍ وحائطٍ وغيرها، فينبغي أن يكون حرامًا لا مكروهًا إن ثبت الإجماع أو قطيعة الدليل لتواتره. (البحر الرائق، كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ٤٨/٤ زكريا) فقط والترتعالي اعلم

املاه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۴ر۰ ارا۳۳ اه الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

# إشتهاري كيلندٌ رول ميس مورتيان وغيره چيوانا؟

سوال ( ۱۹۳۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کوئی شخص اپنی دوکان اور کمپنی کی تشہیر اور پر چپار کے واسطے کیانڈر اور اشتہا روغیرہ چپواتا ہے، اور اُس میں غیر مسلموں کی مور تیوں، نیز اُن کے عقیدے کے مطابق متبرک کلم مثلاً: اوم، گنیش وغیر ہکھوا کر چپوادے اور تقسیم کرے، تو اُس کے لئے اِس طرح کی تصاویر وکلمات کا چپوا کر شائع کرانا کیسا ہے؟ اُس کا کیا تھم ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: کسی مسلمان کے لئے يہر گز جائز نہيں ہے کہ وہ اپنے کين الشہار پرغير مسلموں کے معبودوں کی تصویریں یاند ہی نشانات چپوائے۔

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها اشترت نُمرُقةً فيها تصاوير، فلما راها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله! أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بال هذه النمرقة"؟ قلت: اشتريتها لك لِتقعُد عليها وتوسَّدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لك لِتقعُد عليها وتوسَّدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أصحاب هذه الصوريوم القيامة يعذبون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: "إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة". (صحيح البخاري، كتاب البيوع/باب التحارة فيما يكره لبسه للرحال والنساء رقم: ٥٠١٥ دار الفكريروت، صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة/باب تحريم تصوير صورة الحيوان الخ ٢٠١٧ رقم: ٢٠ من ٢٠ يت الأفكار الدولية، مشكاة المصايح، كتاب اللباس/باب التصاوير، الفصل الأول ٢٥٠٨)

وظاهر كلام النووى في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصوير الحيوان ..... والظاهر أنه يلحق به الصليب وإن لم يكن تمثال ذي روح. (شامي

۱۶/۲ ۶–۲۱۷ زکریه ۲۷/۱ - ۶۶۸ کراچی) فقط والله تعالی اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرلها ۱۸۲۲/۱۱/۲۱ اه الجواب صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه

# إشتها راور الور الول كى تصوير كاكياتكم ہے؟

سوال (۹۳۴): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:اشتہار پر جوتصوریہ وتی ہے ،یا کسی اور چیز پر جیسے دوائی کی شیشی یا جوتے کا ڈبہ کیا اِن کی وجہ سے رحمت کے فرشتے داخل ہوں گے یانہیں؟ اور اِن تصاویر کا کیا کیا جائے؟
سے رحمت کے فرشتے داخل ہوں گے یانہیں؟ اور اِن تصاویر کا کیا کیا جائے؟
سامہ سبجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: دوا کی شیشیوں یا استعالی سامانوں پرا گرچھوٹی چھوٹی تصاویر بنی ہوں ، وہ در محت کے فرشتوں کے لئے مانع نہیں ہیں ؛لیکن اگر بڑی تصاویر ہوں ، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے اور اُنہیں سجا کررکھا جائے ، جس کی طرف نگاہیں اٹھتی ہوں ، تو اِس طرح کی تصویر وں کی وجہ سے ملائکہ رحمت کے گھر وں میں آنے سے محرومی رہے گی ، اِس لئے اِن تصایر کو چھپا کررکھنا جائے۔ (آپ کے مسائل اور اُن کامل ۲۵۳۸۸)

ولو كانت الصورة صغيرة بحيث لا تبدو للناظر لا يكره؛ لأن الصغار جدًا لا تعبد. (الهداية/فصلويكره للمصلي ١٤٥/١ مكتبة بلال ديوبند)

إلا أن تكون صغيرةً؛ لأن الصغار جدًا لا تعبد، فليس لها حكم الوثن، فلا تكره في البيت، والمراد بالصغيرة لا تبدو للناظر على بُعد، والكبيرة التي تبدوا للناظر على بُعد، كذا في فتح القدير. ونقل في النهاية أنه كان على خاتم أبي موسى ذبابتان، وأنه لما وجد خاتم دانيال عليه السلام في عهد عمر رضي الله عنه وجد عليه أسد ولبوة بينهما صبي يلحسانه ..... وفي الخلاصة: من كتاب الكراهية. رجل صلى ومعه دراهم وفيها تماثيل ملك لابأس به لصغرها. «البحر

الرائق، كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ٠/٢ ٥ زكريا، تبيين الحقائق، كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها ٤/١ ١٤ دار الكتب العلمية بيرو ت، ١٤/٢ ٤ زكريا)

و لو كانت الصورة صغيرة كالتي على الدراهم أو كانت في اليد أو مستترة أو مهانة مع أن الصلاة بذلك لا تحرم؛ بل و لا تكره. (شامي، كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب: إذا تردد الحكم بين سنة و بدعة ٢٤٧١٦ كراچي)

روي أنه كمان عملى خاتم صلى الله عليه وسلم أبي موسى ذبابتان، وكان الابن عباس رضي الله عنهما كانون محفوف بصور صغار. (العناية معالهداية ٢٨٨١) المكتبة الأشرفية ديوبند، ٢١٦١ دار الفكر بيروت، البحر الرائق ٢٠/٥ زكريا)

وقد قيل في تاويل الحديث أيضًا أن تلك التماثيل كانت صغارًا لا تبدو للناظر من بُعد، ولا بأس باتخاذ مثل ذلك على ما روي أنه وجد خاتم دانيال عليه السلام في زمن عمر رضي الله عنه كان عليه نقش رجل بين أسدين يلحسانه، وكان على خاتم أبي هريرة ذبابتان، فعر فنا أنه لا بأس باتخاذ ما صغر من ذلك. (المبسوط للسرحسي ٤٧/٢٤ دارالفكر يروت)

عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه و سلم: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا تصاوير (صحيح البخاري، كتاب اللباس / باب التصاوير ١٨٥٠/ رقم: ٩٤٩ ٥ دار الفكر بيروت، صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان الغرقم: ٢١٠٦ بيت الأفكار اللولية، مشكاة المصابيح ٣٢٥ المكتبة الأشرفية ديوبند)

و المراد بهم الذين ينزلون بالبركة لا للحفظة. (حاشية جلى على تبين احقائق ٤١٤١) قال العلماء: سبب امتناعهم من بيت فيه صورة كونها معصية فاحشة، وفيها مضاهاة لخلق الله تعالىٰ ..... فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته وصلاتها فيه واستغفارها له وتبريكها عليه وفي بيته ودفعها أذى الشيطان، أما

هـ و لاء الـملائكة الذين لا يدخلون بيتًا فيه كلب أو صورة فهم ملائكة يطوفون بالرحمة والتبريك و الاستغفار. (شرح النووي ٢٠٠/٢، شرح المشكاة للطيبي ٢٩٤٤/٩ تحت رقم: ٤٨٩٤، شرح أبي داؤد للعيني ٥٠٥١، الشاملة، حاشية السيوطي على سنن النسائي ١٤٢/١ الشاملة، مرقاة المفاتيح ٢٨٤٨/٢ تحت رقم: ٤٨٩٤ الشاملة، ٥٥٨ المكتبة الأشرفية ديوبند)

وبالجملة فإن غرض الشريعة الإسلامية إنما هو القضاء على الوثنية ومحو آثارها من جميع الجهات فكل ما يدنى منها أو يثير ذكر اها فهو محرم، وما عدا ذلك فهو جائز، أما إذاكانت موضوعة في مكان محترم أو كانت كاملة الأعضاء؛ لأنها لا تحل. (الفقه على المذاهب الأربعة ٢١٨-٤٦) فقط واللاتحالي الممم كتبه: احقر محملان منصور يورى غفرله ١١٨/١/٨٥٥ المحالي الجواب صحيح. شبيراحم عفا الله عنه الجواب صحيح. شبيراحم عفا الله عنه

# تصوریشی کس صورت میں جائز ہے؟

سے ال (۹۳۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: تصاویر کا حکم کس صورت میں جائز ہے؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهنيق: واقعی ضرورت مثلاً پاسپورٹ، شاخی کار دُوغیرہ کے لئے بقد رضرورت تصویر کا کارڈوغیرہ کے لئے بقد رضرورت تصویر کئی گئی گئی کا کہ انداز کے ساتھ کئی گئی گئی کا نہ توجائز ہے اور نہ ہی ضرورت میں داخل ہے۔

وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. (الأشباه والنظائر ١٩٥١ ا إدارة القرآن كراجي)
اتخاذ الصورة الشمشية للضرورة، أو الحاجة كحاجتها في جواز السفر،
وفي التأشيرة، وفي البطاقات الشخصية، أو في مواضع يحتاج فيها إلى معرفة
هوية المرء، فينبغي أن يكون مرخصًا فيه، فإن الفقهاء رحمهم الله استثنوا

مو اضع الضرورة من الحرمة. (تكملة فتح الملهم ١٦٤/٤ المكتبة الأشرفية)

وإن تحققت الحاجة إلى استعمال السلاح الذي فيه تمثال، فلا بأس باستعماله؛ لأن المواضع للضرورة مستثناة عن الحرمة، كما في تناول الميتة. (شرح كتاب السير الكبير/باب ما يكره في دار الحرب وما لا يكره ٢١٨/٣ مكتبة عباس أحمد الباز)

الضرورات تبيح المحظورات، و من ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة، وإساغة اللقمة بالخمر، والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه. (الأشباه والنظائر/الفن الأول في القواعد الكلية، القاعدة الحامسة ١١٨/١ رقم القاعدة: ٥٦٨ إدارة القرآن كراجي) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر مح سلمان منصور بورى غفر له ٢٠/١/١٠١ه الصحيح. شبيراحم عفا الله عنه الجوار محيح. شبيراحم عفا الله عنه

# اَعزه کی جدائیگی کے وقت اُن کا فوٹو کھینچنا؟

سے ال (۹۳۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: کوئی شخص اپنے لڑکا یا لڑکی یا شوہر یا بیوی اِن سب کی ایک جدائیگی کے وقت فوٹو کچھوا کر این یاس یا اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے یا نہیں؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهنيق: إلى مقصد في وُلُو كَهَنِوان كَى بالكل اجازت نهيں هوريشي پرسخت ممانعت آئى ہے۔

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون. (صحيح البحاري، كتاب اللباس / باب عذاب المصورين يوم القيامة ٢١٠٨٨ رقم: ٥٩٥ دار الفكر يروت، صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان الخ ٢١٠٠ رقم: ٢١٠٩ يت الأفكار الدولية، مشكاة المصايح ٣٨٥)

عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتماه رجلٌ فقال: يا ابن عباس! إني إنسانٌ إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال يا أبا عباس: لا أحدّثك إلا ما سمعتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: "من صوّر صورةً فإن الله معذبه حتى يَنفُخَ فيه الروح، وليس بنافخ فيها أبدًا". فرَبا الرجل رَبوةً شديدةً واصفر وجهُه، فقال: ويحك! إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، وكل شيء ليس فيه روح. (صحيح البخاري، كتاب البيوع / باب بيع التصاوير التي ليس فيها روحٌ وما يُكره من ذلك ٢٥٣١ رقم: ٢٢١٥ دار الفكر يروت، صحيح مسلم، كتاب اللباس ولزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان الخرقم: ٢١١٠ دار الفكر يروت، صحيح مسلم، كتاب اللباس ولزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان الخرقم: ٢١١٠ ييت الأفكار الدولية، مشكاة المصابيح / باب التصاوير، الفصل الثاني والثالث ٢٨٦) فقط والله تعالى اعلم

الجواب صحيح: شبيراحمة عفاالله عنه

# یا دِرفتگاں کے لئے تصویریشی کرنا؟

سے ال (۹۳۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسَلہ ذیل کے بارے میں کہ بمحض یا دِرفتگاں کے لئے تصویریشی کرنا اور کرانا جائز ہے یا ناجائز؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: يادگارى تصاوير كيني ايا كارت عنه الله عنه الله عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون. (صحيح البخاري، كتاب اللباس / باب عذاب المصورين يوم القيامة ٢١٠٨٨ رقم: ٥٩٥ دار الفكر بيروت، صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان الخ ٢١٠٩ رقم: ٩٠١ ييت الأفكار الدولية، مشكاة المصايح ٥٨٥)

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يُعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. (صحيح البخاري، كتاب اللباس / باب عذاب المصورين يوم القيامة ٢٠٨٨، رقم: ٥٩٥١ دار الفكر يبروت، صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان الخ ٢٠١/٢ رقم: ١٨٤ يبت الأفكار لدولية، المسند للإمام أحمد بن حبل ٥١/١ وقم: ٤٤٧٥ ط: الرسالة) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احترم محسلمان منصور يورى غفر له ٢٠١/١ و ١٩٣٨ ها الجواب عن البيام عنها الله عنه الجواب عنه الله عنه المحتدد بن حبل ١٩٠٨ والمحتدد بن عبد المحتدد بن عبد المحتد بن عبد المحتدد بن المحتدد بن عبد المحتدد بن المحتدد بن عبد المحتدد بن المحتدد بن عبد المحتدد المحتدد بن عبد المحتدد ال

## بیوی کود کھانے کے لئے فوٹو کھنچوانا؟

سوال (۹۳۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: شوہر کسی جگہ نوکری کرتا ہے، ماہانہ گھر آتا ہے، اِس وقفہ میں اگر بیوی شوہر کے فوٹو سے زیارت کالطف حاصل کرے، تو کیا بیوی کوشوہر کا فوٹور کھ کردیکھنا شرعاً جائز ہوسکتا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: اگر کسی ضرورت کی وجہ سے شوہر کا فوٹو پہلے سے کھینچاہوا موجود ہے، تو بیوی کے لئے اُس کا دیکھنا جائز ہے، خاص اِس مقصد سے تصویر کشی بالکل جائز نہیں ہے، اُحادیثِ شریفہ میں تصویر کشی کی شخت ممانعت وار دہوئی ہے۔

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالىٰ عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون. (صحيح البخاري، كتاب اللباس / باب عذاب المصورين يوم القيامة ٢١٠٨٨ رقم: ٥٩٥ دار الفكر ييروت، صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان الخ ٢١٠١ رقم: ٢١٠٩ يت الأفكار الدولية، مشكاة المصايح ٣٨٥)

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه

و سلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يُعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. (صحيح البخاري، كتاب اللباس / باب عذاب المصورين يوم القيامة ٢٠٨٨، رقم: ١٥٩٥ دار الفكر ييروت، صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان الخ ٢٠١/٢ رقم: ٢٠١٨ يبت الأفكار الدولية، المسند للإمام أحمد بن حبل ١/١٥ وقم: ٤٤٧٥ ط: الرسالة)

عن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. (صحيح بن حبان ١٥٨/١٣ رقم: ٤٧٥) و كثيرًا من أهل المعاصي منهم: المصورون و من ادعى إلى غير أبيه و غير ذلك. (عمدة القاري/باب ما يكره من لعن شارب الحمر ٢٧٠/٢٣ المكتبة الشاملة)

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرامٌ شديد التحريم وهو من الكبائر. (مرقلة المفاتيح/باب التصاوير ٣٢٣/٨ بيروت، ٣٢٦/٨ المكتبة الأشرفية ديوبند، مشكاة المصاييح ٣٨٥/٢) فقط واللر تعالى اعلم

كتبه :احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله٬۱۱۰ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۳ ۱۵ الجواب صحح: شبیراحمد عفاالله عنه

# بيوه كاشوهر كى تصوير د يكفنا؟

سے ال (۹۳۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: عدت کی حالت میں بیوی اپنے فوت شدہ شو ہرکی تصویر موبائل میں یافو ٹو دکھ سکتی ہے؟ ہمارا خیال ہے کہ عدت تک بیوی شو ہر کے نکاح میں ہے؟ قرآن وسنت کی روشنی میں جواب سے نوازیں۔ ماسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوهنيق: عورت اپنوفات شده شو برکود کيه على به اوركسى فتنكا انديشه نه بهوتو أس كى تصوير ديكها بهى جائز بن بيكن يه يا در ب كه جس جگه تصوير بهوتى بنو و مال رحمت كفر شيخ نهيس آت، إس لئے تصوير ول كو محفوظ نهيس ركھنا چاہئے۔ عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه و سلم: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا تصاوير. (صحيح البخاري، كتاب اللباس / باب التصاوير ١٨٠٠/ رقم: ٩٤٩ هنار الفكر بيروت، صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان الخ ٢٠٠/ رقم: ٢٠١٦ بيت الأفكار الدولية، مشكاة المصايح ٣٨٥)

ويمنع زوجها من غسلها ومسها لا من النظر إليها على الأصح، وهي لا تمنع من ذلك. (الدرالمعتار ٩٠/٣ وكريا، محمع الأنهر ٢٦٦/١ ييروت) فقط واللّرتعالى العلم كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفرله ١٣٣٣/٣/١٥ هـ الجواب صحح. شيراحم عفاالله عنه

# موبائل سم لینے کے لئے تصویر کھینچوانا؟

سوال (۹۴۰): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: بلا ضرورت تصویر بنانا تو حرام ہے؛ کیکن آج کل ہمارے ممل ناڈ ومیں بی الیس این ایل موبائل کارڈ کی بہت ڈیمانڈ ہے؛ اِس کئے بہت سے لوگ ۲۰۰۰ کارڈ کو ۵۰۰۰، ۱۰۰۰ تک بیچے ہیں، نفع کے لئے لینے والوں کے پاس م کارڈ یا لائسنس نہیں رہتا، حکومت کا قانون یہ ہے کہ کارڈ خرید ناموتو تصویر اور سم کارڈ دینا پڑے گا، بیچنے والا اپنی تصویر بنا کر اور اپنا سم کارڈ دینا پڑے گا، بیچنے والا اپنی تصویر بنا کر اور اپنا سم کارڈ دے کر حکومت میں اپنے نام سے لے کراس کو دوسروں کو بیچنا ہے، کیا اُس وقت تصویر کا نکال کر دینا درست ہے؟ جب کہ نیت ہیہ ہے کہ اُس سے تجارت کرنا ہے؟

### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: اِس دور میں موبائل کا رڈ ایک اہم ضرورت زندگی کے درجہ میں آگیا ہے؛ لہذا اُسے حاصل کرنے کے لئے تصویر کھینجوانے کی گنجائش ہے، جسیا کہ پاسپورٹ اور شاختی کا رڈ کے لئے اس کی اِجازت دی گئی ہے، اور پری پیڈموبائل کارڈ چوں کہ قانوناً کوئی بھی شخص استعمال کرسکتا ہے؛ لہذا اُس کا سم کا رڈ اپنے نام سے نکلوا کر دوسروں کو اِضافہ

## كساته ييخ مين بهي شرعاكوئى حرج نهيس بـ (ستفاد:ايضاح المسالك ١٣٥)

ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. (الأشباه والنظائر ١١٩/١ إدارة القرآن كراجي)
أما اتخاذ الصورة الشمشية للضرورة، أو الحاجة كحاجتها في جواز
السفر، وفي التأشيرة، وفي البطاقات الشخصية، أو في مواضع يحتاج فيها إلى
معرفة هوية المرء، فينبغي أن يكون مرخصًا فيه، فإن الفقهاء رحمهم الله استثنوا
مواضع الضرورة من الحرمة. (تكملة فتح الملهم ١٦٤/٤ المكتبة الأشرفية)

وإن تحققت الحاجة إلى استعمال السلاح الذي فيه تمثال، فلا بأس باستعماله؛ لأن المواضع للضرورة مستثناة عن الحرمة، كما في تناول الميتة. (شرح كتاب السير الكبير/باب ما يكره في دار الحرب وما لا يكره ٢١٨/٣ مكتبة عباس أحمد الباز) الضرور ات تبيح المحظور ات، ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة، وإساغة اللقمة بالخمر، والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه. (الأشباه والنظائر/الفن الأول في القواعد الكلية، القاعدة العامسة ١٩٥١ إدارة القرآن كراجي) فقط والسُّتعالي اعلم كتير: احتم محملان منصور يورئ غفر لـ١١٧ (١/١/٢٥) الص

كتبه: احقر محمرسلمان منصور پورى غفرله ۱۲۱۳ ار ۲۵ ۱۳۱۵ الجواب صحح: شبيراحمد عفاالله عنه

# راش کارڈ بنوانے کے لئے فوٹو کھنچوانا؟

سوال (۹۴۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: صوبائی حکومت نے راشن کا رڈ سے متعلق ایک بل پاس کرنے کی خبر" اَمراُ جالا اخبار' میں کہ: صوبائی حکومت نے راشن کا رڈ کی اَصلیت ماننے کے لئے کہیں فرضی کا رڈ تو نہیں ہے، ہر کارڈ پر کارڈ کے ولی کا فوٹو لگنا ضروری ہے، خواہ وہ مرد ہویا عورت؟ مسئلہ اِس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: تصور كهنچواناعام حالات مين ناجائز ، بال الركوئي

قانونی مجبوری ہوجیسے پاسپورٹ یا راشن کارڈیا شناختی کارڈ کی ضرورت ہوتو بوجبضرورت ایسی تصویر کھنچوانے کی اِ جازت ہے۔ (متفاد:ایضاح المسائل،۱۳۵،جواہرالفقہ ۲۳۶۳)

وإن تحققت الحاجة إلى استعمال السلاح الذي فيه تمثال، فلا بأس باستعماله؛ لأن المواضع للضرورة مستثناة عن الحرمة، كما في تناول الميتة. (شرح كتاب السير الكبير/باب ما يكره في دار الحرب وما لا يكره ٢١٨/٣ مكتبة عباس أحمد الباز مكة المكرمة) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۲۱/۳/۲۳ اهد الجواب صحح. شبیراحمد عفاالله عنه

## فو تُو تَصْنِحُوا كَرْمَحْفُوظُ رَكُمْنَا؟

سے ال (۹۴۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین دمفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا کم سنی میں تھنچوائے ہوئے فوٹور کھنا درست ہے، شیرخوار بچہ کا فوٹو تھنچوانے کا گناہ کس کے ذمہ ہوگا، ماں باپ، یافوٹو گرافر، یا بچہ بر؟

### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: بلاشرى ضرورت كنولو كهنچوانا يج يابر كسى ك كن جائز نهيس اور يچه كولو كهنچوان و الله النوته الفقه كن جائز نهيس اور يچه كنولو كهنچوان والله اوركينچ والد دونول كنهكار مول كه (جوامر الفقه ۲۳۲/۳)، قاول محمود يه ۱۸۵/۵)

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صوّر صورة عذبه الله حتى ينفخ فيها يعني الروح، وليس بنافخ فيها. (سنن الترمذي، أبواب اللباس/ باب ما جاء في المصورين ١/٥٠) فقط والترتعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفر له ۱۸۲۹ مر ۱۳۲۱ هد الجواب صیح: شبیراحمد عفاالله عنه

# موبائل میںعورتوں یا چھوٹی بچیوں کا فوٹورکھنا؟

سوال (۹۳۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: موبائل میں عورتوں کا فوٹور کھنایا چھوٹی بجیوں کا فوٹور کھنایا دراشت کے لئے کیسا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب بالله التوفيق: ''عورتوں''اور''چھوٹی لڑکیوں''کفوٹو کھنچااوراُن کو موبائل میں رکھنا ناجائز اور شخت فتنہ کا سبب ہے، اِس لئے اس سے احتر از لا زم اور ضروری ہے، اور یادداشت کے لئے رکھنا کوئی ایساعذر نہیں ہے جس کی وجہ اِس کی اجازت دی جائے۔

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون. (صحيح البحاري، كتاب اللباس / باب عذاب المصورين يوم القيامة ٢/ ٨٨ رقم: ٥٩٥ دار الفكر ييروت، صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان الخ ٢/ ٢٠٠ رقم: ٢١٠٩ بيت الأفكار الدولية، مشكاة المصايح ٥٨٥)

وفيما إذا كان الناظر إلى المرأة الأجنبية هو الرجل، قال: فليجتنب بجهده، وهو دليل الحرمة. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الثامن فيما يحل للرجل النظر إليه ٢٧١٥) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقرمحرسلمان منصور پوری ۱۷۳۷ ۱۷۳۳ هد الجواب صحیح:شبیراحمدعفاالله عنه

# الیی تصویریں لگا ناجن میں شکل وصورت نظرنہ آئے؟

سوال (۱۹۳۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: کسی مسجد یا گھر میں انسانی تصویر جوشکل وصورت نظر نہ آئے، جیسے حرم شریف کے نمازی کی حالت میں لی گئی تصویر بحالت رکوع یا تجدہ کے ایسے تصاویر کا لگانا مسجد میں کیسا ہے؟ یا گھر میں خانهٔ

## کعبہ کے چار طرف نماز پڑھتے ہوئے لی گئی تصویر کو گھریامسجد میں لگانا کیساہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: اليى تصاورين مين شكل وصورت نظرتيس آتى ، لكانا منوع نهيس بـ ـ (جوابرالفقه ۲۳۴/۳)

روي أنه كان على خاتم أبي موسى ذبابتان، وكان لابن عباس رضي الله عنهما كانون محفوف بصور صغار. (العناية على هامش فتح القدير / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ٢٠١٦ دار الفكر بيروت)

أو مقطوعة الرأس أي ممحوة الرأس بخيط يخيطه عليه حتى لا يبقى للمرأس أثر، أو يطليه بمغرة أو نحوه أو ينحته فبعد ذلك لا يكره؛ لأنها لا تعبد بدون الرأس عادة. (تبين الحقائق، كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ١٥/١ عار الكتب العلمية يروت، البحر الرائق ٢٠/١ و زكريا)

أو مقطوعة الرأس أو الوجه أو ممحوة عضو لا تعيش بدونه (الدر المختار) وقال الشامي: قوله: أو مقطوعة الرأس أي سواء كان من الأصل أو كان لها رأس ومحي، وسواء كان القطع بخيط خيط على جميع الرأس حتى لم يبق له أثر، أو يطليه بمغرة أو بنحته أو بغسله؛ لأنها لا تعبد بدون الرأس عادة. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة، مطلب إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة ١٤٨/١ والفكر بيروت، ١٩٨٤ وكريا)

اگر تصویریمیں صورت اور اَعضاء صاف نظر آتے ہوں تو اُن کا لگانا جائز نہیں ہے۔ (جواہر الفقہ ۲۲۶٫۳) فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم

كتبه: احقر محمر سلمان منصور پورى غفرله ۲۵ م ۱۳۱ م ۱۳۱ هه الجواب صحح: شبيراحمد عفاالله عنه

# سابیے کے مانندتصوریے ڈھانچہ کا حکم؟

سے ال (۹۴۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: تصویر کا گھر میں رکھنا جائز نہیں ، تو کیا تصویر کے اس ڈھانچے کو جوآ دمی کے سامید کی شکل میں ہوتا ہے، اُس کو گھر میں رکھنا جائز ہے یانہیں؟ اور مسجد میں لڑکا سکتے ہیں یانہیں؟

### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: تصويركا وه دُهانچه جوآدى كے سابيہ كے مانند ہوتا ہے، اگروه إس قدر واضح ہوكہ أس پرانسانی شكل كاإطلاق كيا جاسكتا ہوتو وہ تصویر کے تھم میں داخل ہے، بریں بناأس كو گھریا مسجد میں لؤكانا جائز نہ ہوگا۔

وقيد بالرأس؛ لأنه لا اعتبار بإزالة الحاجبين أو العينين؛ لأنها تعبد بدونها، وكذا لا اعتبار بقطع اليدين أو الرجلين. (شامي، كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة ٤١٨/٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محم سلمان مصور يورى غفرله

# مقدس اَشیاءاورمقامات کی تصاویر گھروں میں لگانا؟

سوال (۹۴۲): -کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کعبۃ اللہ، مواجہہ شریف، گنبد خضر کی ،حرم پاک کا دروازہ یا اِس شم کے اور شعائر کی تصویر کمروں میں ناپا کی کی حالت میں اُس پرنظر پڑتی ہے، تو کیا بیدرست ہے؟ میں لگواتے ہیں، اور کمروں میں ناپا کی کی حالت میں اُس پرنظر پڑتی ہے، تو کیا بیدرست ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: بيت الله شريف وغيره كى تصاوير كمرول مين لگانابلاشبه جائز ہے، اور ناپاكى كى حالت مين أن پرنظر پڑنے مين كوئى كراجت نہيں؛ كيوں كه بحالت ناپاكى إن اشياء كاد يكهنا ممنوع نہيں ہے۔

يجوز اقتناء واستعمال صور المصنوعات البشرية والجوامد والنباتات - السي قوله - وسواء استعمل ذلك لحاجة ونفع، أو لمجرد الزينة والتجميل، فكل ذلك لا حرج فيه شرعًا. (الموسوعة الفقهية ٢١١٦،١ كويت) فقط والله تعالى اعلم كتية: احتر محمسلمان منصور بورى غفر له ١٨٢٣/١/١٥ التهذا الجواب عجج: شبراحم عفا الله عنه الجواب عنه الله عنه

## بزرگ کی تصویر مکان میں لگانا؟

سے ال (۱۹۴۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ زندہ ہیں، کیا ہم اُن کی تصویرا پنے مکان یا دوکان میں لگا سکتے ہیں؟ اس کی وضاحت فرما ئیں، ہمارے بزرگ کی طرف سے اجازت ہے کہ گھر میں لگا لو؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفیق: گریادوکان میں بزرگ وغیرہ کی تصور تعظیم کے ساتھ رکھنا حرام ہے، چاہے بزرگ کی طرف سے اجازت ہو یا نہیں۔ (متفاد: قاویٰ محمودیہ ۲۰۸٫۵) احسن الفتاویٰ ۱۹۱۸۸)

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون. (صحيح البحاري، كتاب اللباس/باب عذاب المصورين يوم القيامة ٢١٠٨٨ رقم: ٥٩٥ دار الفكر بيروت، صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة/باب تحريم تصوير صورة الحيوان الخ ٢١٠٦ رقم: ٢١٠٩ بيت الأفكار الدولية، مشكاة المصابيح ٣٨٥) فقط والدّت الله المعلم

كتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفر له ۲۰۱۳ (۱۳۲۱ هـ الجواب صحیح: شبیراحمه عفاالله عنه

عید کی مبارک با در بنے کے لئے بورڈ پرتضویرلگانا؟ سوال (۹۴۸): -کیافرماتے ہیں علاء دین دمفتیان شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا اِس طرح کی تصاویر جو بڑے بورڈ کے شکل میں جس پر عید مبارک لکھا ہوا ہے، کسی مسلمان کے لئے جائز ہے؟ اگر کوئی مسلمان اِس طرح تصویریشی کرکے چورا ہے پرلگائے، تو اُس کے بارے میں کیا تھم ہے؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: عيد كى مبارك باددينے كے لئے بور ڈوغير ہ پرتصاور لگانا شرعاً جائز نہيں ہے، جو شخص بھى ايباكرے گاوہ تخت كنه گار ہوگا۔

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون. (صحيح البخاري، كتاب اللباس / باب عذاب المصورين يوم القيامة ٢١٠٨٨ رقم: ٥٩٥ دار الفكر يروت، صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان الخ ٢١٠٩ رقم: ٢١٠٩ بيت الأفكار الدولية، مشكاة المصايح ٣٨٥)

قال النووي: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر ..... فصنعته حرام بكل حال. (شرح النووي على صحيح مسلم ١٩٩٢، ونحو ذلك في الفتاوي الهندية ٩/٥ ٣٥)

ظاهر كلام النووي في شرح مسلم: الإجماع على تحريم تصوير الحيوان. (شامي، كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة ٢٠٢٤ زكريا، وكذا في فتح الباري ٣٨٤/١٠) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقرمحرسلمان منصور پوری غفرله ۱/۱/۱،۳۳۴ه الجواب صحیح.شیم را حمدعفاالله عنه

ا خبار کی ربورٹنگ کرنا اور تصویریشی کر کے اخبار میں نشر کرانا؟ سوال (۹۴۹): - کیافرماتے ہیں علاء دین دمفتیانِ شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ: احقر پہلے اخبار والوں کور پورٹ پہنچانے کا کام کرتا تھا، جس میں باہر سے خبریں وغیرہ لے کرا خبار والوں کو دیا کرتا تھا، اِس میں بعض وقت خبروں کو لینے کے ساتھ ساتھ آدمی کی تصویر بھی لینی پڑتی ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ آدمی کی تصویر لینا درست نہیں ہے؛ اور یہ کمائی درست نہیں ہے؛ لہٰذا احقر نے اس کام کو چھوڑ دیا، مگر احقر آ نجناب سے پوچھر ہاہے کہ یہ چھوڑ ناٹھیک ہے یانہیں؟ کیا میں اس کام کو کرسکتا ہوں؟

(۲) ایک اور کام مجھ کو ملا ہے، وہ یہ ہے کہ باہر سے خبریں لینا نہیں ہے؛ بلکہ ٹی وی وغیرہ کے اندر جو چیزیں نشر ہوتی ہیں، اُس کو مشینوں کے ذریعہ براہِ راست ٹی وی ہی سے محفوظ کرتے ہیں، اور دوسری جگہ پہنچاتے ہیں، اِس میں بھی بعض مرتبہ خبروں کے ساتھ تصویر بھی ٹی وی سے محفوظ کرنی پڑے گی، باہر سے جانداری تصویر لینی نہیں ہے؛ بلکہ ٹی وی میں جو تصویر آتی ہے اُس کو خبروں کے ساتھ محفوظ کرنا پڑے گا، شریعت کی روسے یہ پیشہ درست ہے یا نہیں؟ اگر کچھ قبو دات کے ساتھ میہ پیشہ درست ہوسکتا ہے، تو اُس کو بھی درج کر دیں، احقر کا اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ باسمہ سبحانہ تعالی

البحواب وبالله التوفیق: یهان دو چیزین الگ الگ بین، ایک بید که آپ کا رپورنگ کرنا اورائس کے ساتھ تصویر وغیرہ تھنج کر جھیجنا اورائس پر مقررہ اُ جرت لینا، توبیا بحرت فی نفسہ حلال ہے، سوداور جوئے کی طرح حرام نہیں۔ دوسری چیزیہ ہے کہ تصویر تھنچنا، محفوظ کرنا اور اخبار کو جھیجنا۔ تو اِس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر ناگز برضرورت کی وجہ سے تصویر تھنچی جارہی ہے تو اِس کی گنجائش ہے، اور اگر بلا ضرورت محض رواج یا نام وری کے لئے تصویر تھنچی جائے، جبیبا کہ عام معمول ہے، توبیج جائز نہیں۔خلاصہ بینکلا کہ مسئولہ صورت میں آپ کی آمدنی مکروہ تحریکی لغیرہ ہے؛ لہذا جلداز جلد کوشش کر کے بے غبار اور غیر مشتبہ آمدنی کا ذریعہ اپنا ناچا ہے، اور جب تک دوسرا ذریعہ معاش نہ ہوتو استغفار و ندامت کے ساتھ اس مشغلہ میں گے رہنے کی گنجائش ہے۔

عن الحسن قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما

يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمانينة وإن الكذب ريبة. (سنن الترمذي، أبواب صفة الحنة ٧٨١٢ رقم: ٢٥١٨)

عن أبي قتادة وأبي الدهماء قالا: قال رجلٌ من أهل البادية: حفظت عنه - صلى الله عليه و سلم - إنك لا تدع شيئا اتقاء الله إلا أعطاك الله خيرًا منه. (شعب الإيمان للبهقي ٥٦٥ وقم: ٥٣٦٤)

ظاهر كلام النووي في شرح مسلم: الإجماع على تحريم تصوير الحيوان. (شامي، كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة ٢٠٢٦ زكريا، وكذا في فتح الباري ٣٨٤/١٠)

وفي نوادر هشام عن محمد: رجل استأجر رجلاً ليصور له صورًا أو تماثيل الرجال في بيت أو فسطاط فإني أكره له ذلك واجعل له الأجرة، قال هشام: تاويله إذا كان الإصباغ من قبل الأجير، كذا في الذخيرة ..... وإن استأجره لينحت له طنبورًا أو بربطًا ففعل طاب له الأجر إلا أنه يأثم به، كذا في فتاوي قاضي خان. (الفتاوي الهندية ٤٠٠٥٤)

إذا استأجر رجلاً ليحمل له الخمر فله الأجر في قول أبي حنيفةً. (الفتاوى الهندية ٤٩/٤)

الحاجة تنزل منزلة الضرورة. (الأشباه والنظائر ٢٦٧ زكريا) فقط والله تعالى اعلم املاه: احقر محمسلمان منصور بورى غفرله ٢٣١/١١/١٣١٥ هـ الجواب صحيح: شيراحمدعفا الله عنه

## امتحان میں کامیابی کے لئے ڈرائنگ کامضمون لینا؟

سوال (۹۵۰): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: خالد BA کا طالب علم ہے، اسکول میں بھول سے ڈرائنگ (تصویر سازی) کا مضمون لے

لیا، آب خالدکوامتحان میں اِس مضمون کے پر چہ میں جاندار کی تصویر بنانی پڑرہی ہے، خالد نہیں چاہتا ہے، مگر فیل ہوجائے گا، آئندہ کے لئے خالد عہد کرتا ہے کہ تصویر سازی کا مضمون نہیں لے گا۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا اُب خالد کو تصویر سازی کی گنجائش مل سکتی ہے؟ فقہاء کے یہاں اگر کوئی گنجائش ہوتو تحریر کریں۔

### بإسميه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: محض امتحان مين كامياني كى غرض سے تصوير سازى كى الجواب وبالله التوفيق: محض المتحان مين كامياني كى غرض سے تصوير سازى كى التحالي التحقیق التحالی التحالی

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون. (صحيح البحاري، كتاب اللباس والزينة المصورين يوم لقيامة ٢٠٠٨ رقم: ٥٠ ٥٠ دار الفكر بيروت، صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة الباب تحريم تصوير صورة الحيوان الخ ٢٠٠٠ رقم: ٢٠ ٢ بيت الأفكار الدولية، مشكاة المصايح ٣٥٥) عنال المنووي: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد السمذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حالٍ؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوبٍ أو بساطٍ أو درهم أو دينارٍ أو فلسٍ أو إناءٍ أو حائطٍ أو غيرها. (شرح النووي على صحيح مسلم درهم أو دينارٍ أو فلسٍ أو إناءٍ أو حائطٍ أو غيرها. (شرح النووي على صحيح مسلم من ابن ماحة للسيوطي ٢١٠٤ زكريا، شرح النوان من قتح الباري ٢٠ ٢٨٤ بيروت، عمدة القاري ٢١٠٠ بيروت، ٢١٤١٤ زكريا، شرح سن ابن ماحة للسيوطي ١٦٤٠١، مرقاة المفاتيح ٢١٠ المكبة الأشرفية ديوبند)

واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة، سواةٌ كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. (شرح النووي على صحيح مسلم ٢٠٤٦ المكتبة الأشرفية) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان ضور بورى غفر له ١٣٣٣/٢/٢٥ هـ

الجواب صحيح:شبيراحمه عفاالله عنه

## جلسه میں چندہ کے لئے تصویر کھینچنا؟

سوال (۹۵۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جس طرح حج اور شناختی کارڈ کے لئے تصویر کشی جائز ہے، اسی طریقہ مدرسہ کے سالا نہ جلسہ کی تصویر کثی (جس کی وجہ سے طلبہ کی نشان دہی اور عوام کی شرکت کا ثبوت ہوتا ہے) چندہ کے لئے جائز ہے یا نہیں؟ کثر ہے مدارس کی وجہ سے آج کل بغیر تصویر کے موقع پراعتما دنہیں کیا جاتا۔ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: تصویرشی ناجائزہ، پاسپورٹ وغیرہ میں ضرورۃ اس کی گنجائش دی گئی ہے؛ لیکن چندہ اِس پرموتوف نہیں ہے؛ لہذا اِس مقصد سے تصویرشی کی بالکل اِجازت نہیں ہے، بیش ہی کوئی تصویر نہیں گھینچی گئی، پھر بھی اُن کا مالی تعاون بدستور جاری ہے، مدرسہ کے ثبوت کے لئے محض اُس کی عمارت کا فوٹو دینا بھی کافی ہوسکتا ہے؛ اِس لئے جلسہ میں تصویر ہرگزنہ لی جائے۔

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون. (صحيح البحاري، كتاب اللباس والزينة / باب عذاب المصورين يوم لقيامة ٢٠٠٨ رقم: ٥٠ ٥٥ دار الفكر بيروت، صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان الخ ٢٠٠١ رقم: ٢١ بيت الأفكار الدولية، مشكاة المصابيح ٣٨٥) وحكم المقتضي أنه يثبت بطريق الضرورة فيقدر بقدر المضرورة. (أصول الشاشي / بحث كون القبول ركنًا في باب البيع ١١٢١ المكتبة الشاملة) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفرله ٢٠ ١١ ١٩١٨ ها الجواحيح: شبيراحم عفا الله عنه المواهنة عنه الجواحيح: شبيراحم عفا الله عنه

أخبارى نمائندوں كاعيد كى نماز براھتے لوگوں كافوٹو كھينچنا؟

سے ال (۹۵۲): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ:عیدگاہ میں عید کی نماز کے موقع پراخباری نمائندے اورٹیلی کاسٹ والے تصویریشی کرتے ہیں ، جائز ہے یانہیں؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: وه نمائند فودا پنعل كذمه دارين، جوفض أنهيل منع كرنے پر قادر موء أسيم عنع كرنا چائي عنه ورنه كم ازكم خودائن كه يمر كى گرفت سے بچار ہے۔
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، وذلك أضعف الإيمان. (صحيح مسلم، كتاب الإيمان/باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص الخ ١٩٠٦ رقم: ٤٩ بيت الأفكار الدولية، مشكاة المصابيح/باب الأمر بالمعروف، الفصل الأول ٢٥٦٣) فقط والسُّرتعالي اعلم

کتبه: احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۲۰ راا ۱۹۲۰ه ه الجواب صحیح:شبیراحمدعفاالله عنه

# دینی تقریبات اور جلسول میں تصویر شی کا حکم؟

سوال (۹۵۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: آج کل تصویر کشی کا سلسلہ اتناعام ہو چلا ہے کہ دنیوی تقریبات جلسے جلوں اور پروگراموں کی تصویر کشی کی طرح دینی تقریبات، مدرسوں کے جلوس، قرآنی مسابقوں، مسلم تظیموں کے اجلاس، اِصلاحِ معاشرہ کے پروگراموں میں بھی تصویر کشی کی جاتی ہے اور ویڈ یوگرافی بھی، تظیمات کے ذمہ داران میڈیا کے نام پرٹی وی، ویڈ یوگرافی، اور تصویر کشی کوعملاً اختیار کرتے ہیں، اِسی طرح بعض اہلِ مدارس بھی سی ڈی، اور ویڈ یوگرافی کے دور دراز علاقوں میں اہل خیر حضرات کو پیش کرکے اُن کوا عتماد میں لے کر چندہ کی فراہمی کا کام انجام دیتے ہیں، جی کہ مدرسہ میں جانور کو ذرج کرتے ہوئے، مدرسہ میں صبح کا ترانہ پڑھتے درجے نہدرسہ میں صبح کا ترانہ پڑھتے

ہوئے تصویر لی جاتی ہے اور اہل خیروا ہل پڑوت کودکھا یاجا تا ہے، اور بعض مرتبہ اہل خیراس کا مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ اگر مسجد، مدرسہ کا فوٹو بلاتصویر دیکھا جائے تو اُن کو اطمینان نہیں ہوتا ہے اور یہ بتلانے پر کہ ناجا نزہے، اُن مدارس و مساجد کے فوٹو پیش کرتے ہیں جن میں نمازی اور طلبہ کی تصویر ہوتی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہتم ہی مولوی ہو؟ یہ لوگ بھی تو مولا نامفتی ہیں، تو کیا عموم بلوئی کی وجہ سے تصویر شین 'المضرود ات تبیحے المحظود ات 'کی بنا پر جائز کہا جاسکتا ہے یا حرام ہی رہے گ؟ اسمہ سبحانہ تعالی

البواب وبالله التوفیق: دینی تقریبات، قرآنی سابقات وغیرہ میں تصوریشی بخرورت ہونے کی وجہ سے ممنوع ہے؛ البتہ ہندوستان جیسے ممالک میں ملی مسائل کے لئے جو پروگرام کئے جائیں، جن کا مقصداً ربابِ حکومت تک اپنے مطالبات پہنچا نا اوراپی قوت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، تواُس میں ضرورت کی بناپر تصوریشی کی ٹنجائش ہوگی، اور چوں کہ اس وقت بہت سے مدارس فرضی وعویٰ لے کراربابِ خیر کے اعتاد کا غلطاستعال کرتے ہیں، اِس لئے اگر اربابِ خیر مدرسہ کی سرگرمیوں کے بارے میں اظہار اطمینان کے لئے تصویریاویڈ یو کی شرط لگائیں، تو ایسا کرنا درست ہوگا، اس کی حیثیت شناختی کا رڈ وغیرہ میں لگائی جانے والی تصویروں کے مانند ہوگی۔

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون. (صحيح البحاري، كتاب اللباس / بابعذاب المصورين يوم القيامة ٢١٠٨٨ رقم: ٥٩٥ دار الفكر يروت، صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان الخ ٢١٠٩ رقم: ٢١٠٩ يت الأفكار الدولية، مشكاة المصايح ٣٨٥)

قال النووي : قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل

حالٍ ؛ لأن فيه مضاها ق لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوبٍ أو بساطٍ أو درهم أو دينارٍ أو فلسٍ أو إناءٍ أو حائطٍ أو غيرها. (شرح النووي على صحيح مسلم ١٩٩٢ ، كنا في فتح الباري ٣٨٤/١٠ يروت، عمدة القاري ٢٠/٢ ٢ يروت، ١٢٤/١ زكريا، شرح سن ابن ماحة للسيوطي ٢٠/١ ٢ ، مرقاة المفاتيح ٣٢٦/٨ المكتبة الأشرفية ديو بند)

الضرورات تبيح المحظورات. (الأشباه والنظائر ١١٩/١ كراچى، قواعد الفقه ٨٩) ما أبيح المضرورة يتقدر بقدرها. (الأشباه والنظائر ١١٩/١ إدارة القرآن كراچى، قواعد الفقه ٨٩ دار الكتاب ديو بند، شامى ٣٣/٩ و زكريا) فقط والنرتعالى اعلم

املاه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفر له ۲۹سر ۲۹ ۱۳۳۳ اهد الجوارضی شبیر احمد عفاالله عنه

# دینی پروگراموں میں عورتوں کے مجمع میں اِسکرین لگانا؟

سوال (۱۹۵۴): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ٹی وی ، ویڈ بوگرا فی ہی ڈی اوراسکرین جس کا استعال ہوٹلوں ، کارخانوں اور دوکانوں میں بدھڑک کیا جا رہا ہے ، سب کے احکام کیساں ہیں یا مختلف؟ بہت تیزی کے ساتھ اسکرین کا استعال دینی جلسوں اور خاص کر عور توں کے مجمع میں کیا جانے لگا ہے ، اور بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ عورتیں بے پردگی کی مرتکب نہ ہوں ؛ بلکہ وہ پردہ کے پیچھے بذر بعہ اسکرین خطیوں ، شاعروں اور عورتیں بے پردگی کی مرتکب نہ ہوں ؛ بلکہ وہ پردہ کے پیچھے بذر بعہ اسکرین خطیوں ، شاعروں اور شرکاء جلسہ کودیکھتی رہیں ، استعال سے اُن عورتوں کو بھی آئندہ ٹی وی وغیرہ کی ترکیب ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی استعال کریں گے کہ فلاں فلاں دینی جا در بے خطرعورتیں اور مرداس کو دلیل بنا کر دیگر موقعوں میں بھی استعال کریں گے کہ فلاں فلاں دینی جلسوں میں لگایا گیا ، اور علاء کر ام نے کیر نہیں کی ، اور اِس کو نہ روکا نہ بند کر ایا؛ لہذا جائز ہے۔

اِس لئے براہ کرم بتلا یا جائے کہ دینی جلسوں اور اصلاح معاشرہ کے پروگراموں کو اسکرین کے ذریعہ عورتوں کو دکھا نا (جب کہ اُس میں غیر مردوں کی تصویر پر ہمہ وقت نگاہ رہتی ہوا ور مقررین وشعراء کے طر زِ اداسے مخطوظ ہونا ظاہر ہے ) جائز ہے بانا جائز ؟

اگرنا جائز ہے تو سر پرست جلسہ، صدر جلسہ اور مقررین حضرات پر نکیر کرنا لا زم وضروری ہے۔ ہے۔ انہیں؟ جب کہ نکیر نہ ہونے سے عوام جواز پراستدلال کرتی ہے۔ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوهنيق: دین پروگراموں میں عورتوں کے مجامع میں اسکرین لگا کرویڈیو کے ذریعہ سے مقررین کی تصویریں دکھانا ہرگز درست نہیں ہے، یہ ناجائز ہونے کے ساتھ ساتھ سخت فتنہ کا باعث ہے اور اس پر کلیر کرنا ضروری ہے، اور ہوٹلوں اور کارخانوں میں جو حفاظتی کیمرے لگا کرنگرانی کی جاتی ہے اُس کا حکم اِس سے مختلف ہے۔

إن النساء مأمورات بغضِ البصر عن الرجال الأجانب، كما أن الرجال مأمورون بغضِ البصر عن النساء الأجنبيات. (أحكام القرآن للتهانوي ٤٣/٣)

الأصل أن نظر المرأة من الرجل الأجنبي بمنزلة نظر الرجل إلى محارمه؛ لأن النظر إلى خلاف الجنس أغلظ. (شامي / كتاب الحظر والإباحة ٣٣/٩ و زكريا) إن المرئي في المرآة مثاله لا هو. (شامي ١١٠/٤ زكريا) فقط والله تعالى اعلم الما ه: احقر محرسلمان منصور يورى غفر له ٢٩/١/٣٣٠١هـ المواتيجي شبرا تم عفا الله عنه المواتيجي شبرا تم عنه المواتيجي المواتيجي شبرا تم عنه المواتيجي المواتيجي شبرا تم عنه المواتيجي الموات

# مسجد میں دینی پر وگرام کے دوران تصویریشی کرنا؟

سوال (۹۵۵): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر مسجد شرعی میں کوئی دینی جلسہ یا مسابقہ قرآئی ہوتا ہوتو مسجد کے اندرویڈ بوگرافی کرنا، اور کامیاب طلبہ کا ہر طرف سے کیمرہ یا موبائل کے ذریعہ تصویر لینا، عام مجلسوں کا تھم ہے یا مسجد کے اندرا یسے ممل کا کوئی اور تھم ہوگا؟ یہ بات مدنظر رہے کہ عرب ممالک میں بھی یہ سب کام ہوتے ہیں اور اُن کوئیر کی دستی، اسانی اور قابی قوت حاصل ہے، پھر بھی کیر نہیں ہوتی، تو کیا اہل ہند کے لئے اُن کا بیٹل جوازی دلیل بن سکتا ہے؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مبحد شرعی میں کیمر ہیا موبائل وغیرہ کے ذریعہ تصویر کثی کا گناہ عام جگہوں پر تصویر کثی سے زیادہ ہے؛ کیوں کہ اُس میں مسجد کی بے حرمتی بھی شامل ہے اور عرب ممالک میں اِس بات پر نکیر نہ کیا جانا کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه عليه عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون. (صحيح البحاري، كتاب اللباس / باب عذاب المصورين يوم القيامة ٢١٠٨٨ رقم: ٥٩٥ دار الفكر يبروت، صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان الخ ٢١٠٠ رقم: ٢١٠٩ يت الأفكار الدولية، مشكاة المصايح ٣٨٥)

إن السيئات تضاعف فيه. (أحكام المساحد بأحكام المساحد ، ٢٩ ، الموسوعة الفقهية ٢٣ ٤/٣٧ كويت)

عن كعب بن الأحبار يقول: السيئات تضاعف فيه أي تزداد قبحًا وفحشًا؛ لأن المعاصي في زمان أو مكان شريف أشد جرأة وأقل خوفًا من الله تعالىٰ. (أحكام المساحد بأحكام المساحد ٩٠، الموسوعة الفقهية ٢٣٤/٣٧ كويت) فقط والترتعالى اعلم المان منصور يورى غفر له ٢٩٣/٤/٢٥ الموسوعة الفقهية المرتم المان منصور يورى غفر له ٢٩٣/٤/١٥ المرتبط ا

### الجواب صحيح: شبيراحمه عفاالله عنه

# مسجد میں درسِ تفسیر کی ویڈیور پکارڈ نگ کرنا؟

سے ال (۹۵۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: ہماری مسجد میں ایک معروف عالم دین جناب مفتی محمد اقبال احمد قاسمی بعد نماز عشاء ہیں منتقسیر قرآنِ کریم کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کی ویڈیوریکارڈنگ کراکریوٹیوب پر ڈال دوں ، اوراُس کی سی ڈی بنواکر تقسیم کردی جائے؛ تا کہ اُمت کے زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے

فائدہ اٹھاسکیں، خاص طور پروہ طبقہ جس کا زیادہ وقت انٹرنیٹ کمپیوٹر وغیرہ پرصرف ہوتا ہے، تو کیا اس کام کے لئے مسجد میں با قاعدہ ویڈیو ریکارڈ نگ کی گنجائش ہوگی، جب کہ بہت مسجد میں با قاعدہ آڈیو ریکارڈ نگ ہوتی ہے، جیسا کہ حیدر آباد کے حضرت مولا نا خالد سیف اللہ رحمانی با قاعدہ آڈیو ریکارڈ نگ ہوتی ہے، جیسا کہ حیدر آباد کے حضرت مولا نا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی مسجد میں ہر جمعہ کوہوتی ہے، پھرائن کی تقریراُن کی ویب سائٹ میں ڈال دی جاور لوگ اعتراض بھی نہیں کرتا، جب کہ ہماری مسجد میں لوگ ویڈیور یکارڈ نگ پراعتراض کرر ہے ہیں، کیا آڈیوا ور ویڈیوتصویر کا تھم الگ الگ ہوگا، جب کہ مقصد صرف اُمت کو اِس جدید دور میں جدید آلات اور ذرائع ابلاغ سے قرآن کی تغییر میں پہنچانا ہے، جیسا کہ میر برای خواب کے دیار اور ایک ابلاغ سے قرآن کی تغییر میں پہنچانا ہے، جیسا کہ میر بہت سے اُکا ہرین اِن آلات کو دین کی خدمت کے لئے اپنار ہے ہیں، ہراہ کرم وسعت اور احتیا طربر بہت سے اُکا ہرین اِن آلات کو دین کی خدمت کے لئے اپنار ہے ہیں، ہراہ کرم وسعت اور احتیا طربر میں انظر رکھتے ہوئے جو ابتر میر فرائس کی بنا دل طریقہ بتلادیں؛ تاکہ لوگوں تک قرآن کی بات بی جسے بیا کہ میں اسمہ سیحانہ تعالی میں اسمہ سیحانہ تعالی باسمہ سیحانہ تعالی باسمہ سیحانہ تعالی باسمہ سیحانہ تعالی باسمہ سیمانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: اچھی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا جذبہ قابل تعریف ہے اور جائز حدود میں رہ کر اُس کی کوشش کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور درسِ تفسیرا وراصلاحی مواعظ وخطبات میں اصل مقصد مفسر یاواعظ کی آواز پہنچانا ہوتا ہے اور یہ مقصود آڈیو (یعنی بلاتصویر آواز کی ریکارڈ نگ) سے بخوبی حاصل ہوجاتا ہے، اِس لئے اِس مقصد کی خاطر مسجد میں ویڈیوگرافی کی اجازت نہیں دی جاسکتی؛ بلکہ صرف آواز ریکارڈ کرے اُس کوائٹر نہیٹ پرڈال دیا جائے یاسی ڈی بناکرتقسیم کردی جائے۔ (کتاب الفتاوی ۱۸۸۷ - ۱۷)

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون. (صحيح البخاري، كتاب اللباس/بابعذاب المصورين يوم القيامة ١٨٠٠٨٨ رقم: ٩٥٠ دار الفكر بيروت،

صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان الخ ٢٠٠/٢ رقم: ٢١٠٩ ييت الأفكار الدولية، مشكاة المصايح ٣٨٠)

قال النووي: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرامٌ شديد التحريم، وهو من الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد السمذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالىٰ. (نووي على مسلم / باب تحريم تصوير صورة الحيوان ١٩٩/٢ المكبة الأشرفية ديوبند)

لا تمثال إنسان أو طير (الدر المختار) لحرمة تصويرذي الروح. (شامي، كتاب الحظروالإباحة / فصل في اللبس ١٩/٩ ه زكريا)

يحرم تصوير ذوات الأرواح مطلقًا أي سواء كان للصورة ظل أو لم يكن، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. (الموسوعة الفقهية ٢٥٧١، شامي ٦٤٧١٠ كراجي) الضرورات تبيح المحظورات ..... وما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها. (الأشباه والنظائر ص: ٣٠٨-٣٠٠ مكتبة فقيه الأمة ديوبند) فقط والله تعالى اعلم

املاه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۴۳۵٫۳۳٫۱۳ه الجواب صیح شبیراحمد عفاالله عنه

#### انٹرنیٹ پرتصور بھیجنا؟

سوال (۹۵۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: انٹرنیٹ پرتصویر بھیجنا سیج ہے اگر گھر والے ضد کریں کہ فوٹو بھیج دوکسی کونہیں دکھا ئیں گے صرف ہم لوگ دیکھیں گے، تو کیا انٹرنیٹ کے ذریعہ تصویر بھیج سکتے ہیں، گناہ تو نہیں ہوگا؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں بتاد بچئے کہ مجھے کیا کرنا چاہئے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: انْرْنيك پرتصور بهيجناجارَنْهين، الركوئي بهيج گاتو

گنهگا رہوگا۔

عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله على عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يُقال لهم: أحيوا ما خلقتم. (صحيح البخاري، كتاب اللباس / باب عذاب المصورين يوم القيامة ١٨٠/٨ رقم: ١٥٩٥ دار الفكر بيروت، صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان الغرقم: ٢١٠٨ يت الأفكار الدولية)

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه عليه عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون. (صحيح البخاري، كتاب اللباس / بابعذاب المصورين يوم القيامة ٢١٠٨٨ رقم: ٥٩٥ دار الفكر يروت، صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان الخ ٢١٠٩ رقم: ٢١٠٩ ييت الأفكار الدولية، مشكاة المصايح ٣٨٥)

عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن المله و ثمن الكلب و كسب البغي ولعن آكل الربا و موكله و الو اشمة و المستوشمة و المصور. (صحيح البعاري، كتاب اللباس/باب من لعن المصور ١٨٨١/٢ رقم: ٩٦٢ و دار الفكر بيروت) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۸ ۱۳۳۸/۵ اه الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

## حجاج کو مملی مشق کرانے کیلئے بیت اللہ کی تصویر بنانا؟

سوال (۹۵۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: عاز مین حج کی تربیت کے لئے خانۂ کعبہ زاد ہااللّٰد شرفاً وعظمةً کا ایک تین چارف او نچالکڑی کا ماڈل یعنی خانۂ کعبہ بناکراً سے اطراف طواف کرتے ہوئے عملی مشق کرنایا کسی ایک آ دمی کا

اُس کے اَطراف طواف کرتے ہوئے عملی مثق کرنایا کسی ایک آ دمی کا اس کے اطراف طواف کرتے ہوئے عملی تربیت دینا شرعاً جائز ہے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: عازمین فج کی تربیت کے لئے کعبہ معظم کا ماڈل بنانا مناسب نہیں ہے؛ اِس لئے کہ اندیشہ ہے کہ آ گے چل کر ناوا قف عوام اِس ماڈل کی تعظیم و تکریم شروع کردیں اور پھر فتنہ کورو کنامشکل ہو؛ لہٰذا شروع ہی ہے اِس بارے میں احتیاط کرنالازم ہے، اگر کوئی بات سمجھانی ناگزیر ہوتو بیت اللہ شریف اور مسجد حرام کی مطبوعہ تصاویر دکھا کر اِس ضرورت کو یورا کیا جاسکتا ہے۔

فاعدة: - إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع. (قواعد الفقه ٥٦) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله۲۷۰/۱۰۲۲۱ه الجواب صحیح:شبیراحمدعفاالله عنه

#### طواف وسعی کے دوران مووی بنانا؟

سےوال (۹۵۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: طواف وسعی کرتے وقت کعبہ شریف اور اپنی مووی بنانا کیسا ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں کہ: طواب سے نوازیں مہر بانی ہوگی۔

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهنيق: دوران طواف وسعى اپنى مووى بنانا ياويدُ يوگرافى كرنا برگز جائز نهيى سے؛ بلكه بر محروى اور سخت گناه كى بات ہے، احاديثِ شريفه ميں تصوير كشى پرسخت وعيدين وارد بين -

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه

و سلم يقول: إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون. (صحيح البخاري، كتاب اللباس / باب عذاب المصورين يوم القيامة ٢٠ ٨٨٠ رقم: ٩٥٠ دار الفكر ييروت، صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان الخ ٢٠٠ ٢ رقم: ٢١٠٩ بيت الأفكار الدولية، مشكاة المصاييح ٣٨٥) فقط والترتع الى اعلم

املاه :احقر محمد سلمان منصور پوری ۲۵ر ۱۰ ۱۳۳۷ ه الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

# ٹیلی ویژن اوراً نٹرنیٹ وغیرہ میں تصویریشی اورتصویر نمائی کے موضوع پرایک تحقیقی مضمون

إ دارة المباحث الفقهيه جمعية علماء هندك فقهي اجتماع منعقده ١٥-١٨ - ١٩ اررئج الاول ٢ ١٣٢٢ هـ مطابق ٢٥-٢٨ - ٢٩ ارپريل ٥٠ • ٢ ء بمقام بنگلور مين ' ثميلي ويژن اورانٹر نبيٹ كے ديني مقاصد ميں استعال وغيره كے موضوع پر حضرت الاستاذ نے درج ذيل تحقيقي مقالة تحرير فرمايا تھا، جوقارئين كے إفاده كے لئے درج ذيل ہے ۔ (مرتب)

#### نحمده ونصلى على رسوله الكريم أما بعد!

سائنس کی ترقی اور جدیڈیکنیکل آلات کی ایجاد نے بہت سے شرعی مسائل میں پیچید گیاں پیدا کردی ہیں، جن میں تصویر کا زیر بحث مسئلہ بھی ہے۔ اِسلامی شریعت کی خصوصیت اوراً س کا امتیازیہ ہے کہ وہ دنیا میں شرک و بت پرستی، منکرات اور فواحش کو جڑ سے اُ کھاڑ جھیکنے کے لئے پوری سنجیدگی کے ساتھ فکر کرتی ہے اورا پنے ماننے والوں کو ایسے احکامات پر عمل کرنے کا پابند بناتی ہے، جو واقعہ دنیا میں فواحش و منکرات پر بندلگانے کامؤ ثر ذریعہ بن سکیس، اِنہیں اَحکامات میں سے ایک حکم تصویر کی ممانعت کا بھی ہے۔

## تصوريك كهتي بين؟

صورت/تصوير: - في كاأس خاص بيت كانام به، حس سے وہ دوسروں سے

متاز ہو سکے ''الموسوعة الفقہیہ''میں تحریر ہے:

صورة الشيء هي الهيئة الخاصة

التي يتميز بها عن غيره.

(الموسوعة الفقهية ٢١١٦ ٩ كويت)

اِس تعریف کے اعتبار سے صورت کا اطلاق ہر تصویر پر ہوسکتا ہے، خواہ وہ مجسم ہو یا مسطح، دائمی ہو یاغیر دائمی ،سایہ والی ہو یا بلاسایہ والی۔

## تصوريا ورنكس ميں فرق

تصویرا ورتکس کے درمیان فرق یہ ہے کہ تصویر مستقل موجود رہتی ہے، جب کہ تکس میں نظر آنے والی تصویر معکوس کے سامنے سے بٹتے ہی کا لعدم ہوجاتی ہے۔ مثلاً: آدمی جب تک آئینہ کے سامنے یاصاف پانی کے کنار کے گھڑا رہے گا، تو اِس کی صورت آئینہ اور پانی میں نظر آتی رہے گ، اور جب ہٹ جائے گا تو اُس کی صورت باتی نہیں رہے گا۔ الموسوعة الفقہ یہ میں اِس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے :

رے ہوئے مھاہج . إن الصورة - بالإضافة إلى ما

ذكرناه من الصور الثابتة - قد تكون صورةً موقتةً كصورةِ الشيء في المرأة، وصورته في الماء

والسطوح اللامعة؛ فإنها تدوم ما دام الشيء مقابلاً للسطح، فإن

انتقل الشيء عن المقابلة انتهت

صورته. (الموسوعة الفقهية ٩٣/١٢)

مذکورہ ثابت شدہ تصاویر کے علاوہ بھی تصوریں وقت اور عارضی بھی ہوتی ہیں۔ جیسے شیشہ، پانی اور چبک دار سطح پر سی چیز کا عکس آ جانا کہ جب تک وہ چیز سطح کے بالمقابل رہے گی اُس وقت تک وہ چیز کھائی دے گی، اور جب وہ شی سامنے سے ہے جائے گی، تو اُس کی تصویر بھی ختم ہوجائے گی۔

شی کی صورت وہ اس کی خاص ہیئت ہے،جس

کے ذریعہ سے اُسے غیر سے متاز کیاجا تاہے۔

تقريباً يهى بات حضرت مولانامفتى محمد شفيع صاحب رحمة الله عليه في "آلات جديده ك

شری اُحکام ۱۵۰ 'پراور حضرت مولا نامفتی رشید احمد لدهیانوی گند' احسن الفتا وی ۲۰۸۰ "بیل ککھی ہے۔ اور عکس کا شری حکم ہیہ ہے کہ جو چیز اصل حالت بیل دیکھنی جائز ہے اُس کا عکس دیکھنا بھی منع ہے۔ آج کل جو جائز ہے اور جس چیز کواصلی حالت میں دیکھنا جائز نہیں اس کا عکس دیکھنا بھی منع ہے۔ آج کل جو مگرانی والے کیمرے فرموں یا اِدا روں میں لگائے جاتے ہیں جس سے ایک جگہ بیٹھ کر پورے علاقہ کی نقل وحرکت پر نظر رکھی جاتی ہے اُن کو جب تک محفوظ نہ کیا جائے وہ عکس کے حکم میں ہیں، اور اُن کا استعال جائز حدود میں درست ہے۔ یہی حکم ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر ہونے والے پر وگر اموں کا ہے کہ اگر انہیں محفوظ نہ کیا جائے وہ برقی اہروں سے منتقل ہونے والے عکس کے درجہ میں شار ہوں گے۔

## تصوير كي ممانعت كيون؟

فطری طور پربیسوال پیدا ہوتا ہے کہ شریعتِ اسلامیہ میں تصویر کو کیوں منع کیا گیا ہے؟ تو اِس بارے میں اُحادیثِ شریفہ کا جائزہ لینے سے پانچ با تیں معلوم ہوتی ہیں:

(۱) پھلی وجہ: - اللہ تعالی کی صفت یخلیق کی ہمسری کا دعویٰ: یعنی جانداری قصور بنا کرگویا کہ مصور بید دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح مختلف اُ عضاء و جوارح رکھنے والا بدن بناسکتا ہوں۔ چناں چہا یسے لوگوں کے بارے میں حدیث میں سخت ترین وعیدیں ارشاد ہوئیں، مثلاً:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اُن لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی صفت خِلق کے ذریعہ فخر وما بات کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما کی روایت

(۱) في رواية عائشة رضي الله تعالىٰ عنها: قال رسول الله د. أشد الناس عذابًا يوم القيامة النين يضاهون بخلق الله. (صحيح البخاري ۸۸۰/۸۸رقم: ۹۰۶ه)

میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوشخص دنیا میں کسی جاندار کی تصویر بنائے گاتو اُسے قیامت کے دن اِس بات پرمجبور کیاجائے گاکہ وہ اُس میں جان ڈالے حالاں کہ وہ جان نہ ڈال یائے گا۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهمانے فرمایا که پیغمبر علیه السلام کا ارشاد ہے کہ جولوگ به تصویریں بناتے ہیں اُنہیں قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جوتم نے بنایا تھا اُس میں جان ڈالو۔

قال رسول الله على: من صوّر صور قي الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليسس بنافخ. (صحيح البحاري ٨٨١/٢

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تصویر بنانے والوں کو تخت ترین وعید کیوں سنائی گئی؟ تواس کا جواب دیتے ہوئے شراحِ حدیث نے فرمایا ہے کہ بیشدت یا تو خاص کراً س شخص کے لئے ہے جو عبادت کے لئے کوئی تصویر مثلاً بت یا مورتی بنائے یا اِس سے وہ مصور مراد ہے جواپنی تصویر کے ذریعہ خدا کی صفت تخلیق میں شریک ہونے کا چینج کرے، اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں ہی با تیں کفرتک پہنچانے والی ہیں اور سخت عذاب کا موجب ہیں۔ (نودی علی مسلم ۲۰۲۷ مکتبا شرفید دیوبند)

فقيل: هي محمولة على من فعل الصورة لتعيد وهو صانع الأصنام ونحوها، فهذا كافرٌ وهو أشدُ عذابًا، وقيل: هي فيمن قصد المعنى الذي في المحديث من مضاهاة خلق الله تعالى واعتقد ذلك فهذا كافر له من أشد العذاب مالكفار، ويزيد عذابهت بزيادة قبح كفره، فأما من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبير، ولا يكفر كسائر المعاصي. (شرح النووي على صحيح مسلم ١٩/١٤ المكبة الشاملة، ٢٩/٢ النسخة الهندية)

اوربعض شارحین نے کچھ دیگر توجیہات بھی کی ہیں ،سب کا حاصل ہے ہے کہ مصورین پر تشدید عذا ب کی وعید علی الاطلاق نہیں ہے؛ بلکہ اس میں شخصیص ہے۔ (عاثیہ: بخاری شریف ۱۸۰۸)

(۲) دو سری و جہ: - غیراللہ کی تعظیم میں غلو: اسلام میں تصویر کی ممانعت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تصویر بنانے سے رفتہ رفتہ شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے ،جیسا کہ قوم نوح میں ہوا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی تصاویر اور جسے بنالئے اور بعد میں اُنہی کی پوجا ہونے گی، اِس لئے شریعت نے تصویر ہی پر پابندی لگائی؛ تاکہ بات آگے نہ بڑھے۔ چناں چہ اُم المؤمنین حضرت اُم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ کے سامنے عبشہ کے حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اُم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ کے سامنے عبشہ کے ایک گرجا گھرا ورائس میں رکھی ہوئی تصاویر کا ذکر کیا ، تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

یاوگ وہ ہیں کہ جب اُن میں کوئی نیک شخص وفات پا جاتا ہے، تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنادیتے ہیں اور اُس میں یہ تصویریں لگادیتے تھے، یہ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ أو لئك قوم كانوا إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بينوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور أو لئك شرار المخلق عند الله. (صحيح البخاري ٨٨٠/٢، السنن الكبرئ للنسائي رقم: ٥٨٨،

صحيح ابن حزيمة رقم: ٧٨٩)

خود ہمارے سامنے بھی ہیہ باتیں آرہی ہیں، لوگ آج بھی اپنے رہنماؤں کی تصویریں بڑے اعز از کے ساتھ اپنے مکانوں، کمروں اور دوکانوں میں سجاتے ہیں اور رفتہ رفتہ اُنہیں معبود کا درجہ حاصل ہوجا تا ہے۔ جیسے زنکاری بابا، سائی باباوغیرہ کی تصاویر جا بجانظر آتی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ تصویر کا بڑا مفسدہ ہے۔

(٣) تيسرى وجه :- تصاور عبادات ميل غفلت كاذر ليدين: تصورك

ممانعت کی ایک وجہ یہ ہے کہ اُس کے دیکھنے میں عبادات کاخشوع جاتا رہتا ہے اور عبادات میں کیسوئی جومطلوب ہے اُس میں تصویریں خلل ڈالتی ہیں۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ حضرت عا کشرضی اللہ تعالی عنہانے ایک تصویر دار پر دہ اپنے گھر میں لٹکا رکھاتھا، تو اُسے دیکھرنبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اِس کومیرے سامنے سے ہٹالو، کیوں کہ اِس کی تصوریں برابر میری نماز میں خلل ڈالتی ہیں۔ أميطي عني؛ فإنه لا تزال تصاوير ٥ تعرض لي في صلاتي. (صحيح البخاري ٨٨١/٢ رقم: ٥ ٥ ٥ ٥،

مسندأحمد ٤٢١/١٢ رقم: ١٤٠٢٢ الرسلة)

اس سے معلوم ہوا کہ تصویروں کے دیکھنے سے آ دمی کا ذہن بٹتا ہے اوراُس کی کیسوئی باقی نہیں رہتی، اور آج اسے ثابت کرنے کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں؛ کیوں کہ اُب ایسے ایسے پیجان انگیز مناظر کی تصویریں بنائی جانے لگی ہیں جن کا اثر دیکھنے کے وقت تک ہی محدود نہیں رہتا؛ بلکہ وہ مناظر ذہن میں اِس طرح راتنخ ہوجاتے ہیں کہوہ بعد میں بھی عبادات میں خلل ڈالتے رہتے ہیں۔ (٣) چوتهي وجه: - تصاوير ملائكه رحمت كداخله سے مانع بين :شريعت اسلامی میں تصاویر کی ممانعت کی ایک آہم وجدیہ جس سے کہ جس جگہ تصاویر اعز از کے ساتھ رکھی اور لٹکائی جاتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔حضرت عا ئشدرضی اللہ تعالیٰ عنہا فر ماتی ہیں کہ اُنہوں نے ایک تصویر دارغالیجی خریدا تھا،جب اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریر ٹی، تو آپ در وازے ہی پر کھبر گئے اور اندر داخل نہیں ہوئے ۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے آپ صلی الله عليه وسلم كے چېرے برنا گواري كے آثا رمحسوس كرلئے اور عرض كيا كه ميں الله اور أس كے رسول ہے معافی مانگتی ہوں، مجھ سے کیا گناہ ہو گیا؟ تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسمل نے فر مایا کہ بیغالیجہ کیا ہے؟ تو حضرت عا كشانے فرمايا كه بيميں نے إس لئے خريدا ہے؛ تا كه آب إس يرتشريف ركيس ادر إس كوتكيه بنائيس، بين كرنبي اكرم صلى الله عليه وسلم نے ارشا وفر مايا:

ان تصویر والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور اُن سے کہاجائے گا کہ جن صورتوں کو تم نے بنایا ہے اُن میں جان ڈالوں، اور یہ بھی فر مایا کہ جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں اُس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔

إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيلمة ويقال لهم: "أحيوا ما خلقتم". وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملئكة. (صحيح البخاري ٨٨١/٢ رقم: ١٨١٥)

فاہر ہے کہ ایک مسلمان کے لئے یہ س قدر محردی کی بات ہے کہ اس کے گھر ہیں رحمت کے فرشتہ داخل نہ ہوں، اس لئے سرے سے تصویر ہی کی ممانعت کی گئی؛ تا کہ یہ ببب بشر ہی باقی ندر ہے۔

(۵) پانچویں وجہ: قصاویر فواحش کی اِشاعت کا ذریعہ ہیں: تصاویر کی محمت کی ایک بڑی وجہ یہ کہ اُن کے ذریعہ تمام عالم میں کثر ت کے ساتھ فواحش کا رواج ہور ہا ہے، اور اَب تو نت نئے کیمر ہے اس انداز کے آگئے ہیں کہ کوئی عورت کسی جگہ کیمرے کی زدسے محفوظ نہیں ہے، اور اُس کی وجہ سے معاشرہ میں جو تعفی پھیل رہا ہے وہ کسی بھی صاحب ِ نظر سے خفی نہیں ہے۔ صاحب ' الفقہ علی المذا ہب الا ربعۃ شخ عبدالرحمٰن الجزیری' ، فرماتے ہیں:

إنما حرم في نظر الشارع إذا كان لغرضٍ فاسدٍ كالتماثيل التي تصنع لتعبد من دون الله؛ فإن فاعل هذا له أسوأ الجزاء، وكذلك إذا تربّب عليها تشبه بالتماثيل أو تذكر لشهوات فاسدة؛ فإنها في هذه الحالة تكون كبيرة من الكبائر، فلا يحل عملها ولا بقاء ها ولا التفرج عليها. (الفقه

شریعت کی نظر میں حرمت اُس وقت ہے جب کہ کسی غرضِ فاسد سے تصویر بنائی جائے جیسے وہ مور تیاں جنہیں غیر اللہ کی لوجائے لئے بنایا جاتا ہے، تو اِس عمل کا مرتکب بدترین سزا کا مستحق ہے، اِسی طرح جب کہ اُس تصویر میں مور تیوں کی مشابہت یا فاسر شہوات کی یا دد ہانی کا مفسدہ پایا جائے تو اِس حالت میں وہ کبیرہ گناہ قرار پائیں گی۔

یا ہے، خواہ وہ ہاتھ سے ہنائی جا کیں تصویروں میں پائی جاتی ہے، خواہ وہ ہاتھ سے ہنائی جا کیں یا جنہیں جدید آلات سے ہنایا جائے ۔

## تصویری حرمت کس حد تک قطعی ہے اور کس حد تک ظنی؟

تصویر سازی کی حرمت کے بارے میں اُحادیثِ شریفہ واضح طور پر دلالت کرتی ہیں ؛ کیکن اِس موضوع کی تمام روایات کو ملا کر جونتیجہ نکاتا ہے ، وہ یہ ہے کہ در اصل تصاویر کی تین قسمیں ہیں :

- (۱) تصاویر مجسمه معظمه :- یعنی وه تصاویر جوبا قاعده طول وعرض وعق رکھنے والی ہوں، جے مورتی، یا سلیجو سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔
- (۲) تصاویر مجسمه ممتهنه: جیسے بچوں کے صلونے اور کھانے پینے کی چیزوں سے بنائی ہوئی تصویریں۔
- (۳) تصلویر مسطحه: یعنی وه تصاویر جوکس طحیر بنائی گئی ہوں، اُن میں طول وعرض تو ہو؛ کیکن عمق نہ ہو، جیسے دیوار، کاغذ، یا کیڑے وغیرہ پر بنائی گئی تصویریں ۔

توان قسموں میں سے پہلی قسم یعنی تصاویر مجسمہ کی حرمت قطعی الثبوت اور قطعی الدلالة ہے۔
تصویر کی حرمت کی نصوص سے اُن مور توں کو خارج نہیں کیا جاسکتا۔ جب کہ تصاویر مجسمہ ممتہ نہ وسطحہ
کے بارے میں حرمت کے ثبوت و دلالت و ونوں میں ظبیت پائی جاتی ہے؛ اِس لئے کہ اِن دونوں
طرح کی تصویروں کے بارے میں حرمت کی مطلق روایات کے خلاف روایات میں حرود ہیں۔
مجسمہ متہ نہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کی روایت ہے کہ وہ گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی۔

عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: وكانت تأتيني صواحبي فكن ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بهن إليّ، الله عليه وسلم يتغيبن حياء منه وهيبةً. (شرح محمد فواد عبدالباقي على مسم ١٨٩/٤ تحت رقم: ٢٤٤٠ المكبة الشاملة)

جب کہ تصاویر مسطحہ کے بارے میں حضرت زید بن خالد جمنی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں حرمت سے استثناء إلا رقما في ثوب سے کیا گیا ہے۔ (مسلم شریف رقم:۲۱۰۲ بھاوی شریف (۳۱۴۶ بخاری شریف رقم:۵۹۵۸)

عن زيد بن خالد عن أبي طلحة رضي الله عنه صاحبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الملائكة الله عليه وسلم قال: "إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة". قال بسر: ثم اشتكى زيد بعدُ فعُدناهُ فإذا على بابه سِتر فيه صورة، قال: فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يُخبرنا زيد عن الصورة يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه عليه وسلم: إلا رقمًا في ثوبٍ. (صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان الخرقم: ٢١ ٢٦ يت الأفكار الدولية، صحيح البحاري رقم: ٣ ٢٦ دار الفكر بيروت)

## تصاوبرکی اُقسام کا تجزیه

موجوده دورمیں اگر جم تصاویر کی واقعاتی تقسیم کرنا چاہیں تو معلوم ہوگا کہ بنیادی طور پر دنیا میں دوطرح کی تصویریں یائی جاتی ہیں:

الف:- ہاتھ سے بنائی جانے والی تصاوریہ

ب:- مشین کے واسطے سے بنائی جانے والی تصویریں۔

پھر ہاتھوں سے بنائی جانے والی تصویروں کی دو قسمیں ہیں:

(۱) مجسمه کی شکل میں بنائی جانے والی تصاوریہ

(٢) نقوش كى شكل ميں بنائى جانے والى تصويريں۔

اِن میں ہے مجسم تصاویر کی حرمت پر ہا تصویر کھلونوں کے استثناء کے ساتھا کثر علماء کا اتفاق ہے، جب کہ نقوش کی صورت میں بننے والی تصویروں کے بارے میں قدرے اختلاف ہے، راج مذہب حرمت ہی کا ہے۔ اور جوتصورین مشینوں کے ذریعہ بنائی جاتی ہیں ان کا تحقق پانچ صور توں میں ہوتا ہے: (۱) مصولے و گرافسی: - یعنی نگیٹو پراُتاری جانے والی جامد تصویریں، جس میں اولاً با قاعدہ تصوریکیٹو پر ہنتی ہے، پھروہی تصویر کاغذ پر مسالہ کے ذریعہ اُتاری جاتی ہے۔

(۲) سنید ما کی متحرک تصویریں: - سنیماکی ریل پرتو تصویریں جامہوتی ہیں؛ لیکن اُنہیں ایک خاص رفتار سے چلانے سے پردے پروہ تصویریں متحرک نظر آتی ہیں (البتہ اگرویڈ یوکیسٹ سے فلم دکھائی جارہی ہوتواس ویڈ یوکیسٹ میں آکھوں سے تصویر دکھائی نہیں دیتی)

(۳) ویڈیو گرافی اور ٹیلی ویژن کی تصویریں: - یعنی مقاطیسی اور بکل کے اثر سے نظر آنے والی متحرک تصویریں ۔

(۴) شعاعی تصاویر: - جیسے:'' اِیکسرے'' وغیرہ ، که برقی شعاعوں کے ذریعہ اس میں تصویر بنائی جاتی ہے۔(ستفاد:میڈیا کے مسائل اوراُن کاحل ۳۱ ، بحوالہ ضمون: محمد بن احمولی واصل )

(۵) براہ راست ٹیلی کاسٹ: - اگرکیمرے سے منظراَ خذکر کے براہِ راست اُسے نشر کیا جائے تو اس طرح ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ظاہر ہونے والی تصویریں دراصل عکس کے حکم میں ہوتی ہیں ،گرانی والے کیمرے بھی اِسی زمرہ میں آتے ہیں۔

# ٹیلی ویژن پرتصوریں کیسے بنتی ہیں؟

اگر کیسٹ/سی ڈی یا کمپیوٹر ہار ڈ ڈیس کے ذریعہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر کوئی پروگرام دکھایا جار ہا ہے، تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ یہ تصا ویر محفوظ نہیں ہیں ؛ بلکہ یہ پوری طرح محفوظ ہوتی ہیں اور اُنہیں جب جا ہیں خاص برقی عمل سے گذار کر باربار دیکھنا ممکن ہے، ماہر سائنس دال ڈاکٹر ابوظمی کھتے ہیں:

" کیمرہ جومنظر کشی کی عکاسی میں استعال ہوتا ہے، ایک تختی پرمنظر کی برقی تصویر تیار کرتا ہے، اور بیتختی روشنی کے چبک دار اور دھند لے ذرات کو مضبوط اور کمزور برقی ذرات میں تبدیلی کردیتی ہے، پھر کیمرہ کا دوسرا حصہ برقی نشانوں کو پڑھتا ہے جوآگے

چھے تیزی سے حرکت کرتے ہوئے منظر کولکیروں میں نمایاں کرتاہے الخ"۔(ماخوذ:میڈیا کے مسئل اوراُن کاحل ۱۳)

تویہاں دکھائی دینے والے منظر کوتو عکس کہہ سکتے ہیں الیکن محفوظ ذروں کوجن کے ذریعہ یہ عکس نمایاں ہور ہاہے، تصویر سے خارج کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ بس اتی بات ہے کہ یہ ذرے ایسے اندھیرے میں ہیں کہ جب تک خاص انداز میں ان پربرتی لہرنہ گذرے اُنہیں دیکھائہیں جاسکتا۔ کیا ہاتھ کی بنائی ہوئی اور کیمرے کی تصویر میں واقعی فرق ہے؟

جب کیمرے کی ایجاد ہوئی اور عکسی تصاویر بننے کا سلسلہ شروع ہوا، تو عرب کے بہت سے علماء (جن میں شخ محر بخیت مفتی اعظم مصر کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے ) نے کیمرے کی تصویر کو عکس قرار دے کر اُسے ممنوع تصویر کے حکم سے خارج کر دیا؛ لیکن عرب کے معتبرا ورمختاط علماء (جن میں محمد علی صابونی، شخ مصطفی الحمامی، شخ ناصرالدین البانی اور شخ محمد رمضان البوطی وغیرہ قابل ذکر میں (حکملہ شخ المہم میں ۱۹۲۳–۱۹۳۱)

اور برصغیر کے اکثر علماء ومفتیان نے ہاتھ سے اور کیمر ہے سے بنائی ہوئی تصویر کی حرمت میں کوئی فرق نہیں کیا، اور جن بعض علماء نے شروع میں اِس معاملہ میں کچھزم پہلوا پنایا تھا، اُنہوں نے بھی بعد میں رجوع کرلیا، جن میں حضرت مولا نا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولا نا ابوالکلام آزاد عشہور ہیں۔ چنال چہ حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اِس موضوع پر ایک مبسوط اور مدل رسالہ تالیف کیا، اور مذکورہ دونوں بزرگوں کے رجوع کا تذکرہ کیا، اور ثابت کیا کہ کیمرے کی تصویر کا بھے۔ (دیکھے: جواہر کیا کہ کیمرے کی تصویر کا بھی تھی موہی ہے جو ہاتھ سے بنائی جانے والی تصویر کا ہے۔ (دیکھے: جواہر کیا کہ کیمرے کی تصویر کا تھی سے بنائی جانے والی تصویر کا ہے۔ (دیکھے: جواہر کیا کہ کیمرے کی تصویر کا کھی تا کہ کیمرے کی تصویر کا تھیں تصویر کا گھی تھیں کیا کہ کیمرے کی تا کہ کیمرے کی تصویر کا کھی تا کہ کیمرے کی تصویر کا تا کہ کیمرے کی تصویر کا تا کہ کیمرے کی تصویر کا تو کی تا کہ کیمرے کی تصویر کا تا کی کیمرے کی تصویر کا تا کہ کیمرے کیا کہ کیمرے کی تصویر کا تا کیمرے کی تا کہ کیمرے کی تصویر کا تا کہ کیمرے کی تا کہ کیمرے کی تا کہ کیمرے کی تا کو کا تا کہ کیمرے کی تا کیم کیمرے کی تا کہ کیمرے کی تا کیمرے کی تا کہ کیمرے کی تا کیمرے کی تا کیمرے کی تا کہ کیمرے کی تا کیا کہ کیمرے کی تا کو کی تا کی کیمرے کی تا کہ کیمرے کی تا کی کیمرے کی تا کیمرے کی کیمرے کی تا کیمرے کی تا کیمرے کی تا کیمرے کی تا کی کیمرے کی تا کیمرے کی کیمرے کی تا کیمرے کی تا کیمرے کی تا کیمرے کی کیمرے کی تا کیمرے کی کیمرے کیمرے کی کیمرے

اور بلاشبہ فدکورہ علاء اُمت کے سخت موقف کی وجہ سے بہت سے دینی فکرر کھنے والے مسلمان تصویر کے ذریعہ تھیلنے والی برائیوں سے محفوظ رہے ہیں اور ابھی تک ٹیلی ویژن کو تیجر ممنوعہ سیمھتے ہیں۔ فیجز اہم اللّٰہ تعالیٰ اُحسن الجز اء۔

#### دو باره غور کی ضرورت

لیکن آب معاملہ اِس درجہ تک پہنچ چاہے کہ پورے عالم میں کوئی بھی ذر بعدابلاغ تصویر سے بڑھ کرنہیں ہے، ریڈ یوکولوگ بھولتے چلے جارہے ہیں اور ٹیلی ویژن نے گھر ، محلّہ ، شہر اور گاؤں کی حدود سے باہر نکل کر پورے عالم کواپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور ایسامحسوس ہور ہا ہے کہ مستقبل قریب میں ٹیلی ویژن کے علاوہ اپنی بات پہنچانے کا کوئی مؤثر ذریعہ نہیں رہے گا۔ اِس لئے آب برصغیر کے قاط اور متقی علاء بھی اِس موضوع پر بحث کرنے اور از سرنوغور کرنے کے لئے آبادہ نظر آتے ہیں۔ اور ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ جب اِس میں ابتلاء عام آخری حدتک ہوچکا تو آب اُصولِ شریعت: "الأهر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق" ۔ (الاشباہ) کے تحت مسلکی پوری نوعیت سامنے لاکر تجزیہ یک جائش کی اِش عدت میں ہور ہا ہے کہ اُس سے لیکن چوں کہ ٹیلی ویژن کا استعال اِس کثر سے فواحش کی اِشاعت میں ہور ہا ہے کہ اُس سے کئین چوں کہ ٹیلی ویژن کا استعال اِس کثر سے بوواحش کی اِشاعت میں ہور ہا ہے کہ اُس سے کئین چوں کہ ٹیلی ویژن کا استعال اِس کثر سے بوواحش کی اِشاعت میں ہور ہا ہے کہ اُس سے کئین چوں کہ ٹیلی ویژن کا استعال کی اجاز کے کہائش بھی معاشرہ کو بے لگام کرنے کے کئین ہو کئی ہو ہو گام کرنے کے کہائش کے بہلوؤں کواؤ جاگر کرنے کی ہمت نہیں کریا تا۔ لئے کا فی ہو گئی ہو گئی ہو گئی کو گئی ہو گئی کی بہلوؤں کواؤ جاگر کرنے کی ہمت نہیں کریا تا۔

# حضرت مولا نامفتى محرتقى عثانى كاموقف

احقر کے علم میں اس موضوع پر برصغیر کے علاء میں سب سے پہلے محقق العصر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اپنی رائے صاف طور پر ظاہر فرمائی ، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ کیمرے دو طرح کے ہوتے ہیں:

(۱) وہ کیمرے جس میں نیکیٹو کی ریل لگائی جاتی ہے، ایسے کیمروں سے تصویر کھینچتے ہی تصویر کا کھت ہو۔ تصویر کا کھت ہو۔ تصویر کا کھت ہو۔ تصویر کا کھت ہو۔ اس لئے کہ نیکیٹو میں تصویر آ جاتی ہے، اگر چہوہ ہمدی ہی کیوں نہ ہوت (۲) ڈیزیٹل کیمرے (جیسے بعض موبائلوں میں بھی اِس طرح کے کیمرے لگے ہوتے ہیں، اُن کو بعد میں کم پیوٹر سے جوڑ کر اسکرین پر تصویر دیکھی جاسکتی ہے) اِسی طرح ویڈیو کیمرے

(جن میں ٹیپر ایکارڈ کی طرح فیتے پر شتمل ایک کیسٹ لگائی جاتی ہے) اِن دونوں طرح کے کیمروں سے ضبط کر دہ تصاویر جب تک پرنٹ کرکے کاغذ پر نہ اُ تاری جائے ، تصویر کے حکم میں نہیں ؛ بلکھکس کے حکم میں ہیں۔

مفتی صاحب موصوف نے اپنی إس رائے کا اظہار کملہ فتے ہماہم ۱۵۵، فقہی مقالات جلد: ۱۸، اور تقریر تر مذی جلد: ۱۹ بن اور است مفتی صاحب اور تقریر تر مذی جلد: امیں وضاحت سے کیا ہے، نیز راقم الحروف نے بھی براہِ راست مفتی صاحب موصوف سے اس موضوع پر گفتگو کی تھی، تو آل موصوف نے اسی پر اپنے شرح صدر کا اظہار کیا تھا کہ ویڈ یو کیمرے کی تصاویر جب تک کیسٹ کے درجہ میں رہیں یا اِس انداز میں محفوظ ہوں کہ اُنہیں ٹیلی ویژن یا کمپیوٹر کی اسکرین کے علاوہ کہیں نے دیکھا جا سکتا ہو، اُن پر تصویر کا اطلاق نہیں کیا جائے گا۔

## يەموقف بھى اشكال سےخالى نہيں

لیکن اُبھی تک احقر اِن تصاویر کوتصویر کے تھم سے خارج کرنے پر مطمئن نہیں ہے، کوئی منظر اگر ٹیلی ویژن پر براور است ٹیلی کاسٹ ہواور اس کی فلم محفوظ نہ کی جائے تو اُس پر تو عکس کا اطلاق سمجھ میں آتا ہے کہ گویا ٹی وی کیمرے نے برقی لہروں کے ذریعہ اس منظر کاعکس پورے عالم میں نشر کردیا ہے، لیکن اس عکس کو قرار نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض اِداروں ، فرموں اور دفاتر میں ٹگر انی کیمرے لگائے گئے ہیں؛ تا کہ کیمرے لگائے گئے ہیں؛ تا کہ کیمرے لگائے گئے ہیں؛ تا کہ کنٹرول روم سے بیک وقت ہر جگہ کی ٹگر انی کی جاتی رہے۔ تو اِس طرح اسکرین پر نظر آنے والی تصاویر جب تک محفوظ نہ ہوں اُن پر تصویر کا اطلاق واقعۃ سمجھ میں نہیں آتا؛ لیکن سوال ہے ہے کہ جس تصویر کو ڈیز یٹل کیمرے کی چیس میں یا ویٹھ ہوگی کی سٹ میں یا کمپیوٹر کی ہارڈ ڈیس اور ہی ڈی میں اس طرح خارج کیا جائے کہ جب چاہیں اُسے اسکرین پر دیکھ سیکس اُسے تصویر کے ہٹ جانے کہ طرح خارج کیا جائے گئے ہوتا، اور رہ گئی ہیا ہے۔ کہ بیت سویر کیسٹ میں یا سی ڈی وغیرہ میں رہتے ہوئے کہ بعد بار بارد یکھا جائے گئی ہوتا، اور رہ گئی ہیا ہے۔ کہ بیتصویر نے ہوئے کے ایک نہیں دیتی ہوتا، اور رہ گئی ہوائی نہیں دیتی ہوئی ہوئی دیا ہوئی دیا ہیں دی کوئی نہیں دیتی ہوئی ہیں ہے؛ بعد بار بارد یکھا جائی نہیں دیتی، تو محض یہ بات اس کے تصویر نہ ہونے کے لئے کافی نہیں ہے؛ بعد بار بارد یکھا جائی نہیں دیتی، تو محض یہ بات اس کے تصویر نہ ہونے کے لئے کافی نہیں ہے؛

کیوں کہ کہا جاسکتا ہے کہ بیت تصویر گویا کہ اندھیرے میں ہے، جب اُس پرخاص انداز میں لائٹ ڈالی جائے گی بھی بیدد کھائی دے گی ۔ چناں چہنی تکنیک کے مطابق کیڑے کے پردہ پرلائٹنگ کے ذریعہ ویڈیو کیسٹ میں محفوظ مناظر بار بارد کھائے جاتے ہیں ۔ بعض ہوائی جہاز وں میں بھی اِس طریقہ پرفلمیں دکھائی جانے کا معمول ہے؛ لہذا اِس محفوظ منظر نامہ کوتصویر سے خارج کرنے کی رائے کی اشکال ہے، اورواضح مشاہدہ اور عرف کے خلاف ہے۔

#### حچوٹی تصاویر کےاستعال کی اِجازت

اگراتی چھوٹی تصاویر ہوں کہ انہیں زمین پر رکھنے کی صورت میں کھڑے ہوئے خص اُن کے اعضاء کے درمیان امتیا زنہ کر سکے، تو الیی تصاویر کا استعال حنفیہ کے نزدیک درست ہے، لینی الیسی تصویر وں کا ہٹا نا ضروری نہیں ہے، اور نہ الیسی تصویر یں ملائکہ کے داخل ہونے سے مانع ہیں۔ اسی تصویر وں کا ہٹا نا ضروری نہیں ہے، اور نہ الیسی تصویر یں ملائکہ کے داخل ہونے سے مانع ہیں۔ اِس سلسلہ میں حنفیہ کا استدلال ان آثار صحابہ سے ہے جن میں بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی انگوشی پر جانداروں کی صورت نقش کرار کھی تھی، اِس سلسلہ کی متعدد روایات امام طحاویؓ نے شرح معانی الآثار میں نقل فرمائی ہیں۔

ما نقل عن بعض الصحابة والتابعين من استعمال الصور في الستو وغيرها من المسطحات. من ذلك استعمال زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه للستور ذات الصور، وحديثه في الصحيحين واستعمله أبو طلحة رضي الله عنه وعند الترمذي والنسائي، واعتمدوا على ما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: إلا رقمًا في ثوب، وأخرج ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير أن عروة كان يتكئ على المرافق (الوسائد) التي فيها تصاوير الطير والرجال. وروى الطحاوي بأسانيده أن نقش خاتم عمران بن حصين الصحابي رضي الله عنه قائد عنه كان رجلاً متقلدًا سيفًا، وأن نقش خاتم النعمان بن مقرن رضي الله عنه قائد فتح فارس كان أيلاً قابضًا إحدى يديه باسطًا الأخرى.

وعن القاسم قال: كان نقش خاتم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كره كبيان. وروي أن نقش خاتم أبي هريرة رضي الله عنه ذبابتان.

ونقل ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عون أنه دخل على القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، وهو بأعلى مكة ببيته، قال: فرأيت في بيته محلة فيها تصاوير القندس والعنقاء. قال ابن حجر والقاسم بن محمد: أحد فقهاء المدينة. وهو راوي حديث عائشة وكان من أفضل أهل زمانه. (الموسوعة الفقهية ١٩/١، ١٠ شرح معاني الآثار ٢٠٢١ المكتبة الآصفية دلهي، المصنف لابن أبي شيبة ٨/٩٠٥، فتح الباري ٢٨٨١٠، المسند للإمام أحمد بن حنبل ٢٠١١ المكتبة الشاملة)

#### تصویر سازی کے بارے میں علماء کی آراء کا خلاصہ

تصویر سازی/تصویریشی کے سلسلہ میں علماء کی آراء کا خلاصہ علامہ ابن العرقبی نے أحكام

تصاور بنانے کے اُحکامات کا خلاصہ اور نچوڑیہ ہے کہ اگر وہ تصویری مجسم ہیں تو بالا جماع حرام ہے، اور اگر کپڑے وغیرہ پر نقش ہیں تو اِس بارے میں علماء کے چاراً قوال ہیں: (۱) مطلقاً بارے میں علماء کے چاراً قوال ہیں: (۱) مطلقاً ناجائز جو ہے خواہ کپڑے پر نقش کیوں نہ ہو(۳) اگر تصویر اپنی ہیئت پر باقی ہوا ورائس کی شکل پوری موجود ہوتو وہ حرام ہے۔اور اگراس کا سرکاٹ دیا گیایا اعضاء الگ الگ کردئے گئے تو جائز ہے، یہی

القرآن مين المطرح بيان فرمايا -:
حاصل ما في اتخاذ الصور أنها
إن كانت ذا أجسام حرم بالإجماع،
وإن كانت رقمًا بأربعة أقوال:
الأول: يجوز مطلقًا على ظاهر
قوله في حديث الباب إلا رقمًا
في ثوب. الثاني: المنع مطلقًا
حتى الرقم. الثالث: إن كانت
السصورة باقية الهيئة قائمة
الشكل حرم، وإن قطعت الرأس
أو تفرقت الأجزاء جاز، قال:

قول محیح ترین ہے (۴) چو تھے یہ کداگر وہ قصاویر ذلت والی جگہ پر ہوں تو جائز ہے اور اگر اُنہیں لٹکا یا جاتا ہوتو جائز نہیں ہے۔

هلذا هو الأصح. الرابع: إن كان مما يمتهن جاز، وإن كان معلقًا لم يجز. (فتح الباري ٤٧٨/١٣ -٤٧٩)

## بحث کا تجزیہ

اُو پرتصاویر کی تعریف، اُس کی رائج صورتوں اور اَحکامات پر مباحث اختصار کے ساتھ سامنے آ کچکے ہیں ، اُب ضرورت ہے کہ اِس بحث کوسمیٹا جائے؛ تا کہ کسی فیصلہ تک پہنچنے میں آسانی ہو، تو ہم درج ذیل چارعنوانات پراپنی توجہ مرکوز کریں گے:

(۱) تصویر بنا نا(۲) تصویر بنوا نا(۳) تصویر دیکھنا (۴) تصویر والی اشیاء کااستعال کرنا۔ ہم کوشش کریں گے کہ اِن موضوعات پرقر آن وسنت اور فقہ حنفی کی روشنی میں صرف خلاصہ بیان کریں ۔

#### تصوير بنانااور كفينجنا

دلائل حرمت کی روشی میں جمہور علماء کے نز دیک مجسم تصاویر بنانا حرام ہے؛ البتہ بعض فقہاء وشار حین حدیث کے کلام میں بچوں کے باتصویر کھلونے بنانے کی اِ جازت ملتی ہے۔ (جواہرالفقہ سر۲۰۹۷) اور منقش صور توں کے بارے میں فقہاء کے اختلاف کا خلاصہ بیہ ہے:

(۱) مالکیہ کے نزد یک مطلح تصاویر بنا نامکر وہ ہےاورا گر اُنہیں ذلت والی جگہ کے استعمال کے لئے بنایا جائے تو مکر وہ بھی نہیں ہے۔ (الموسوعة الفقیمیة ۱۲سے)

حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک منقش تصاویر بنانا اِسی طرح حرام ہے جیسے مجسم تصاویر بنانا؟

کیوں کہ روایاتِ حرمت مطلق ہیں اور اُن کی حرمت میں ہر طرح کی تصاویر شامل ہیں۔ اور
اُحادیثِ رخصت کا تعلق صرف استعمال سے ہے بنانے سے نہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللّہ علیہ تصویر کی
بحث کے اُخیر میں بطور تنبیہ ارشا دفرماتے ہیں:

یہ سب بحث صورت والی چیز کے استعال کے بارے میں ہے، رہ گیا صورت بنانے کا فعل تو وہ جائز نہیں ہے؛ کیوں کہ وہ اللہ تعالی صفت ِ خلق میں ہمسری کے دعویٰ کے مرادف ہے۔

تعالیٰ کیما مو . (دد المحتار ۳۶۲۱) میں ہمسری کے دعویٰ کے مرادف ہے۔ ہمارے اَ کابر نے بھی یہی موقف اپنایا ہے ۔ چناں چہ حضرت علامہ انورشاہ کشمیری رحمة اللّه علیہ کے اَمالی میں تحریر ہے :

اور جان لیجئے کہ جان دار کی تصویر بنانامطلقاً حرام ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، مجسم ہو یا مسطح، ذلیل ہویاباعزت۔ واعلم أن فعل التصوير حرامٌ مطلقًا أي تصوير الحيوان، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مجسمةً أو مسطحةً ممتهنة أو موقرة. (فيض الباري ٣٨٢/٤)

هـ ذا كـ لـ ه في اقتناء الصورة، أما

فعل التصوير فهو غير جائز

مطلقًا؛ لأنه مضاهاة لخلق الله

اور فوٹو گرافی کی جامد تصویریں بھی اِسی حکم میں داخل ہیں، عالم اسلام کے مشہور عالم شخ محمد .

على صابونى رحمة الشعلية فرمات بين:
إن التصوير الشمسي لا يخرج
عـن كـونـه نـوعًـا مـن أنـواع
التصوير فما يخرج بالآلة يسمى
صورةً، والشخص مصورًا فهو
وإن كـان لا يشـمـلـه النـص
الصريح؛ لأنه ليس تصويرًا باليد
وليس فيه مضاهاة لخلق الله إلا
أنـه لا يخرج عن كونه ضربًا من
ضـروب التصويـر فينبغي أن

عکسی تصویر بھی تصاویر کے اقسام میں سے ایک قسم ہونے سے خارج نہیں کی جاستی؛ اس لئے کہ جو تصویر کیمرے کے ذریعہ ھینچی جاتی ہے اُسے بھی تصویر بھی تھتے ہیں، اور اُس کے تھینچنے والے کومصور کہا جاتا ہے؛ لہذا اگرچہ نص صریح اس نص کوشامل نہیں؛ کیوں کہ یہ ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر نہیں ہے اور اِس تصویر میں اللہ تعالی کے مل پیدائش سے مشابہت اختیار کرنا بھی نہیں پیاجا تا؛ لیکن اِس کوتصویر کی ایک قسم ہونے سے پایا جاتا؛ لیکن اِس کوتصویر کی ایک قسم ہونے سے پایا جاتا؛ لیکن اِس کوتصویر کی ایک قسم ہونے سے پایا جاتا؛ لیکن اِس کوتصویر کی ایک قسم ہونے سے پایا جاتا؛ لیکن اِس کوتصویر کی ایک قسم ہونے سے پایا جاتا؛ لیکن اِس کوتصویر کی ایک قسم ہونے سے

خارج نہیں کر سکتے؛ لہذا صرف ضرورت کی حد تک ہی اس کی إباحت کومحدود کرنا مناسب

يقتصر في الإباحة على حد الضرورة. (حكم الإسلام في التصوير ه ١، بحواله فقهي مقالات مو لانا مفتى

محمد تقى عثماني ٢٨/٤)

البتة اگرتصور يسر كي مهو، يا الگ الگ أعضاء موں ، تو أن كو بنانے كي گنجائش ہے۔

وروى أحمد بسنده عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: دخلت على ابن عباس رضي الله عنه قال: دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما أعوده من وجع كان به، قلت: فما هذه التصاوير في الكانون؟ قال: ألا ترى قد أحرقناها بالنار، فلما خرج المسور، قال: اقطعوا رؤوس هذه التماثيل، قالوا: يا أبا العباس! لو ذهبت بها إلى السوق كان أنفق لها، قال: لا. فأمر بقطع رؤوسها. (المسند للإمام أحمد بن حنبل ٢١٠ ٣٨، لموسوعة الفقهية ٢١٠٩٠١)

وفي كلام ابن عابدين ما يدل على أن ظاهر مذهب الحنفية: أن كل صورة لا يكره إبقاءها في البيت لا تمنع دخول الملائكة، سواء الصور المقطوعة أو الصور الصغيرة أو الصور المهانة أو المغطاة ونحو ذلك؛ ولأنه ليس في هذه الأنواع تشبه بعبادها؛ لأنهم لا يعبدون الصور أو المهانة؛ بل ينصبونها صورة كبيرة، ويتوجهون إليها. (شامي ٤٣٧/١) يروت، الموسوعة الفقهية ٢١/٥/١)

اَب بہاں بہمسکارہ جاتا ہے کہ ضرورت کے وقت جس طرح کی تصویر وں کا بنانا علاء نے جائز قر اردیا ہے ، مثلاً پاسپورٹ یا ویزے یا شناختی کارڈ وغیرہ کے لئے تصویر تھنچوانا، تو اِن تصاویر کو کھنچنا فوٹو گرافر کے لئے جائز ہوگا یا نہیں؟ تو فقہاء احناف کی مذکورہ بالا عبارات سے تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ گو کہ تھنچوانا جائز ہومگر تھنچنا درست نہ ہو، جیسا کہ مجوری کے وقت رشوت دینے والے کے لئے دینا توجائز ہوتا ہے مگر لینے والے کے لئے لینا جائز نہیں ہوتا۔

لیکن دوسرا پہلو یہاں بیجھی ہوسکتا ہے کہ فوٹو کی تصویر پراَ حادیث وعید کی دلالت قطعی نہیں؛

بلکظنی ہے؛ لہذا حاجت کے وقت جس طرح تھنجوانا جائز ہے، اِس طرح تھنجنے کی بھی گنجائش ہونی چاہئے۔

یوتو ہوئی ہاتھ سے اور عام کیمروں سے بنائی جانے والی تصویروں کی بحث اَب بات رہ جاتی ہے ڈیزیٹل اور ویڈیو کیمروں کی تقویروں کی ، تو جیسا کہ پہلے آچکا ہے کہ مولا نامفتی محمد تقی عثانی صاحب نے یہ رائے پیش کی ہے کہ اُنہیں جب تک پرنٹ نہ کیا جائے اُن پر تصویر کا حکم نہ ہوگا؛ کین یہ رائے کل اشکال ہے؛ کیوں کہ تصاویر بہر حال اِن آلات میں محفوظ ہوجاتی ہیں اور جب چاہیں اُن کا عس ٹیلی ویژن اور کمپیوڑ کی اسکرین پر دیکھا جاسکتا ہے۔ تو اِس منظر کو محفوظ کرنا اُصولاً اور عرفا اُن کا عس ٹیلی ویژن اور کمپیوڑ کی اسکرین پر دیکھا جاسکتا ہے۔ تو اِس منظر کو محفوظ تصویر خود اِسکرین پر خاہر تصویر کے حکم میں داخل ہون چاہئے؛ البتہ یہ بات درست ہے کہ یم محفوظ تصویر خود اِسکرین پر خاہر نہیں ہوتا ہے، اور اُسے نہیں ہوتی ؛ بلکہ برقی لہروں کے ذریعہ اُس محفوظ تصویر کا عکس اسکرین پر نمایاں ہوتا ہے، اور اُسے بار بار نمایاں کیا جاسکتا ہے، اِس لئے ضرورت کے مواقع کے علاوہ اِس کمل کی اجازت نہیں دینی جاتے ، اور اُنہیں سند جواز دینے کے بجائے کم از کم مشتبہ اُمور کی فہرست میں رکھنا چاہئے۔ واللہ اعلم جاتے ، اور اُنہیں سند جواز دینے کے بجائے کم از کم مشتبہ اُمور کی فہرست میں رکھنا چاہئے۔ واللہ اعلم فیل کی اجازت نہیں سند جواز دینے کے بجائے کم از کم مشتبہ اُمور کی فہرست میں رکھنا چاہئے۔ واللہ اعلم

(۱) موجودہ زمانہ میں جہاں شناخت کی ضرورت ہو، مثلاً: پاسپورٹ، شناختی کارڈ، ایڈ نیٹی گارڈ، داخل فارم وغیرہ، توالیسے ضروری مقاصد کے لئے تصویر تھنچوانے کی اِجازت ہے۔ (جواہرالفعہ ۲۳۳/۳ فقهی مقالات ۱۳۱۱)

(۲) جس جگہ فتنہ فساد کا خطرہ ہو، وہاں گرانی کے لئے ویڈیو کیمرے لگا کر منظر محفوظ کرنے کی بھی گنجائش معلوم ہوتی ہے؛ تا کہ بعد میں مجرمین کو گرفتار کرنے میں مددمل سکے؛ اِس لئے کہ لوگوں کی جان ومال کا تحفظ اوراً من کا قیام ایک اہم ضرورت ہے۔

(۳) اِسی طرح کسی اُہم قو می مسئلہ میں پریس کے سامنے اپنا موقف رکھنے کے لئے میڈیا کے لوگوں سے گفتگو کرنا اوراس گفتگو کو باتضو برریکارڈ کرانا بھی بسا اُو قات ضروری ہوجا تا ہے، اس کے ضرورت ہونے پرعلاء ومفتیانِ کرام کوغور کرنا جاہئے۔

(۴) قومی وملی یادینی پروگرام کو ٹیلی ویژن پر براہِ راست ٹیلی کاسٹ کرانے کے لئے

ا تظام کرنا بظاہر جائز معلوم ہوتا ہے، بشرطیکہ اسے محفوظ نہ کیا جائے ؛ اِس لئے کہ بیچض عکس ہے تصویز ہیں ہے۔واللّٰداعلم

# تصوريد تكضنے كاشرعى حكم

جوصورتیں فواحش پر مشتمل ہوں ، یا شرک و بت پرتی پرتی ہوں ، اُن کو قصداً دیکھنا تمام ائمہ کے نزدیک منع ہے؛ لیکن جوصورتیں مذکورہ منکرات سے خالی ہوں ، اُن پر نظر ڈالنے کے بارے میں مالکید اور شافعیہ کا مذہب ہیہ ہے کہ اگر وہ قصا ویر محرمہ نہ ہوں ؛ بلکہ مباح الاستعال ہوں ، جیسے سرکٹی یا ذلیل جگہ بنی ہوئی تصویریں ، تو اُن کی طرف نظر کرنا درست ہے۔ جب کہ حنا بلہ کا مذہب ہیہ کہ کامل بنی ہوئی تصویروں کود کھنا بھی درست ہے (جب کہ اُن میں کوئی منکر نہ ہو) البتہ حنفیہ سے اس بارے میں کوئی خاص جز کے نظر سے نہیں گذرا ، بظاہریہی رائے اُنسب معلوم ہوتی ہے کہ جس چیز کو باسکا یہ خاص جز کے نظر سے نہیں گذرا ، بظاہریہی رائے اُنسب معلوم ہوتی ہے کہ جس چیز کو باسکا یہ کہ اُن کی فضور کود کھنا بھی جا بڑ ہو۔

يحرم التفرج على الصور المحرمة عند المالكية والشافعية؛ لكن إذا كانت مباحة الاستعمال، كما لو كانت مقطوعة أو مهانة، فلا يحرم التفرج عليها. قال الدردير في تعليل تحريم النظر: لأن النظر إلى الحرام حرام، ولا يحرم النظر إلى الصورة المحرمة من حيث هي صور عند الحنابلة.

ونقل ابن قدامة أن النصارى صنعوا لعمر رضي الله عنه حين قدم الشام طعامًا فدعو، فقال: أين هو؟ قال: في الكنيسة، فأبى أن يذهب، وقال لعلي رضي الله عنه: امض بالناس فيغدوا، فذهب علي بالناس، فدخل الكنيسة، وتغدى هو والناس، وجعل علي ينظر إلى الصورة، وقال: ما على أمير المؤمنين لو دخل فأكل، ولم نجد نصًا عند الحنفية في ذلك؛ لكن قال ابن عابدين: هل يحرم النظر بشهوة إلى الصورة المنقوشة؟ محل تردد، ولم أره، فلير اجع. (الموسوعة الفقهية ١٣٣١٢ كويت) الصورة المنقوشة؟ محل تردد، ولم أره، فلير اجع. (الموسوعة الفقهية ١٣٣١٢ كويت)

جائز ہے تو اُس کو ٹیلی ویژن کی اسکرین پر بھی دیکھنا درست ہونا چاہئے ، اور اِس *طرح تصویر* دیکھنے کی دلیل دوروایتیں ہیں:

(۱) پیغیبرعلیہ الصلوۃ والسلام کوخواب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویرایک ریشم کے کیڑے پر دکھائی گئی۔ (بخاری شریف۲۸/۲ عددیث:۵۱۲۵)

(۲) بعض صحابہ رضی اللّه عنہم نے حبشہ کے گرجا گھر میں انبیاء سابقین کی نصویریں دیکھیں اور نبی اکرم صلی اللّه علیہ وسلم سے آکر بیان کیا تو آپ صلی اللّه علیہ وسلم نے اُن صحابہ کرا مرضی اللّه عنہم پرتصویرد کیھنے کے بارے میں نکین بیں فرمائی ۔ ( بخاری شریف ۱۲۶ حدیث ۲۳۴)

#### تصويروالي أشياء كااستعال

اگر تصاویر معظم ومحترم ہوں تو اُن کا استعال کسی طرح جائز نہیں ہے؛ البتہ درج ذیل صورتوں میں استعال کی گنجائش ہے:

- (۱) بچوں کے باتصویر کھلونے: اِس بارے میں اختلاف ہے، بعض فے منع کیا ہے، بعض نے منع کیا ہے، بعض نے منع کیا ہے، بعر حال اِس میں شدت نہیں ہے۔ (الموسوعة الفقہة ١١٢/١١، ١١٢/١١، ١٢٠٠٥) زکریا)
- (۲) بھت چھوٹی تصویریں: (جن کی حدیہ ہے کہ اگر آدمی کھڑ اہوتوز مین پر رکھی ہوئی تصویر پوری طرح واضح نہ ہو) الی تصویر ول کا گھر میں رکھنایا استعالی چیزوں میں الیی چیوٹی تصویر ول کا ہوناممنوع نہیں ہے۔ (جواہر الفقہ کہ ۲۵۸ زکریا)
- (۳) ذلت والی جگھوں پر بنی ہوئی تصویریں: مثلًا فرش یابستر کی چا در پر بنی ہوئی تصویریں: مثلًا فرش یابستر کی چا در پر بنی ہوئی تصویروں کے استعال کی اِجازت ہے۔ (جواہرالفقہ ۲۵ مردی)
- (۲) پوشیده تصویریں: جوتصا ویرکسی غلاف وغیره میں چھپی ہوئی ہوں یا اخبار وغیر ہیں جھپی ہوئی ہوں یا اخبار وغیر ہیں تاکع شدہ ہوں، اُن کو چھپا کرر کھنا بھی درست ہے۔ (جواہر الفقہ ۲۲۳۷زکریا)
- (۵) تصاویر کی تجارت: اگرخودتصویرین اصل مقصود ہوں ، مثلاً مورتی یا فوٹو،

تو اُس کا بیچنا نا جائز ہے؛ البتہ اگر تصویر اصل مقصود نہ ہو، مثلاً تصویر دار اخباریا مصور ڈ بے والی کوئی استعالی چیز، توالیسی چیز وں کی بیچ وشراء درست ہے۔ (جواہرالفقہ سر۲۲۳ زکریا)

#### سوال نامه کے إجمالی جوابات

ندکورہ بحثوںا ورتجزیات کو پیش نظر رکھ کراَ خیر میں سوال نامہ کا اِجمالی جواب ذیل میں پیش کیا جاتا ہے:

سوال(۱):- شریعت میں تصویر کی تعریف کیا ہے؟

جواب: - تصویراً سافتشہ کو کہتے ہیں جس سے ایک ٹی دوسری ٹی سے ممتاز ہوجائے۔
سوال (۲): - ٹیلی ویژن کی اسکرین پرآنے والی صورتوں پرتصویر کااطلاق ہوتا ہے یا
نہیں؟ واضح ہوکہ ٹیلی ویژن پر کھی پروگرام کو ہراہ راست نشر کیا جاتا ہے اور کھی پروگرام کو کیمرہ میں
محفوظ کر کے بعد میں نشر کیا جاتا ہے، دونوں کا تھم کیساں ہے یا کوئی فرق ہے؟

جواب: - اگر براہِ راست پروگرام نشر ہوتوہ قصور نہیں ہے۔ اور اگرائے محفوظ کرکے نشر کیا جائے تو اسکرین پر نظر آنے والی تصاویر کیسٹ ہی ڈی یاڈیزیٹل چیس یا ہارڈ ڈکس میں محفوظ تصویروں کا مکس ہیں۔

سوال (۳): - اگر ٹیلی ویژن کی اسکرین پرآنے والی صور تیں تصویر میں داخل ہیں، تو اُس کی حرمت قطعی ہے یافنی؟ ہرایک کی دلیل مطلوب ہے۔

جسواب: - اسکرین پر محفوظ تصاویر کاعکس نظر آتا ہے، اُس پرتصویر کااطلاق خلی ہے؛ کیوں کہ بیکس اسکرین پر پائیدا زنہیں، اگر چہ کیسٹ وغیرہ میں پائیدار ہے۔

سےوال (۴):- کیاکسی دین ضرورت مثلاً باطل عقائد ونظریات کی تر دید متحیح عقائد ونظریات کی تر دید محیح عقائد ونظریات کی ترویج، ناواقف لوگوں کو دین سکھلانے اور اسلامی تعلیمات کی اشاعت و تبلیغ کے لئے ٹیلی ویژن کے استعال کی گنجائش نکل سکتی ہے یا گنجائش کی کوئی شکل نہیں ہے؟

الف: - بصورت گنجائش أس كي حدود كيا هول گي؟ اور كيا به ضرورت غيرمشر وع طريقة

كارى إباحت كے لئے كافى ہوگى؟

ب: - عدم گنجائش کی صورت میں ٹیلی ویژن کے ذریعہ باطل عقائد ونظریات کے فروغ کی روک تھام کیسے ہوگی؟

جواب: - جبیاجس جگه بیضرورت محقق هو جائے که ٹیلی ویژن کے علاوہ دین کی نشر و بات عتب یا باطل افکار وخیالات کی تر دید کا کوئی اور مؤثر ذریعہ باقی نه رہے، تو ایسی مجبوری کی حالت میں دینی مقاصد کے لئے ٹیلی ویژن کے استعال کی ضرورۃً اجازت ہونی چاہئے۔

سوال (۵):- کیاٹیلی ویژن کو اِس بنیا دیر کہ وہ آلۂ لہوولعب ہے، اِس کا استعال ہمیشہ کے اسلامی نشریات کے لئے بھی نا جائز قرار دیا جائے گایا اِس اصل کے اندر تبدیلی کر کے اسلامی نشریات کے لئے استعال کی گنجائش فکل سکتی ہے؟

**جواب**:- ضرورت کے وقت گنجائش فکل سکتی ہے۔

سےوال (۲):- مٰدکورہ دینی مقاصد کے لئے مسلمان اپناعلیحدہ 'اِسلامی ٹی وی چینل'' قائم کر سکتے ہیں یانہیں؟ اگر اسلامی چینل قائم کر سکتے ہیں قوائس کی کیا کیا حدو دہونی چاہئے؟

جواب: - جب چینل کے قیام کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہ رہ جائے ، تو اُس کے قیام کی اِجازت دی جاسکتی ہے ، مگر اِس میں براہِ راست ٹیلی کاسٹ کا اہتمام کرنا ہوگا۔

سےوال (۷):- ملی جماعتوں کے پروگراموں اور اجلاس کے پیغام کوملک وقوم تک پہنچانے کے لئے" ویڈیو اورٹی وی" کااستعمال کس حد تک جائز ہے؟

**جواب:** - اگراس سے مخالفین پر رعب ڈالنے یا بنا پیغام غیروں تک براوراست پہنچانا مقصود ہو، تواس کی اجازت دی جاسکتی ہے۔

سوال(۸):- انٹرنیٹ اوراُس کے پروگراموں کی شرعی حیثیت کیاہے؟ جسواب:- انٹرنیٹ الیا مجموعہ معلومات ہے کہ اِس سے آدمی خیر اور شر ہرطر رح کی معلومات حاصل کرسکتا ہے، تو اس کا استعال خیر میں خیر ہوگا اور شرمیں شر۔ سوال (۹):- اسلام کے تعارف و اِشاعت مجیح عقائد ونظریات کی تر و تے اور باطل عقائد ونظریات کی تر و تے اور باطل عقائد ونظریات کی تر دیدا ور فقہ وفتا و کی سہولت کے لئے انٹرنیٹ کا استعال درست ہے یانہیں؟ جواب:- بلاشبہ درست ہے۔

**سے ال**(۱۰):- علماء حق کے بیانات اور قر آنِ کریم کی تلاوت و تفسیرا نٹرنیٹ پر با تصویر شائع کرنا کیسا ہے؟

> جواب:- باتصویر کے بجائے بلاتصویر شائع کرنا چاہئے ۔ فقط واللہ تعالی اعلم املاہ: احقر محمسلمان منصور پوری غفرلہ ۱۸۲۲/۲۱/۱۵

## ٹیلی ویژن اوراً نٹرنیٹ کے بارے میں ایک متفقہ فیصلہ

إدارة المباحث الفتهيد جمعية علاء هندك فقهی اجتاع منعقده ۱۵-۱۸-۱۹ریج الاول ۱۲ الاول ۱۲ المرائج الاول ۱۳۲۲ همطابق ۲۷- ۱۸- ۲۹ راپریل ۲۰۰۵ء بمقام: مفتی کفایت الله بال عیدگاه جدید ٹیانری روڈ بنگلور میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے دینی مقاصد کے لئے استعال کے موضوع پردرج ذیل تجاویز منظور کی گئیں، جوقار کین کے إفاده کے لئے پیش ہیں:

(۱) آج ٹیلی ویژن پرزیادہ تر فحاشی، عربانیت اور مخربِ اخلاق پروگراموں کا غلبہ ہے، ۲۲ گھنٹے مختلف چینیلوں پرقص وسرود اور حدور جہشر مناک مناظر دِکھائے جاتے ہیں، پھر ڈِش انٹینا اور پرائیویٹ کیبل چینیلوں نے تو تمام اخلاقی اور اِنسانی حدود کو پارکر دیا ہے، اور آج ٹی وی زدہ معاشرہ جن شرمناک حرکتوں میں ملوث ہے، وہ نا قابل بیان ہیں، اور جس گھر میں ٹیلی ویژن ہو، وہاں کے لوگوں کو اس کے خربِ اخلاق پر وگر اموں سے بچنا تقریباً محال ہے؛ لہذا ٹیلی ویژن گھر میں رکھنا اور اُس کے پر وگر اموں کود کھنا شرعاً نا جائز ہے، جس کی اِ جازت نہیں دی جاسکتی ۔ میں رکھنا اور اُس کے پر وگر اموں کود کھنا شرعاً نا جائز ہے، جس کی اِ جازت نہیں دی جاسکتی ۔ منافل میں بلاضرورت شرعی تصویر کھنچوا نا ناجائز ہے؛ لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ٹیلی ویژن اور دیگر ذرائع ابلاغ پر اعداء اسلام یا شریبند فرقہ پرست طاقتوں کی طرف سے خلاف ٹیلی ویژن اور دیگر ذرائع ابلاغ پر اعداء اسلام یا شریبند فرقہ پرست طاقتوں کی طرف سے کوئی الیسی چیز سامنے آئے، جس سے اسلامی عقائد اور اُدکام واقد ار پر زد پڑتی ہو اور اُس کا

مناسب جواب نہ دیۓ سے اِسلام کی شبیہ بگڑنے یا مسلمانوں کے حقوق کے نا قابل تلافی نقصان کا اندیشہ ہو، تو اُس کے دفاع کے لئے ٹیلی ویژن کے سی پر وگرام پر آنے کی ضرور ق گنجائش ہے۔

(۳) اِسلامی ٹی وی چینل قائم کرنے کو اگر چہ موجودہ دور کی ضرور سے کہا جاتا ہے؛ کیکن مختلف پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد بیفتہی اجتماع اِس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ اولاً تو علیحدہ اِسلامی ٹی وی چینل قائم کرناعملاً مشکل ترین امر ہے، اور اگر ایسا چینل وجود میں آبھی جائے تو اُس کے ذریعہ سے فوائد کے مقابلہ میں نقصانات کہیں زیادہ ہیں؛ کیوں کہ اِس طرح کے چینلوں کو بہانا بنا کرلوگ ٹیلی ویژن کے فیش پروگراموں تک باسانی رسائی حاصل کرلیں گے، اور دیگر باطل فرقوں کے چینلوں سے اُس کا امتیاز بھی دشوار ہوگا۔ نیز عام لوگوں کی دلیے پینرخالص اِسلامی چینلوں سے اُس کا امتیاز بھی دشوار ہوگا۔ نیز عام لوگوں کی دلیے ہوگی اور متوقع فوائد حاصل نہ ہوسکیس گے۔ اِن وجو ہات سے اِسلامی چینل قائم کرنے کی ضرور سے نہیں ہے۔

(۳) انٹرنیٹ اِس دور میں ایسا معلوماتی ذریعہ ہے جس میں ہر طرح کے اچھے اور برے پر وگرام پائے جاتے ہیں، گو کہ آج زیادہ تر اِس ذریعہ کوناجا ئزا ورحرام چیزوں میں استعال کیا جارہا ہے؛ لیکن اِس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اِس کوا گر شرعی حدود میں رہ کراستعال کیا جائے تو منکرات ہے؛ لیکن اِس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اِس کوا گر شرعی حدود میں رہ کراستعال کیا جائے تو منکرات وفواحش سے بچتے ہوئے اس سے عظیم تعلیمی، تجارتی اورانتظامی وغیرہ فوائد حاصل کئے جاسکتے ہیں، اِس کئے یفقہی اجتماع انٹرنیٹ کے جائز حدود میں استعال کو جائز قر اردیتا ہے، اور اِس کے ناجائز استعال کونا جائز اور حرام قرار دیتا ہے۔



# لهولعب اورکھیل کود

## کیرم بورڈ کوکرایہ پردینا؟

سے ال (۹۲۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر ہم کیرم بورڈ خرید کر بھاڑا چلائیں ، تو کیا یہ بھاڑے کا بیسہ جائز '' باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: كيرم بوردُ آلدلهوولعب ب، اورعمو ماً إس مين جوا كهيلا جا تا ب؛ لهذا إس كرايي حاصل شده آمدني كرابت سے خالي نہيں ہے۔

استفيد: رجل استأجر رجلاً يضرب الطبل إن كان للهو لا يجوز. (الفتاوى الهندية ٥,٠٥) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمدسلمان منصور پوری غفرلهاا رار۱۳۱۳ه ه الجواب صحح: شبیراحمدعفاالله عنه

## شطرنج كهيانا؟

سےوال (۹۲۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: شطرنج کھیلنا شرعاً کیساہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: شطر نج كھيلنا مكروہ تحريك ہے، اورا گراس ميں ہارجيت كى شرط لگا دى جائے توجوا اور قطعاً حرام ہے۔ (عزیز الفتاوئ ١٢٠٠م، ادادالفتا وئ ١٢٠٠٨)

www.besturdubooks.wordpress.com

وكره تحريمًا اللعب بالنرد وكذا الشطرنج. قوله: والشطرنج معرب شدرنج، وإنما كره؛ لأن من اشتغل به ذهب عناؤه الدنيوي، وجاء ه العناء الأخروي فهو حرام، وكبيرة عندنا. (شامي، كتاب الحظر والإباحة / فصل في البيع ٩٤/٦ كراجي) ويكره اللعب بالنرد و الشطرنج ..... وعن علي رضي الله عنه أنه قال: الشطرنج ميسر الأعاجم، وعن النبي صلى الله أنه قال: ما ألهاكم عن ذكر الله فهو ميسر، وأما اللعب فلقوله عليه السلام: كل لعب حرام إلا ملاعبة الرجل امرأته وقوسه و فوسه. (بدائع الصنائع ٥/١٦) الهداية ٢١/٦، تبيين الحقائق ٢١/٦ المكتبة الشاملة)

وهذا إذا لم يقام ولم يداوم ولم يخل بو اجب، وإلا فحرام بالإجماع. (المر المختار مع الشامي، كتاب الحظر والإباحة / فصل في البيع ٣٩٤/٦ دار الفكر بيروت)

ويحرم عند الجمهور غير الشافعية أيضًا الشطرنج. (الفقه الإسلامي وأدلته / المبحث الرابع ٢٦٦٣/٤ رشيدية) فقطوا للاتعالى اعلم

کتبه :احقرمجمسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۱۲/۱۱/۱۱هد الجواب صحیح: شهیراحمدعفاالله عنه

# تعلیمی تاش کھیلنا کیساہے؟

سوال (۹۲۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید کہتا ہے کہ تعلیمی تاش کھیلنا درست ہے؛ اِس لئے کہ اِس سے الفاظ اور لغت یا دہوجاتی ہے، جب کہ بکر کا کہنا ہے کہ کھیلنا بہتر نہیں ہے؛ اِس لئے کہاس میں وقت کو جو قیمتی تی ہے ضائع کرنا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفیق: ندکوره فائده کے لئے تعلیمی تاش کھیلنے کی تنجائشہ: لیکن اِس میں اتناا شتعال کہ ضروری اُ مورا ورنماز وغیرہ میں کوتا ہی ہونے لگے تو اِس کی اجازت نہیں ہے۔ (ستفاد:امدادالفتاد کی ۱۲۴۰،۲۳۰) قوله: أو يقامر بالنود والشطرنج أو تفوته الصلاة بسببهما؛ لأن كل ذلك من الكبائر. (البحر الرائق ٩١٨ مكبة سعيد پاكستان) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور پورى غفرله ٢٦ /٢٥ /١٨هـ كتبه: احقر محمسلمان منصور پورى غفرله ٢٦ /٢٥ /١١هـ الصحيح. شبيرا حموعفا الله عنه

## بغیر شرط لگائے تاش کھیلنا؟

سوال (۹۲۳): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مطلقاً تاش کھیلنا حرام ہے؟ مثلاً اگر زیدسے کہا جائے کہ تاش کھیلنا حرام ہے، تو وہ جواب دے رہا ہے کہ ٹائم پاس کرنے کے لئے کھیل رہا ہوں، تو کیا اگر بغیر شرط لگائے ہوئے صرف ٹائم پاس کرنے کے لئے تاش کھیلنا جائز ہے یانہیں؟

اسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: شرطلگا كرتاش كھيلناناجائز ب،اور بلاشرط كيلئے ميں بھى ٹائم پاس كرنا يكوئى غرض سيح نہيں ب، إس لئے إس طرح ضياع وقت سے منع كيا جائے گا۔ (ستفاد: امدادالفتاد ئى مرم ١٩٨٧، قاد ئى محود يداد ١٩٥٧)

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمُ عَنِ اللَّهُ وَمُعُرِضُونَ ﴾ [المؤمنون: ٣]
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. (سنن الترمذي، أبواب لزهد / باب ما جاءمن تكلم بلكلمة
ليضحك الناس ١٨٨٦ وقم: ٢٢١٧، شعب الإيمان لليهقي ٢٥٥١٤، المعجم الكبير ١٢٨٨٣ وقم: ٢٨٨٦)
قال العلامة الحصكفي: كل ما أدى إلى ما لا يجوز ؛ لا يجوز . (الدر المعتار،
كتاب الحظر والإباحة / فصل في اللبس ٢٠٠٦ دار الفكر بيروت) فقط والله تعالى علم
كتبد: احقر محمد المان منصور يورى غفرله ١٨٥٨ ركا ١١هـ
الجواب عجج: شبر احمد عفا الله عنه
الجواب عجج: شبر احمد عفا الله عنه

#### تاش يالوڈ وکھيلنا؟

سوال (۹۲۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: تاش اور لوڈ و کھیلنا شرعاً کیسا ہے؟ جائزیا ناجائز؟ اگر جائز ہے تو کس صورت میں؟ اور اگر ناجائز ہے تو کیوں؟ نیزا گڑکوئی شخص قلبی انشراح اور تضیع اً وقات کے لئے بغیر بازی لگائے تاش اور لوڈو کھیلے، تو کیا شریعت میں اس کی ٹنجائش ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: قرآنِ كريم مين الله تعالى فلاح ياب مؤمنين كى صفت يدييان فرمانى هـ كه: ﴿ وَاللَّذِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُوِ مُعُرِضُونَ ﴾ والمؤمنون: ٣] يعنى فلاح ياب مؤمنين وه بين جولغواور فضول باتول سے الگ رہتے ہے۔

لہذا ہراییا کا م جس سے کوئی دینی فائدہ نہ ہواُس میں اپنا قیمتی وقت ضائع کرنا درست نہیں ہے، اللّہ کے رسول صلی اللّہ علیہ وسلم نے ارشا د فرمایا کہ:

لہذا تاش اور لوڈو کھیل کراپنا قیمتی وقت کو ضائع کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیت۔ (متقاد: فآو کی رجمیہ ۳۲۷/۱۰)

وأما الشطرنج فإنه وإن أفاد علم الفروسية لكن حرمته عندنا بالحديث، لكثرة غوائله بأكباب صاحبه عليه، فلا بقي نفه بضرره كما نصوا عليه، بخلاف ما ذكرنا. (الدر المختار وحاشية ابن عابدين، كتاب الحظر والإباحة / فصل في البيع ٢٠٤٠٦ دار الفكر بيروت) وكره تحريمًا اللعب بالنرد وكذا الشطرنج (الدر المختار) وإنما كره؛ لأن

من اشتغل به ذهب عناء ٥ الدنيوي وجاء ٥ العناء الأخروي فهو حرام وكبيرة عندنا. (ردالمحتار مع الله المعتار، كتاب الحظر والإباحة / فصل في البيع ٣٩ ٤/٦ ٣٩ دار الفكر بيروت) ويحرم اللعب بالنرد أو الشطرنج وكل لهو، لقوله عليه السلام: كل لعب ابن آدم حرام. (محمع الأنهر ٣١٦٥ ٥ دار إحياء التراث العربي بيروت) فقط والله تعالى اعلم كتبد: احقر محملمان منصور يورى غفر له

27/11/17910

#### فٹ بال اور کر کٹ کھیلنااور دیکھنا؟

سے ال (۹۲۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: فٹ بال اورکر کٹ کھیلنا کیسا ہے؟ کیافٹ بالا بھی اور کر کٹ بھی ٹی وی پر دیکھناجا ئزہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: آن كل ئى وى پرقي د يكھنے وَباايك مرض بن گيا ہے، أس پر جوا اور ہار جيت كى شرط لگائى جاتى ہے، جوبص قرآن حرام ہے، عورتيں اور نوجوان لڑكياں بے شرى اور بے پردگى كے ساتھ أسے د كھنے كے لئے آتى ہيں، نمازيں قضا ہوتى ہيں اور سب سب بڑى بات توبہ ہے كہ اخلاق كا جناز ہ نكل جاتا ہے، إس لئے مسلمانوں كو چاہئے كہ إس لغو اور بكار چيزكو بالكل چور ديں، اور عمر كے فيتى كھات كو بہت غنيمت جھيں، الله تعالى قيامت كون اس عمر كے بارے ميں بھى سوال كرے گاكم تم نے اپنى عمر عزيز كہاں اوركن كا موں ميں صرف كى ؟ إس لئے وقت كونت ميں تاركى كا موق قرآنے سے پہلے آخرت كى تيارى كى جائے۔ (ناوئ جمید ارس) قال الله تعالى : ﴿ يَا يُقَلَّلُ مُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَالْلَهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ

فالضابط في هذا الباب ..... أن اللهو المجرد الذي لا طائل تحته، وليس له غرض صحيح مفيد في المعاش ولا المعاد حرامٌ أو مكروهٌ تحريمًا ..... وما

كان فيه غرض ومصلحة دينية أو دنيوية، فإن ورد النهي عنه من الكتاب أو السنة ..... كان حرامًا أو مكروهًا تحريمًا ..... وأما ما لم ير د فيه النهي عن الشارع، وفيه فائدة ومصلحة للناس، فهو بالنظر الفقهي على نوعين: الأول: ما شهدت التجربة بأن ضرره أعظم من نفعه، ومفاسده أغلب على منافعه، وأنه من اشتغل به ألهاه عن ذكر الله وحده، وعن الصلوات والمساجد، التحق ذلك بالمنهي عنه، لاشتراك العلة، فكان حرامًا أو مكروهًا. والثاني: ما ليس كذلك، فهو أيضًا إن اشتغل به بنية التلهي والتلاعب فهو مكروة. وإن اشتغل به لتحصيل تلك المنفعة، وبنية استجلاب المصلحة فهو مباح؛ بل قد يرتقي إلى درجة تلك المنفعة، وبنية استجلاب المصلحة فهو مباح؛ بل قد يرتقي إلى درجة الأبدان أو الأذهان جائزة في نفسها ما لم تشتمل على معصية أخرى، وما لم يؤد الأبدان أو الأذهان جائزة في نفسها ما لم تشتمل على معصية أخرى، وما لم يؤد الانهماك فيها إلى الإخلال بواجب الإنسان في دينه ودنياه. والله سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم / قبيل كتاب الرؤيا ٢٥/١٤ المكبة الأشرفية ديوبند)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام الموء تركه ما لا يعنيه. (سنن الترمذي، أبواب لزهد/باب ما جاء من تكلّم بلكلمة ليضحك الناس ١٨٨٧ ورقم: ٢٢١٧، شعب الإيمان لليهقي ٢٥٥١٤، المعجم الكبير ١٢٨٨٣ روم: ٢٨٨٦ منعب الإيمان لليهقي عن ٢٥٥١، المعجم الكبير ورقم: ١٢٨٨ ومن عن أبي بردة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه؟ وعن علمه ما عمل به؟ وعن ماله من أين اكتسبه و فيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. (سنن الترمذي رقم: ٢٤١٧، الترغيب والترهيب مكمل، كتاب البعث و أهوال يوم القيامة / فصل في ذكر الحساب وغيره رقم: ٢٥٠١ الترغيب والترهيب مكمل، كتاب البعث و أهوال يوم القيامة / فصل في ذكر الحساب وغيره رقم: ٢٠١٨ وتم يت الأفكار الدولية، جامع بيان العلم و فضله ٢٨٦ رقم: ١٢٠٨ فقط والله توالي العلم و فضله ٢٨٦ رقم: ١٢٠٨ الترغيب ولوري غفر له

## كركث اور چرايا بلا كھيلنا؟

سے ال (۹۲۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کرکٹ اور چڑیا بلاکھیلنا کیساہے، جب کہ کھیلنے والوں کا مقصد صرف ورزش ہو؟ ماسمہ سبحانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: ورزش كمقصدسے يه هيل مباح ہيں، بشرطيكس محظور شرى (كشف ستروغيره) يرمشتمل نه هول - (امداد المفتين ١٠٠١)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: روّحوا القلوب ساعةً فساعةً.

(الحامع الصغير للسيوطي مع فيض القدير ٥/٧ ٣٤١ رقم: ٤٨٤ ٤ مكتبة نزار مصطفى الباز رياض)

قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى تحت قوله: "روحوا القلوب ساعةً فساعةً": وفي رواية: "ساعةً وساعةً": أي أريحوها بعض الأوقات من مكابدة العبادات بمباح لا عقاب فيه، ولا ثواب. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إني لأجم فؤادي ببعض الباطل: أى اللهو الجائز لأنشط للحق. وذكر عند المصطفى صلى الله عليه وسلم القرآن والشعر، فجاء أبوبكر رضي الله عنه، فقال: أقراء قو شعر؟ فقال: نعم! ساعةً هذا وساعةً ذاك. وقال على كرم الله وجهه: اجمعوا هذه القلوب، فإنها تمل كما تمل الأبدان: أي تكل. وقال بعضهم: إنما ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم لأولئك الأكابر الذين استولت هموم الآخرة على قلوبهم، فخشي عليها أن يحترق. (فيض القدير شرح الماصطفى مكتبة نزار مصطفى الباز رياض)

وحاصل الكلام: ترويح القلب وتفريحه، وكذا تمرين البدن من الارتفاقات المباحة والمصالح البشرية التي لا تمنعها الشريعة السمحة برأسها، نعم! تمنع الغلو والانهماك فيها بحيث يضرّ بالمعاش أو المعاد. (تكملة فتحالمهم،

كتاب الشعر / باب تحريم اللعب بالنرد شير، حكم الألعاب في الشريعة ٤٣٤/٤ المكتبة الأشرفية ديوبند)
قال أبو الدرداء: إني لأجم فؤ ادي ببعض الباطل: أي اللهو الجائز لأنشط
للحق. (فيض القدير ١٥/٥ ٣٤١ مكتبة نزار مصطفىٰ الباز رياض) فقط والترتعالي اعلم
كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفرله

#### ورزش کرنا؟

سوال (۹۲۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کچھ ورزش دورِحاضر میں صحت کے لئے مفید نظر آتی ہے؛ کیکن اِن ورزشوں میں سے اکثر کا طریقہ کتاب وسنت میں نہیں ملتا ہے، اگر کوئی مسلمان محض حصولِ تندرسی اور دفاع امراض کی نیت سے ایسی ورزش کرے اور اُنہیں اُوقات کو اللہ کے ذکر کے ساتھ بھی متصف کرد ہے، تو کیا یہ ورزش اور بیذ کر الٰہی کرنا صحیح ہوگا یا نہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اليى ورزشين جن سے كوئى منكر شرى لا زم نه آتا ہو، مثلاً ستر نه كھولا جاتا ہو، اور وه كسى خاص قوم كا شعار بھى نه ہو، نيزان سے كوئى مقصد وابسة ہو، مثلاً صحت جسم وغيره، تو درست ہے۔ (عزيز الفتاوي ا۵۵)

أما ما لم يرد فيه النهي عن الشارع، وفيه فائدة و مصلحة للناس فهو بالنظر الفقهي على نوعين: الأول: ما شهدت التجربة بأن ضرره أعظم من نفعه، و مفاسده أغلب على منافعه، وأنه من اشتغل به ألهاه عن ذكر الله، وعن الصلوات والمساجد، التحق ذلك بالمنهي عنه، لاشتراك العلة، فكان حرامًا أو مكروة. والثاني: ما ليس كذلك فهو أيضًا إن اشتغل به بنية التلهي والتلاعب فهو مكروة، وإن اشتغل به لتحصيل تلك المنفعة وبنية استجلاب المصلحة

فهو مباحٌ؛ بل قد يرتقي إلى درجة الاستحباب أو أعظم منه. (تكملة فتح الملهم، كتاب الشعر/باب تحريم اللعب بالنردشير ٤٣٥/٤ المكتبة الأشرفية ديوبند)

اورورزشوں کے اُوقات کوزبانی ذکرالہی کے ساتھ متصف کرنامنا سبنہیں؛ کیوں کہ اِس حالت میں کیسوئی نہیں رہتی؛ البتہ دل میں خدا کی یا دوئنی چاہئے اور نماز کے اُوقات وغیرہ کا اہتمام برقرار رہنا چاہئے۔

قال العلماء: ينبغي أن يكون الموضع الذي يذكر الله فيه نظيفًا خاليًا، وأن يكون الذاكر على أكمل الصفات المتقدمة. (حصن حصين ١٩) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محسلمان منصور بورى غفر له ٢٢٠/٧/١٥ ه

الجواب صحيح: شبيراحمه عفاالله عنه

### كسرت خانوں ميں جا كرورزش كرنا؟

سے ال (۹۲۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: آج کے دور میں جودرزش خانے کھولے ہوئے ہیں اور میں کہ دور میں جودرزش خانے کھولے ہوئے ہیں اور کڑے ہیں کہا سے کھول کرریاضت و کسرت کرتے ہیں ، کیا سے جائز ہے؟
باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: گانا بجانا اورستر کھولنا دونوں تخت گناہ ہیں ؛ لہذا ایسے کسرت خانوں میں حصہ لینا اور و ہاں آنا جانا جہاں ید ونوں کام ہوتے ہوں قطعا جائز نہیں ہے۔ في هذه الآیة: ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَنُ يَشُتَرِ يُ لَهُوَ الْمَحَدِيُثِ ﴾ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الغناء و شری المغنیة. (المصنف لابن أي شیة ١٠١/١ رقم: ٢١٥٣٨) قال مجاهد: هو الغناء، و الغناء منه، و الاستماع إلیه. (المصنف لابن أبي شیة قال مجاهد: هو الغناء، و الغناء منه، و الاستماع إلیه. (المصنف لابن أبي شیة ١٠١/١١ رقم: ٢١٥٣٩)

قال إبر اهيم: الغناء ينبت النفاق في القلب. وقال مجاهد: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَشُتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ ﴾ - الغناء - . (المصنف لابن أبي شية ١٠٢/١ رقم: ٥٤٥٥)

قال ابن مسعود رضي الله عنه: صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت المماء النبات. (لمرالمختار، كتاب الحظر والإباحة/ فصل في اليع ٢٠٩٥ و زكريا) و الرابع: ستر عورته و وجوبه عام و لو في الخلوة على الصحيح. قال الشامي: قو له: و لو في الخلوة أي إذا كان خارج الصلاة يجب الستر بحضرة الناس إجماعًا. (المدر المختار مع الشامي، كتاب الصلاة / مطلب في ستر العورة ٢٥٠٧ و كريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمد مان منصور يوري غفر له ٢١ ١٣٠ ١٥٨ الهوات على الجوات على المهر المراهم عنه الله عنه الموات على المهرام و الله عنه المهرام و المهرام و

## ويديو يم كى كمائى؟

سوال (۹۲۹): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ویڈیو گیم جس کے ذریعہ بچھیل وغیر ہ کھیلتے ہیں، اُس کی کمائی کا کیا تھم ہے؟ کیا اُس کی کمائی بلا کراہت درست ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ويدُّيويَّم ايك لا يعنى اورفضول اوروقت كوضائع كرنے والا آله ہے؛ لہذا أس كے ذريعہ سے كمائى كم ازكم مكروه ضرورہ، إس مشغله كوچھوڑ كرجائز اورطيب طريقه پركمائى كرنى چاہئے۔

لا يجوز على الغناء والنوح والملاهي؛ لأن المعصية لا يتصور استحقاقها بالعقد، فلا يجب الأجر. (تبين الحقائق/ باب الإحارة الفاسدة ١١٨/٦ - ١١٩ يروت)

وعلى هذا يخرج الاستئجار على المعاصي أنه لا يصح؛ لأنه استئجار على منفعة غير مقدورة الاستيفاء شرعًا، كاستئجار الإنسان للعب واللهو، وكاستئجار المعنية و النائحة للغناء و النوح الخ. (بدائع الصنائع ٩١٤ تركريا) فقط والترتعالى اعلم كتبه: احتر مجم سلمان منصور پورى غفر له ١٣ ١٥/٥/١٥ هـ الجواب صحيح: شبيراحم عفا الله عنه

## لوڈ وکھیلنا جائز ہے یا نہیں؟

سوال (۹۷۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: لوڈ وکھیلنا جائز ہے یا نہیں؟ لوڈ وکھیلنا کس صورت میں جائز ہے؟ وضاحت کریں۔

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: اگر ہارجیت میں لین دین کی شرط کے ساتھ لوڈ وکھیلا جائے، تو جوا ہونے کی وجہ سے قطعاً حرام ہے، اورا گر ہار جیت کی شرط نہ ہواور بھی بھا رتفری طبع کے لئے کھیلا جائے تو گنجائش ہو سکتی ہے؛ لیکن عام طور پردیکھا گیا ہے کہ اِس طرح کے کھیلوں میں اتناانجاک ہوجا تا ہے کہ نماز اور دیگر فرائض میں خلل پڑنے لگتا ہے؛ اِس لئے ایسے کھیلوں سے مطلقاً منع کیا جائے گا۔ (احسن الفتا وئی ۲۲۲۲۸ کتاب الفتا وئی ۲۲۲۲۸)

قال الله تعالى: ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا إِنَّمَا الْخَمُرُ وَالْمَيُسِرُ وَالْاَنُصَابُ وَالْاَزُكُمُ تُفُلِحُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠]

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر و الميسر. (سنن أبي داؤد ٩/٢ ٥١)

وسمي القمار قمارًا؛ لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، وهو حرام بالنص. (شامي ٥٧٧/٥-٧٧٥ زكريا)

وحاصل الكلام أن ترويح القلب و تفريحه، وكذا تمرين البدن من الارتفاقات المباحة والمصالح البشرية التي لا تمنعها الشريعة السمحة برأسها، نعم تمنع الغلو والإنهماك فيها بحيث يضر بالمعاش أو المعاد. (احكام القرآن للتهانوي ١٢٢/٥، تكملة فتح الملهم ٤٣٤/٤ مكتبة دار العلوم كراچي)

ما شهدت التجربة بأن ضرره أعظم من نفعه، ومفاسده أغلب على

منافعه، وأنه من اشتغل بها، ألهاه عن ذكر الله وحده عن الصلوات والمساجد التحق ذلك بالمنهي عنه لاشتراك العلة، فكان حرامًا أو مكروهًا. (أحكام القرآن ١٢٥٥، تكملة فتح الملهم ٤٥٥٥) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۵/۵/۳۳۱ ه الجواب صحیح: شبیر احمد عفاالله عنه

## هوزرى اورتمبوله هيل كاحكم؟

سوال (۱۹۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: ہوزری یا تبولہ ایک ایسا کھیل ہے، جس میں کچھ گنتیاں کاسی ہوئی ہوتی ہیں، الگ لوگوں کو ملتی ہیں، پھرایک انا وکس کرنے والا ہر لائن سے گنتی بولتا ہے، جس کو وہ محض کا ٹما چلاجا تا ہے، جس کے پاس وہ گنتی ہوتی ہے، وہ جیت جاتا ہے، پھراُس کو انعام ملتا ہے، یہ ایس وہ گنتی مزے کے لئے آج کل نوجوان بیچے کھیلتے ہیں، لین دین کوئی نہیں بس انعام شوقیہ ہوتا ہے، کیا یہ صورتِ حال جائز ہے؟ کوئی فطی تو نہیں ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: سوال نامه مين جس كھيل كاتذكره ہے، يه وقت كاضياع ہے، ايسے بوقت كاضياع ہے، ايسے بوقت كاضياع ہے، ايسے بوقا كده كھيلول سے احتر اذكر ناچاہئے۔

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. (سنن الترمذي، أبواب الزهد/ باب ما جاء من تكلّم بالكلمة ليضحك الناس ٥٨/٥ رقم: ٢٢١٧، شعب الإيمان للبيهقي ٥٥/٥ ، المعجم الكبير ١٢٨/٣ رقم: ٢٨٨٦) فقط والله تعالى اعلم

املاه: احقر محدسلمان منصور پوری غفرله ۱۲ ارا ۱۲ ۱۳ ه الجوات صیح: شبیراحمدعفاالله عنه



# شعروشاعرى اورنعتبيه مقابليه

مجلس کے آغاز میں کلام پاک کی تلاوت اور نعت شریف پڑھنا؟

سوال (۹۷۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کسی بھی مجلس کے انعقاد پر کلام اللّہ شریف ایسے ہی اُس کے بعد آپ صلی اللّه علیہ وسلم کی تعریف میں نعت پاک کا پڑھنااس کے جواز میں توشک نہیں ؛ اِس کئے کہ متدین علماء کی موجو دگی میں یہ انجام یا تاہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مجلس كة عازمين بركةً كلامٍ پاك اورنعت شريف پڙهناجا ئزہے، إس ميں شرعاً كوئى حرج نہيں؛ كين لا زمنہيں۔

عن أبي هويرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر، أو قال: أقطع. (المسندللإمام أحمد بن حنبل ٣٩٥/٨ رقم: ٨٦٩٤،)

عن أبي هويرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبداء فيه بالحمد الله أقطع. (شعب الإيمان لليهقي ٣٠٠/٤)

وتحته: فيه جواز إنشاد الشعر في المسجد إذا كان متضمنًا لمدح النبي صلى الله عليه وسلم، أو الردعلى الكفار. (تكملة فتح الملهم ٥٠٠٥ ٢ المكتبة الأشرفية ديوبند) وفي النووي: وفيه جواز إنشاد الشعر في المسجد إذا كان مباحًا

لاستحبابه إذا كان في ممادح الإسلام وأهله في هجاء الكفار. (شرح النووي على صحيح مسلم ٣٠٠/٣) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۹/۷۸ ه الجوار صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

## محفل قرأت اورمظا ہرہُ قرأت کی مجلسوں کا شرعی حکم

سوال (۳۷ مینی مسله ذیل کے بارے میں ماہ اور ین ومفتیانِ شرع متین مسله ذیل کے بارے میں کہ: بعض مقامات پرسال دوسال میں محفل قر اُت کے نام سے کل ہندا جلاس ہوتا ہے، جس کا نام محفل قر اُت یا صوت القرآن رکھا جاتا ہے، عمد ہ عمد ہ قراء حضرات بڑے بڑے إداروں کے مجودین تشریف لاتے ہیں، اِس جلسه کے منتظمین کی بظاہر بیزیت ہوتی ہے کہ لوگ قرآنِ کریم س کر محفوظ ہوں اور قرآنِ کریم پڑھنے اور پڑھانے کا جوش پیدا ہو، مگراس کے انتظام کے سلسلہ میں ذرا اِشکال ہوتا ہے، بایں طور کہ:

(۱) انتظام میں کچھ اِفراط ہوتا ہے، مثلاً سجاوٹ بناوٹ وغیرہ ضرورت سے زیادہ، جبیبا کیمو ما جلسوں میں دیکھنے کوماتا ہے۔

(۲) قرآنِ پاک مائک سے تلاوت کی جاتی ہے، تین چار گھنٹہ سے زیادہ یہ پروگرام چاتا ہے، قرآنِ پاک کاسنافرض ہے، لوگ اپنے گھروں اور بازاروں میں باتیں کرتے پھرتے ہیں، ہر آدی نجاسہ میں آکر بااُ دب قرآن سے گا، اور نہ ہر مخص گھر میں رہ کرقرآن کی تلاوت کا اُدب کرے گا۔

(۳) قراء حضرات اکثر پڑھنے میں تصنع اور بناوٹ سے کام لیتے ہیں، مثلاً کان پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا، تو یہ جاسہ بلا قباحت بلاکرا ہت جائز ہوگا؟ اِس میں دامے در مے امداد کرنا باعث اِر وَقواب ہوگا یا نہیں؟

باسمه سجانه تعالی ما مده مسال داری محلید سرانو شده

www.besturdubooks.wordpress.com

إسراف بے جا، شہرت پرتی اور قرآن کریم کی بے حرمتی سے خالی ہوں تو اُس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ؛ بلکہ یہ ایک امستحسن ہے؛ اِس لئے کہ اِس کے ذریعہ سے لوگوں کو قرآن کریم کی تلاوت اور اُس کی صحت قرائت کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، و من تلاها كانت له نورًا يوم القيامة. (المسند للإمام أحمد بن حنبل ٢١/٢ ٣٤، الترغيب والترهيب مكمل، كتاب قراءة القرآن / الترغيب في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها الخص: ٣٥٥ رقم: ٢٢٠٩ بيت الأفكار الدولية)

عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه مر على قارئ يقرأ، ثم سأل فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤن القرآن يسألون به الناس. (سنن الترمذي الميسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤن كتاب قراءة القرآن / الترغيب في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها الخص: ٣١٨ رقم: ٣٢٨ بيت الأفكار الدولية) فقط والترتعالي اعلم

کتبه :احقرمحرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳/۱۳/۲۳ ه الجواب صحیح:شبیراحمدعفاالله عنه

## جلسه قر أت میں قر أت سننے کی نیت سے جانا؟

سے ال (۴ کے اور ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کوئی جلسہ میں محض قراکت سننے کی غرض سے جائے تو یہ درست ہے یانہیں؟ باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: درست ب؛ البتهاع كي داب يعنى سكون ووقارا ور انسات كالحاظ ركهنالا زم ب-

قال اللُّه تعالىٰ: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرُآنُ فَاسُتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمُ

تُرُ حَمُوْنَ ﴾ [الأعراف: ٤ . ٢] فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۵-۱۳/۳/۱۳

## نعت شریف پڑھنا کیساہے؟

سوال (۹۷۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کسی بھی دینی پر وگرام میں مسجد کے اندریا باہر کہیں بھی ہوں ، فعت شریف جو کہ افراط و تفریط سے مبرہ ہو، جائز ہے یا نہیں؟ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ حضورا قدس سلی الله علیہ وسلم نے بعض اشعار کی تعریف فرمائی ، جیسے جہودہ گانے یا اشعار کی تعریف فرمائی ، جیسے جہودہ گانے یا غزلیات وغیرہ ، اوریہ بھی سنا ہے کہ آقا دوعالم سلی الله علیہ وسلم کی شانِ مبارک میں بڑے بڑے بڑے فرالیات وغیرہ ، اوریہ بھی سنا ہے کہ آقا دوعالم سلی الله علیہ وسلم کی شانِ مبارک میں بڑے بڑے بڑے قصید ہے جمعین نے بھی اکثر فرائی دوعالم سلی الله علیہ وسلم کی شان مبارک میں الله علیہ وسلم کی شانِ مبارک میں الله علیہ وسلم کے خصوصی شاعر سے ، اور آقائے دو عالم سلی الله علیہ وسلم نے اپنے ممبر پر کھڑا کرکے ان سے قصید سے عت فرمائے ، یہ کہاں تک شیخے ہے؟ بعض لوگ فعت شریف پڑھنے کو ناجا کز کہتے ہیں ؛ قصید سے عت فرمائے ، یہ کہاں تک شیخے ہے؟ بعض لوگ فعت شریف پڑھنے کو ناجا کز کہتے ہیں ؛ لہذا نعت شریف پڑھنے کو ناجا کز کہتے ہیں ؛

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: أدب كدائره مين ربتي موئنت ياحمد كاشعار مسجديا غير مسجد مين ربط هنا جائز ب-

قال الإمام النووي: فيه جواز إنشاد الشعر في المسجد إذا كان مباحًا، واستحبابه إذا كان في ممادح الإسلام وأهله. (شرح النووي على صحيح مسلم ٢٠٠/٣) فقط والتُّرتعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۶ ریا ۱۹۲۲ه نعت گوئی اورترنم کا شرعی حکم اور مدارس میں مشاعرہ کی مجلس قائم کرنا؟

سوال (۲۷۹): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے علاقہ ترکیسر کے مدرسہ میں چندسالوں سے ایک نعتبیہ مسابقہ اور جلسہ منعقد کیا جاتا ہے، جس کی شکل میہ ہوتی ہے کہ مسابقہ سے تقریباً ایک مہینہ پہلے اعلان کیا جاتا ہے، اُساتذ وُ کرام کی تگرانی میں طلبہ کوترنم کے ساتھ نعت نظم پڑھنے کی مشق کرائی جاتی ہے، اُ ساتذہ بار بار طلبہ کی یاد کردہ نعت کو سنتے ہیں ، اُنہیں مناسب لب واجبہ میں نعت پڑھنے کااندا زبتاتے ہیں ، پھراُسی مسابقہ اورنعتیہ جلسہ کا انعقاد ہوتا ہے، اِس مسابقہ میں شعراء کوبھی مرعوکیا جاتا ہے، اُن میں سے بعض توشر عی حثیت سے بالکل آزاد بےریش ہوتے ہیں اور بعض کے معمولی کچھ داڑھی ہوتی ہے،اوریہ سب پیشہ در ہرطرح کے مشاعر وں میں شرکت کرنے والے شعراء ہوتے ہیں، اور مدرسہ کے نائب مہتم ماليگا وَل ازخود جا كراُنهيں دعوت ديتے ہيں، اُن كى تعدا دايك دونهيں سات آٹھ تک ہوتی ہے، اُن سب کو آمد ورفت کے کراپیے کے علاوہ بنام ہدیے بھی شاید مزیدر قم دی جاتی ہے، اور مسابقہ میں شریک ممتاز طلبہ کوایک اچھی رقم بشکل انعام دی جاتی ہے،اور اِس تمام صرفہ کابار مدرسہ پر ڈ الاجا تا ہے، پھر اس مسابقہ اور نعتیہ جلسہ کے لئے کم از کم دویا تین نشستیں رکھی جاتی ہیں ،ایک نشست دن میں تعلیمی اُوقات میں ہوتی ہے، دوسری مغرب کے بعد اور تیسری عشاء کے بعد پہلی نشست میں نعت نظم کی اُ ہمیت، ترنم ولب ولہجہ میں نعت پڑھنے کے جواز ہی نہیں ؛ بلکہ ضرورت کے دلائل پرمشتمل ایک بڑے استاذ کی لمبی تمہید وتقریر ہوتی ہے، پھرطلبہ ترنم والے کہجوں میں اپنی نعتیں سناتے ہیں ، اُن میں بالغ، نابالغ اور أمر دسجى قتم كے طلبہ ہوتے ہيں ، اچھے ترنم اور لہجہ ميں پڑھنے والے طالب علم كو اً نا وُنسر صاحب اورسامعین کی طرف سے خوب دا دبھی دی جاتی ہے،مشاعرہ کا اچھا خاصا منظر ہوتا ہے، اُساتذہ کی موجود گی میں داد کی آوازہے بوراہال گونج جاتا ہے، اور اُساتذہ کرام کے لئے اس جلسه میں شرکت کسی نہ کسی درجہ میں لازم بھی ہوتی ہے، اِس سے غیر حاضری مشکل ہوتی ہے، اوراس یروگرام میں طلبہ واساتذہ کے علاوہ گاؤں کےعوام بھی شریک ہوتے ہیں۔ دوسری اور تیسری نشست میں باہر سے آئے ہوئے شعراء اپنا کلام سناتے ہیں، جو اِس پروگرام کا دلچسپ حصہ ہوتا ہے۔عشاء کے بعد گیارہ بارہ بجے تک پروگرام چلتا ہے، شعراء ترنم میں نعت وظم سناتے ہیں اور بعض توایسے گیت بھی سناتے ہیں جس کا انداز بالکل گانے کا ہوتا ہے۔

خلاصہ بیکہ بیعام مثاعروں کے مقابلہ میں ایک مہذب انداز کا نعتیہ جلسہ ہوتا ہے،جس کی صرف پہلی نشست مسابقہ کی ہوتی ہے۔اَب سوال ہے کہ:

(۱) کیا مدرسہ میں اِس طرح کے نعتیہ مشاعرے، مسابقے اور جلسے کے انعقاد کا کوئی علمی دینی فائدہ ہے؟ اور کیاا کابراپنے مدرسوں میں اِس طرح کے جلسوں کی اِ جازت دیتے ہیں؟

(۲) نعت کاترنم کے ساتھ پڑھنامطلقاً جائز ہے، یا اِس کے لئے کچھ شرائط ہیں؟اگر ہیں تو وہ شرا کط ہمارے اِس مسابقہ میں پائے جاتے ہیں یانہیں؟

(۳) ترنم سے اَشعار پڑھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ صرف مباح ہے، یا مستحب ومسنون وغیرہ؟ اگر صرف مباح ہے تو کیا اِس قدرا ہتمام کی گنجائش ہے؟

(۴) کیااِس نعتیہ مسابقہ کی شرعاً اتنی اَ ہمیت ہے کہ تعلیمی اُو قات میں اس کو منعقد کیا جائے؟
(۵) کیا نابالغ اَ مرد سے ترنم میں اشعار کا سننا جائز ہے؟ اگر مقصوداً س کی آواز سے تلذذنہ ہوتو کیا حکم ہے؟ اور کیا تلذذ کا اِرادہ نہ ہونے کی صورت میں فتنہ کا ندیشنہیں ہوگا؟ کیا سار ہے جمع کی طرف سے اِس بات کی ضانت دی جاسکتی ہے کہ اُن میں سے سی کے لئے بھی فتنہ کا خطرہ نہیں ہے؟ اِس طرح فاسق کی نعت سننے کا کیا حکم ہے؟

(۲) کیااِس جلسہ اور مسابقہ کے لئے مدرسہ والوں کی یہ دلیل صحیح ہے کہ حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم سے بھی نعتیہ اُشعار سننا ٹابت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم طلبہ کو مثق نہیں کرائیں گو وہ فلط اَشعار غیر مناسب لب وابجہ میں پڑھیں گے، جس سے فلط نعت وظم کا رواح ہوگا، تو کیا اُن کی یہ دلیل اِس مسابقہ کے جواز کے لئے کافی ہے؟ کیا اِس مسابقہ کے بغیر طلبہ کی اِصلاح اور شیح اَشعار پڑھنے کی مثق نہیں ہو سکتی؟ کیااس کی ضرورت ہے؟

(۷) کیا مدرسه کی رقم اِس مسابقه اورجلسه پرخرچ کی جاسکتی ہے؟ آخر میں گذارش ہے که اِن تمام سوالوں کا جواب مفصل ومدلل تحریر فر ماکرا حسان عظیم فر مائیں ۔ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفیق: (۱) چھنعتیه اُشعار کہنا اور پڑھنا گوکہ شرعاً پہندیدہ ہے؛ کیکن اِس کا ذوق پیدا کرنے کے لئے مدارس میں مشاعرہ اور مسابقہ کے جلسے منعقد کرنا مفید نہیں ہے، بیضر ورت ضمنی طور پر دیگر جلسوں میں نعتیں پڑھوانے سے بدرجہ اُتم پوری ہوسکتی ہے، اس طرح کے نعتیہ پروگرا موں سے یقیناً وہ مفاسد پیدا ہوتے ہیں، جن کا ذکر سوال کی تمہید میں کیا گیا، اِس لئے اکا بڑنے اِس طرح کے پروگرا موں کو مدارس میں رائے نہیں فرمایا ہے۔

الثالثة: أن الاجتماع عليها لما أن صار من عادة أهل الفسق، فيمنع من التشبه بهم ؛ لأن من تشبه بقوم، فهو منهم. (احياء العلوم ٧/٢ه ١)

(۲) نعت کورنم میں پڑھنے کی إجازت مطلق نہیں ہے؛ بلکدائس میں بیشرط ہے کہ شرعی طور پر کوئی فتندانگیزی ندہو، مثلاً اشعار سنجیدہ ہوں، ترنم گانے اور عشقیہ اشعار کے مشابہ ند ہو، پڑھنے والے کی صورت اور آواز موجب فتنہ نہ ہو۔

والصوت الصيب الموزون غير حرام، فإذا لم يحرم الآحاد فمن أين يحرم السمجموع، نعم ينظر فيما يفهم منه، فإن كان فيه أمر محظورٌ حرم نظمه ونشره، وحرم التصويت به، سواء كان بإلحان أو لم يكن. (احياء العلوم ١٥٣١٢)

(٣) اگركوكي فتنه نه بوء توا يحيا شعارتم سے پڑھنے يا سننے بين شرعاً كوكي حرج نهيں؛ بلكه حدودين رہتے ہوئے يام پنديده ہے؛ كين اس كا حدسے زياده اہتمام كرنا صحيح نهيں ہے۔ ان الشعر كالنشر يحمد حين يحمد ويذم حين يذم و لا بأس باستماع نشيد الإعراب و هو إنشاد الشعر من غير لحن. (شامي ٢١٣٦٦ زكريه فتح الباري ٤٧١١٠٥)

الإعراب و هو إنشاد الشعر من غير لحن. (شامي ٢٥٣١٦ زكريه فتح الباري ٤٧١١٠٥)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. (سنن لترمذي، أبواب الزهد/ باب ما جاء من تكلم بالكلمة ليضحك الناس ٧/٧٥ رقم: ٢٢٨٧، شعب الإيمان لليهقي ٢٥٥١، المعجم الكبير ١٢٨٨٣ رقم: ٢٨٨٦) ليضحك الناس ٢٥٥١ ومن كالمان غالب مو، و بال نابالغ بحول سرتم كساته اشعار سننا منع به اورفاس شخص الرصح اشعار يرا هي قو أس كاسننا الرح و بائز بي ، مكر خلاف اولى بيد

## مشاعره کی مجلس میں شرکت کرنا؟

سوال (۷۷۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: آج کل مروجہ مشاعرے کہ جن میں لغویات وممنوعاتِ شرعیہ کا ہونا بس ناگزیہ ہے، مثلاً مستورات کی شرکت اور اُن کا دیدار ، نماز وغیرہ دینی اُمور سے غفلت اور مالی تبذیر۔ ایسے مشاعروں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: إس طرح كمشاعرول كالعقاد قطعاً جائز نهين ب،

نيز اليى مجلسول مين إعانت اوراُن كى ركنيت قبول كرنا بهى إعانت على المعصيت ب، اورناجا تزبـ قال الله تعالى: ﴿وَلا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُلُوانِ ﴾ [المائدة، حزء آيت: ٢] قال الله تعالى: ﴿وَالشَّعُورَآءُ يَتَبِعُهُمُ الْعُؤُونَ. اَلَمُ تَرَ اَنَّهُمُ فِى كُلِّ وَادِ يَهَيْمُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٤ - ٢٠]

وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أكثر قولهم يكذبون فيه، وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه هو الواقع في نفس الأمر. فإن الشعراء يتبجّحون بأقوال وأفعال لم تصدر منهم، ولا عنهم فيتكثرون بما ليس لهم. (تفسير ابن كثير ٥٧/٦ دارالكتب العلمية بيروت)

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. (مشكاة المصابيح، كتاب الآداب/باب البيان والشعر، الفصل الثالث ٤١١)

قال الملاعلي القاري رحمه الله تعالى: "الغناء" بكسر الغين، ممدودًا: أي التغني — "ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع". يعني الغناء سبب النفاق ومؤد إليه، فأصله وشعبته، كما قال ..... وفي شرح السنة: قيل: الغناء رقية الزنا ..... وقال النووي في الروضة: غناء الإنسان بمجرد صوته مكروه، وسماعه مكروه. ووان كان سماعه من الأجنبية، كان أشد كراهة. والغناء بآلات مطربة هو من شعار شاربي الخمر كالعود والطنبور والصنج والمعازف وسائر الأوتار حرام، وكذا سماعه حرام ..... وأطنب في دلائل تحريمه. (مرقاة لمفاتيح شرح مشكة لمصايح، كتاب الآداب البيان والشعر، الفصل الثالث ١٧٥٨ه ٥-٥١ وقم: ٤٨١ وشيدية، ١٣٤٩ المكبة الأشرفية ديوبند) وفي النوازل: قراء - قشعر الأديب إذا كان فيه ذكر الفسق والخمر والغلام يكره. (الفتاوي الهندية ١٥١٥)

﴿ الله تَرَ انَّهُمُ فِى كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴾ لأن أكثر مقدماتهم خيالات لا حقيقة لها، وأغلب كلماتهم في النسيب بالحرم والغزل والابتهار وتمزيق الأعراض والقدح في الأنساب والوعد الكاذب والافتخار الباطل ومدح من لا يستحقه والإطراء فيه، وإليه أشار بقوله: ﴿ اللهُ تَرَ انَّهُمُ فِى كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴾ (تفسير البيضاوي ٢/٤٥١) ودلت المسئلة على أن الملاهي كلها حرام. (الدر المعتار، كتاب الحظر والإباحة / فصل في البيع ٢٨١٦ كراجي، ٢/٩، وزكريا، فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۲۹/۵/۲۱۲ ه الجواب صحیح: شبیراحمدعفااللّه عنه

### ترقی اُردوکے لئے مشاعروں کاانعقاد؟

سوال (۹۷۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ترقی اُرد و کے نام پراس کا جواز ہوسکتا ہے جب کہ ممنوعاتِ شرعیہ اظہر ہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: ترُق اُردوك پرده میں فحاثی كی اجازت نہیں ہے۔ قال الله تعالیٰ: ﴿وَيَنُهٰى عَنِ الْفَحُشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ ﴾ [النحل: ٩٠] فقط والله تعالیٰ اعلم کتبہ: احقر محدسلمان منصور پوری غفرلہ ۲۹ر ۱۲/۵/۲۹ اص

الجواب صحيح: شبيراحمه عفاالله عنه

## طرحی مشاعروں میں شرکت کرنا؟

سے ال (۹۷۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: طرحی مشاعرہ کی جس میں خواتین کی شرکت نہیں ہوتی، کیا ایسے مشاعروں میں علماء کی شرکت کسی اعتبار سے بھی رواہے، جب کہ یہی چیزعوام الناس کے لئے گمراہ کن بنتی ہے۔ باسمہ سجانہ تعالیٰ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: طرحى مشاعر الرممنوعات شرعيه ي ك بول، تو

اُن میں شرکت کی گنجائش ہے ؛لیکن فسادِ زمانہ کی وجہ سے احتیاط شرکت نہ کرنے میں ہے۔

قال أبو الحسن المبرد: لما نزلت: ﴿وَالشُّعُرَآءُ ﴾ جاء حسّان و كعب بن مالك وابن رواحة رضي الله عنهم يبكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا نبي الله! أنزل الله تعالى هذه الآية، وهو تعالى يعلم أنا شعراء، فقال: اقرء وا ما بعدها: ﴿إِلَّا الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ ﴾ أنتم ﴿وَانْتَصَرُوا مِنُ بَعُدِ مَا ظُلِمُوا ﴾ أنتم أي بالرد على المشركين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: انتصروا ولا تقولوا إلا حقًا ولا تذكروا الآباء والأمهات. (تفسير القرطبي ١٥٣١٥) ﴿وَالشَّعُرَ آءُ يَتَّبِعُهُمُ الْعُؤُونَ ﴾ واتباع محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا كذلك. (تفسير البيضاوي ١٥٣/٤ المكبة الشاملة)

وقيل: إن تغنى ليستفيد نظم القوافي ويصير فصيح اللسان لا بأس به. (شامي ٣٤٨/٦ كراچي، ٢/٩ ٥ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۹ ر۱۲/۵ اس الجواب صحیح: شبیراحمدعفااللّه عنه

## جس مشاعره میں شاعرہ بے بردہ ہوکر گاتی ہواس میں شرکت؟

سوال (۹۸۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: ایسے مشاعروں میں شرکت کرنا کیسا ہے جس میں شاعرہ دونوں تشریف فرماہوں؟ اور شاعرہ بہو؟ اور سامعین حضرات شاعرہ کی سریلی شاعرہ بہو؟ اور سامعین حضرات شاعرہ کی سریلی آواز سے اورا کسے حسن و جمال سے لطف اندوز ہوں؟ اور واہ واہ کی آوازوں کا اظہار کریں؟ ماسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: السيمشاعره مين شركت كرنا سخت بحيالى اور حرام بـ قال الله تبارك و تعالى: ﴿إِنَّ الله يَأْمُو كُمُ أَنْ تُؤَدُّوا الْاَ مَانَاتِ اللَّي اَهُلِهَا ﴾

[النساء، جزء آیت: ۲۵۸]

قال العالامة فخر الدين الرازي في تفسيره: قال ابن مسعو د رضي الله عنه: الأمانة في كل شيء لازمة ..... واعلم أن هذا باب واسع، فأمانة اللسان أن لا يستعمله في الكذب والغيبة والنميمة والكفر والبدعة والفحش وغيرها، وأمانة العين أن لا يستعملها في النظر إلى الحرام، وأمانة السمع أن لا يستعمله في سماع الملاهي والمناهي، وسماع الفحش والأكاذيب، وكذا القول في جميع الأعضاء. (التفسير الكير للإمام الرازي ، ١٠٩١)

فأما نظر الرجل إلى المرأة فهو ينقسم إلى أربعة أقسام: ..... فأما النظر إلى الأجنبيات فنقول: يباح النظر إلى موضع الزينة الظاهرة منهن دون الباطنة لقوله تعالى: ﴿ وَلاَ يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ [النور، حزء آيت: ٣١]

وقال علي وابن عباس رضي الله عنهما: ما ظهر منها، الكحل والخاتم، وقالت عائشة رضي الله عنها إحدى عينيها، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خفها وملاء تها، واستدل في ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم - النساء حبائل الشيطان بهن يصيد الرجال. وقال - صلى الله عليه وسلم -: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجل من النساء ..... وقالت: فاطمة رضي الله عنها: "خير ما للرجال من النساء أن لا يراهن وخير ما للنساء من الرجال أن لا يرينهن". فدل أنه لا يباح النظر إلى شيء من بدنها، ولأن حرمة النظر لخوف الفتنة وعامة محاسنها في وجهها فخوف الفتنة في النظر إلى وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء. (المسوط للسرحسي ٢١١٠٠)

قال العلامة الجصاص تحت قوله تعالى ﴿ وَلا يَضُرِبُنَ بِاَرُ جُلِهِنَّ لِيُعُلَمُ مَا يُخُفِينَ مِنُ زِينَتِهِنَ ﴾: وفيه دلالة على أن المرأة منهية عن رفع صوتها بالكلام بحيث يسمع ذلك الأجانب، إذا كان صوتها أقرب إلى الفتنة من صوت خلخالها، ولذلك

كره أصحابنا أذان النساء؛ لأنه يحتاج فيه إلى رفع الصوت، والمرأة منهية عن ذلك. (أحكام القرآن للحصاص/ باب ما يحب من غض البصر عن المحرمات ٢٦٥٥٣)

نغمة المرأة عورة ..... ذكر الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه في السماع: ولا يظن من لافطنة عنده أنا إذا قلنا صوت المرأة عورة، أنا نريد بذلك كلامها؛ لأن ذلك ليس بصحيح، فإنا نجيز الكلام مع النساء للأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك، ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها، لحما في ذلك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهم، ومن هذا لم يجز أن تؤذن المرأة، قلت: ويشير إلى تعبير النوازل بالنغمة. (رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة/باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة ٢٠١١ عدار الفكربيروت، ٧٩/٧ زكريا)

لقوله عليه السلام: استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر. (الدرالمختار ٣٥٦/٦ كراچي، ٢٠٤٥ وزكريا، بزازية على هامش لهندية ٣٥٦/٦، فتح القدير، كتاب الكراهية / قبيل فصل في اللبس ١٦١١٠ بيروت، الفتاوي الهندية ٢١٥ ٣) فقط والله تعالى اعلم كتب: احقر محمد لبان منصور لورى غفر لها ٣١٣/٣/٢ اله الجواب عجيج: شبيراحم عفا الله عنه المجاب المحمد الجواب عجيج: شبيراحم عفا الله عنه

## کیاشاعروں کی بخشش نہیں ہوگی؟

سےوال (۹۸۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: یہ بات مشہور ہے کہ شاعروں کی بخشش نہیں ہوگی ، جاہل لوگ اِس بات پر بحث کرتے ہیں، تو جواتِ تحریر فرما کیں کہ سوتتم کے شاعروں کی بخشش نہیں ہوگی ؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: قيامت كدن مشركين شعراء كى مغفرت وبخشش نه موگى، اوراگر كوئى مسلمان ايسے اشعار كم جو وعظ وفيحت پرمنى موں، اورا كن ميں خدا تعالى كى حمد

ووحدانیت کا ذکر ہو، تو شریعت کے نز دیک ممدوح ہے، اور اگر ایسے اُشعار ہیں جونسق و فجورا ور کذب بیانی پربنی ہوں ، تو اُس کا گناہ شاعر پر ہوگا ، مگر اِس سے بیدلازم نہیں آتا کہ اُس کی بخشش نہ ہوگی ؛ بلکہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کومعاف فر مادیں گے۔ (ستفاد:معارف لقرآن ۲ ۵۵۴۵)

قال الله تعالى: ﴿وَالشُّعُرَآءُ يَتَبِعُهُمُ الْعَوُّونَ﴾ [الشعراء: ٢٢٤] روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضًا: أن الأية نزلت في شعراء

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: أن الآية نزلت في شعراء المشركين. (روح المعاني ٢٢٠/١)

عن ابن مسعو د رضي الله عنه مرفوعًا: الشعراء الذين يموتون في الإسلام يأمرهم الله أن يقولوا شعرًا يتغني به الحور العين لأزواجهن في الجنة، والذين ماتوا في الشرك يدعون بالويل والثبور في النار. (روح المعاني ١٤٨١٩)

المباح ما سلم من فحش أو كذب. والمحظور نوعانِ: كذب و فحش، وهما جرح في قائله. (روح المعاني ٢٢١/١٩)

قال الله تعالىٰ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغُفِرُ اَنُ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوُنَ ذَلِكَ لِمَنُ يَشَآءُ﴾ [النساء جزء آيت: ٤٨]

وقال العلامة الآلوسي: وقد أنشد كل من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين الشعر، وكذا كثير من الصحابة رضي الله عنهم. (تفسير روح المعاني للعلامة الآلوسي ٢٢١/١٩ يروت) فقط والترتعالي اعلم

كتبه:احقر محمر سلمان منصور پورى غفرله ۲۱۹/۵/۲۴ هـ الجواب صحيح: شبيراحمد عفاالله عنه

### سيرت پرانعا مي مقابله؟

سوال (۹۸۲): -کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید نے اسلامی معلومات پر شخصر کچھ سوالات کئے اور کہا کہ اِن سوالات کے درست جوابات پر

ایک ہزارر و پیرنقذ انعام دیا جائے گا، اگر کئی لوگوں نے درست جواب دیے ، جیسے دی لوگوں نے درست جوابات دیے توایک ہزار روپئے ایک سور وپئے کے حساب سے دی لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا؟ سوالات کرنے کا انداز مندرجہ ذیل عبارت کی طرح ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ ( مکہ میں ، مدینہ میں ، جدہ میں ، طائف میں ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ (عبدالرحمٰن ، عبدالہ مطلب ، ابوطالب ، عبداللہ ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ ( علیہ المحمل ہائی ، آمنہ ) اِس طرح سوالات کر کے انعام تقسیم کرنا شرعا کیسا ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: ندكوره طريقه پرانعا مي مقابله كرانے اور شرط كے مطابق انعامات تقسيم كرنے ميں شرعاً كوئى حرج نہيں ہے۔ (ستفاد: جوابرالفقہ ۲۲۸۸، نتاوئ محوديه ۱۳۹۷) وأما المسابقة بعوض وهي المراهنة فلها صور مختلفة. الأولى: أن يكون العوض كالحائزة الممقدمة من غير المتسابقين كالإمام أو غيره، وهذا جائز بالإجماع. (تكملة فتح الملهم ۳۸۹، شامي ۷۷۷، زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتيه: احقر محمسلمان منصور پورئ غفرلد ۲۸۸۸، هم الجوار محجة شيم المحمور بورئ غفرلد ۲۸۸۸، هم الجوار محجة شيم المحمقا الله عنه المحتور المحتور بورئ عفرلد ۲۵۸۸، هم الجوار محجة شيم المحمقا الله عنه

## , وتنظیم پیام حق''کے انعامی مقابلہ میں حصہ لینا؟

سوال (۹۸۳): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے یہاں نجیب آباد میں مسلم نو جوانوں کی ایک تنظیم '' تنظیم پیامِ قلّ ' کے نام سے قائم ہے، جو ردبدعت اور دینی اور تعلیمی جذبہ کو فروغ دینے کے لئے پروگرام از قتم اجلاس تقابلی تقریریں ، مضمون نو لیمی ، مقابلے اور تقابلی شارے بھی کراتے رہتے ہیں، إمسال اِس تنظیم نے ایک فارم ۱۰۰ سرسوالوں کا چھپوایا ہے، اور اُس کی قیمت (داخلہ فیس) ۲ررو پئے رکھی ہے، اور کامیابی حاصل کرنے والوں کے لئے تین انعام فرسٹ ، سینڈ اور تھرڈ تجویز کئے گئے ہیں، اس میں تاریخی ،

سیاسی، مذہبی، سابخت اور جغرافیائی سوالات درج ہیں۔ ۸-تا-۱۸رسال کی عمر کے بچوں کو خاص کیا گیا ہے، مقصد طلبہ میں کھوج کے جذبہ کو بڑھانا اور اُن کی معلومات میں اِضافہ کرنا ہے، پہلا انعام الیجی، دوسر ااِنعام ٹیبل لیمپ اور تیسراقلم دان ہے۔ سوال بیہ ہے کہ آیا اس کو چلانے میں شرعاً قباحت ہے؟ اور بیصورت لاٹری اور قمار میں تو داخل نہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: صورتِ مسئوله میں اگر تنظیم میں شرکت کرنے والوں سے رویئے فروختگی فارم اور داخلہ کی فیس لیتے ہیں ،اس کے بعد تنظیم کی جانب سے انعامات وغیرہ مقرر کئے جاتے ہیں ،تو بیصورت درست ہے، لاٹری اور قمار میں داخل نہیں ؛ کیوں کہ فارم وغیرہ کی بیج جائز ہے۔

حتى لو باع كاغذةً بألف (درهم) يجوز ولا يكره. (فتحالقدير٢١٢/٧، إيضاح النوادر ١٦٧/١)

اوراگرروپے کالینافروخنگی فارم اور داخلہ کے لئے نہیں؛ بلکہ مقصدیہ ہے کہ ہرایک اپنااپنا روپیتنظیم کے پاس جمع کردے، پھر جس کی پوزیشن آ جائے گی وہ اِن تمام روپیوں یا انعامات کو قسیم کرلے گا، تو یہ صورت قمار میں داخل ہونے کی وجہ سے نا جائز ہے؛ کیوں کہ یہاں پرطرفین سے شرط یائی گئی ہے۔

حل الجعل أن شرط لمالٍ من جانب واحد، وحرم لو شرط من الجانبين؟ لأنه يصير قمارًا إلا إذا دخلا ثالثًا، وكذا الحكم في المتفقهة، فإذا شرط لمن معه الصواب صح، وإن شرطاه لكل على صاحبه لا. (الدر المختار) (وفي الشامية: وكذا الحكم في المتفقهة) أي على هذا التفصيل، وكذا المصارعة على هذا التفصيل، وإنها المعارعة على هذا التفصيل، وإنها جاز لأن فيه حثًا على الجهاد وتعلم العلم؛ فإن قيام الدين بالجهاد والعلم، فجاز فيما يرجع إليهما لا غير (وقوله: فإذا شرط لمن معه الصواب) أي لواحد معين معه الصواب لا ما يفيده عموم من، وإلا كان عين ما

بعده أي بأن يقول: إن ظهر الثواب معك فلك كذا أو ظهر معي فلا شيء لي أو بالعكس. (شامي ٢٠٦٦ - ٤٠٤ كراچي، ٧٧١٥ - ٥٧٨ و زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور پورى غفر له ٢٠٢٧ مهر ١٨٥٥ اله الجواب صحيح. شبير احمد عفا الله عنه

### فرضی قصه خوانی کرنا؟

سوال (۹۸۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اِسلام میں قصہ خوانی کا کیا تھم ہے؟ محض اُد بی مشق کی وجہ سے، جب کہ وہ قصہ واقع میں نہ ہوا ہو؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: جوقص فواحش اور بیجان آمیز ہوں یا اُن سے ذہن ود ماغ میں دہشت پیدا ہوتی ہو، جیسے کہ ناول، اُفسانے، فلم اسٹوری وغیرہ، اُن کا پڑھنا سننایا سنانا کسی حال میں درست نہیں ہے؛ البتہ صرفی ونحوی ترکیبات یا فن بلاغت کی تعبیرات کو واضح کرنے کے لئے اُد بی تمرینی کتابوں میں جو مکالمات ومضامین کھے جاتے ہیں، جن کا غیر واقعی ہونا پہلے سے معلوم ہوتا ہے، اُن کوصالح غرض سے پڑھنے میں یا سننے اور سنانے میں حرج نہیں۔

قال الله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنُ سَبِيُلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [لقمان: ٦]

دلت الآية على حرمة مطالعة الكتب المشتملة على فحترعات والأباطيل المسماة في عرفنا بالناول. (احكام القرآن للتهانوي ١١٦/٥)

اللهو: هو الاشتغال بما لايعنى وما ليس له غرض و مقصد صحيح، وهذه المستناحة المباحة إنما أبيحت الأغراض وفوائد لا تحصل إلا بأمثالها. راحكام القرآن للتهانوي ٥٠، ٢) فقط والتُرتعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله و ۱۲۱/۲۷۱۱ ه الجوات صیح: شبیراحمد عفاالله عنه

## قوالی کے لئے دائمی فرش و چبوتر ہبنا نا گنا ہے جاریہ ہے؟

سے ال (۹۸۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا اُولیاء اللہ کی خوشنو دی کے مدنظر دنیا و آخرت کی کامیا بی کے لئے یہ دائمی تغییری فرش و چبوتر ہ اُن حضرات کے واسطے باعث اِ جروثو اب اور صدقہ جاریہ کا موجب ہوگا یا گنا و جاریہ کا؟ ماسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: يركناه جاريه، مديث شريف بيل ب:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدًى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالة، كان عليه من الإثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئًا. (صحيح مسلم، كتاب العلم/ باب من سن سنة حسنة أو سيعة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة ٢١٧٢ رقم: ٢٦٧٤ بيت الأفكار الدولية، لمسند للإمام أحمد بن حنبل ٥٨٣/٥ رقم: ٩١٦٠ ط:

لیکن اَ ولیا ءکرام اِس سے مشتیٰ ہیں، گناہ اِس طریقہ بڑمل کرنے والے اور بنانے والوں پر ہے۔فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم

کتبه:احقرمجرسلمان منصور پوری غفرلها۲۰/۱۰۲۱ه الجواب صحیح: شبیراحمدعفااللّه عنه

### بینڈبا ہے کے ساتھ قاضی کوعیدگاہ میں لے جانا؟

سوال (۹۸۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے یہاں بعض قصبات میں برسوں سے بیر سم جاری ہے کہ عید کے موقع پر عیدگاہ باقا عدہ جلوس کی شکل میں جایا جاتا ہے، جس میں آگ آگے بینڈ باجہ اور اُس کے پیچھے گھوڑے پر قاضی شہرا ور پھر بھاری مجمع ، واپسی میں بی جلوس اور بھاری شکل اختیار کرلیتا ہے، اور جوش وخروش

میں پھرنعرہ کئیبرا در اسلام زندہ باد جیسے نعرہ لگائے جاتے ہیں ، ہمارے یہاں چند سال قبل اِس بات کے لئے قاضی شہر نے منع بھی فر مایا ، مگر لوگوں نے اس کی مخالفت کی ، اور بیہ کہا کہ اس سے غیر مسلموں پر رعب پڑتا ہے ، اور وہ بھی تو دسہرہ کا جلوس ہمارے محلوں سے گذارتے ہیں ، اگر ہم نے عید بن کا جلوس بند کر دیا تو گویا ہماری ہوا خراب ہوجائے گی ، اِس طرح برسوں سے بیرت م جاری ہے۔ از راہ کرم اس کا حکم شرعی عنایت فرما ئیں ، اور اِس رسم کوکس طرح روکا جاسکتا ہے ؟ نیز جس مقام پرغیروں سے شکش رہتی ہو، وہاں کیا واقعی اس طرح کے جلوسوں سے رعب قائم ہوسکتا ہے ، حب کہ یہ موقع سال میں دومرت ہ آتا ہے ؟ بینوا تو جروا۔

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: بینڈباج، ڈھول، تاشہ جلوس بازی اور خواہ مخواہ شور شرابہ جیسی واہیات حرکتوں کا اسلام اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام ومسلمانوں کی عزت شرابہ جیسی واہیات حرکتوں کا اسلام اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام ومسلمانوں کی عزت شریعت کے حکم کی تعمیل میں ہے، عوام الناس اور جابلوں نے دیگر قو موں کی دیکھا دیکھی جن با توں میں اپنی عزت سمجھر کھی ہے ان میں اسلام کی عزت ہرگر نہیں ہے، ایسی با توں سے غیر مسلموں پر کوئی رعب نہیں پڑسکتا ہے، رعب تو صرف اس وقت پڑیگا جب کہ سب مسلمان اسلام کی سادگی والی تعلیمات پر ممل کریں، اور ہر طرح کی معصیت اور گناہ سے بچتے رہیں ۔مسئولہ صورت میں قاضی شہر کو چاہئے کہ وہ مؤثر انداز میں عوام کو سمجھائے اور اُنہیں اِس طرح کی نا جائز حرکتوں سے باز آنے پر مجبور کرے، محض عوام کی مخالفت کے ڈرسے کسی غلط رسم کی تائید کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں پر مجبور کرے، محض عوام کی مخالفت کے ڈرسے کسی غلط رسم کی تائید کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ (مستفاد: کفایۃ اُمفتی ۹۸۹ کا)

قال الله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَشْتَرِى لَهُو َ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنُ سَبِيلِ الله ﴾ [لقمان، حزء آيت: ٦]

قال العلامة الآلوسي رحمه الله تعالىٰ: ﴿لَهُوَ الْحَدِيُثِ ﴾ على ما روي عن الحسن "كل ما شغلك عن عبادة الله تعالىٰ و ذكره من السمر و الأضاحيك

و الخرافات و الغناء و نحوها ..... الخ. (روح المعاني ١٠٢/١ زكريا، ٦٧/٢١ دار إحياء التراث العربي بيروت، وكذا في التفسير لابن كثير ٥٨٣/٣ مكتبة دار الفيحاء دمشق)

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. (صحيح مسلم، كتاب الإيمان/باب يان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص الخ ١٩٠١ رقم: ٤٩ ييت الأفكار الدولية، مشكاة المصايح/باب الأمر بالمعروف، الفصل الأول ٢٦/٢٤)

وكره كل لهو أي كل لعب وعبث، فالثلاثة بمعنى واحد ..... واستماعه كالرقص والسخرة والتصفيق وضرب الأوتار من الطنبور والبربط والرباب والقانون والمرزمار والصنج والبوق؛ فإنها كلها مكروهة؛ لأنها زي الكفار، والقانون والمرزمار والصنج والبوق؛ فإنها كلها مكروهة؛ لأنها زي الكفار، واستماع ضرب الدف والمرزمار وغير ذلك حرام، وإن سمع بغتة يكون معذورًا، ويجب أن يجتهد أن لا يسمع، قهستاني. (شامي، كتاب الحظر والإباحة / فصل في البيع ٢٥٠ ٩ دار الفكر يروت، ٢٦/٩ و زكريه بزازية على هامش الهندية ٢٥٩ م، الفتاوى الهندية ٥٥ م ٥٠ م، الهداية ٤٥٥ ع، البحر الرائق ٢٠٠٨ ) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲ رار ۱۳۲۷ ه الجوات صحح. شبیر احمد عفاالله عنه



# رشوت کے مسائل

### رشوت كى تعريف

سوال (۹۸۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: رشوت کی تعریف کیا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جو مال سى كظماً ينى بلاسى حق كے حاصل كيا جائے، شرعاً وہ رشوت كہلاتا ہے۔

وشرعًا ما يأخذه الأخذ ظلماً بجهة يدفعه الدافع إليه من هذه الجهة. (قواعدالفقه ٣٠٧)

پھر رشوت لینے والے کے لئے اُس مال کا لیناکسی بھی حالت میں جائز نہیں ، اور دینے والے کے لئے اُس کا کوئی والے کے لئے ایسی صورت میں اُس کا کوئی جائز حق ما راجا رہا ہو۔

و دفع الرشوة لدفع الظلم أمر جائزٌ. (الهداية ٥/٣ ١ الأمين كتابستان ديوبند، وكذا في الشامي ٤٣٣٦ كراچي، ٢٠٤١٩ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

ار٢/اامماھ

ملازمت کے لئے رشوت دینے کا حکم

سوال (۹۸۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے

میں کہ: آج کل سرکاری ملازمت بغیر رشوت کے حاصل نہیں ہوتی ،تو کیاا لیم جگہ سود کا پیسہ یاحلال مال سے رشوت دے کر ملازمت کرنا جائز ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: ضرورت كوقت جائز مقاصد مثلاً حق دار تخص ك لئ ملازمت ك حصول كواسط رشوت ديني ك كنجائش هي الكيكن سود كرويئ كورشوت ميس صرف نهيس كياجا سكتا ـ

مايدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله حلال للدافع، حوام على الأخذ. (شمى ٣٥/٨ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمد سلمان منصور بورى غفرله

جس محكمه ميں رشوت لينے پر مجبور كياجائے وہاں ملازمت كرنا؟

سوال (۹۸۹): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگرزید دوسورو پئے نہ لے اس پراعلیٰ حکام جواپی جیب بھر رہے ہیں، بہت دباؤڈ التے ہیں، اور وہ طرح طرح سے پریشان کرتے ہیں، حتیٰ کہ اُس کوبا ربار مختلف جگہوں پرٹرانسفر کردیا جاتا ہے، اِس صورت میں زید کیا کرے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبسالیه التوفیق: زیدکوچاہئے کہ سی دوسری اچھی جگہ جائز وحلال ملازمت تلاش کرکے اس محکمہ سے ملازمت چھوڑ دے، یا پھر کسی بھی صورت میں رشوت لینے میں شریک نہ ہو۔ (متفاد:احسن الفتادی ۲۱۱۷) فقط واللہ تعالی اعلم

كتبه:احقر محمر سلمان منصور پورى غفرله ۲۰۱۳ ۱۸۲۱ ه الجواب صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه

### ڈونیشن لے کراُستاذ کا تقرر کرنااور جائز کاموں پررشوت لینا؟

سوال (۹۹۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: آج کے ماحول میں غیرمسلموں کی جانب سے چلائے جارہے انگاش، مراکھی اور دیگر علا قائی زبانوں کے اِداروں میں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھا ُن کے مذہبی عقا کد کی تعلیم جانے اور اُنجانے طریقے سے دی جارہی ہے، غیر زہبی زندگی گز ارنے کا طریقہ سمھایا جار ہاہے،مورتی پوجا کا درس دیا جار ہاہے، یسوغ مسے سے تعلق جوڑا جار ہاہے، اِداروں کی تقریبات میں دیوی دیوتا کی پوجا میں خاص طور سے مسلم بچوں کوشریک کیا جار ہاہے، ثقافتی پر وگرام کے نام پر بچوں کوملوث کیا جار ہاہے؛ تا کہ بچے فحاشی اور بے ہودگی کے کاموں میں ملوث ہوں۔ اِن حالات میں مسلم انتظامیہ کےاُر دو تعلیمی اِ داروں کی اشد ضرورت ہے؛ تا کہ ہما رے بیج ہمارے ہی اِ داروں میں تعلیم حاصل كريں، اور ہمارى قوم كے نو جوانو ل كوروز گار بھى ملے ؛ كيكن إدار ہ چلانے كے لئے لاكھوں بلكہ کروڑوں کی رقم درکا رہے، حکومت اِس میں کسی بھی طرح کا مالی تعاون نہیں کرتی ؛ بلکہ ہر جائز کام کے لئے بھی بے حساب رشوت دینا پڑتی ہے، اِن حالات میں اسکول کے اخراجات کس طرح پورے ہوں گے؟ یا تو پھرکوئی إ دارہ قائم ہی نہیں ہوسکتا یا پھرانہیں مجبوراً رشوت کے لین دین میں ملوث ہونا بڑتا ہے، إن حالات ميں كيا كوئى إدارہ چلانے والے:

(١) تقررطلب أساتذه وغيره سے ڈونيشن لے كرتقر ركر سكتے ہيں يأنيس؟

(٢) وونيشن دے كركسى بھى إدارے ميں ملازمت كى جاسكتى ہے يانہيں؟

(۳) اپنے جائز کام کرانے کے لئے بھی رشوت دینی پڑتی ہے،ایسے جائز کاموں کے لئے رشوت دیسکتے ہیں یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اُستاذا نظاميكا اَجر ہوتاہے، اوراَجر کواُس كَمْل پر اُجرت دى جاتى ہے، اِس كے برخلاف كى کوا جارہ پر مقرر كرتے وقت خود اُس سے مزيدر قم كى شرط

لگاناا گرچہ ڈونیشن کے نام سے ہو، پھربھی رشوت اور حرام ہے؛ لہذاا نتظامیہ کے لئے اُسا تذہ سے بیرقم لیناجا ئرنہیں۔

قال الله تعالى: ﴿ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ اَكَّالُونَ لِلسُّحُتِ ﴾ [المائدة، جزء آيت: ٤٦] اتفقوا اتفقوا جميع المتأولين لهذه الآية على أن قبول الرشاء محرم، واتفقوا على أنه من السحت التي حرمه الله تعالى، والرشوة تنقسم إلى وجوه: منها: الرشوة في الحكم، وذلك محرم على الراشي والمرتشي جميعًا، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي، وهو الذي يمشي بينهما، فذلك لا يخلو من أن يرشوه ليقض له بحقه أو بما ليس بحق له. (الحامع لأحكام القرآن الكريم للحصاص ٤٣٣/٢ لاهور سهيل اكيدمي)

عن عبد الله صلى الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي و المرتشي. (سنن أبي داؤد، كتاب الأقضية / باب في كراهية الرشوة ٢٥٨٠ ومنه: ٣٥٨٠ دار الفكر بيروت، سنن الترمذي، أبواب الأحكام / باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم ٢٤٨١ رقم: ١٣٣٧ وهكذا في سنن ابن ماجة، كتاب الأحكام / باب التغليظ في الحيف والرشوة رقم: ٣٦٨٦ دار الفكر بيروت، صحيح ابن حبان رقم: ٢٥٠٥)

اگر کوئی اُستاذ انٹرویو میں کامیاب ہوجائے اور وہ مذکورہ ملازمت کامستحق بھی ہو، تو اِس کے باوجودانتظامیہ اُس سے ڈونیشن کے نام سے چھرقم جمع کرنے کا مطالبہ کرنے تو بدرجہ مجبوری اُس اُستاذ کے لئے بیرقم دینے کی تنجائش نکل سکتی ہے؛ لیکن انتظامیہ اور اسکول کے لئے وہ رقم حرام ہے، اور یہی تھم کسی جائز کام کرانے کے لئے رشوت کے لین دین کا ہے۔

فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلمًا؛ فأنه غير داخلٍ في هذا الوعيد. (بذل المحهود ٢٠٦/١١ مركز الشيخ أبي الحسن على الندوي أعظم حراه) وأما إذا دفع الرشو ة ليسوي أمره عند السلطان حل للدافع و لا يحل

للآخذ. (إعلاء السنن ٦٢/١٥ كراچي)

قال الرحمتي: والرشوة إذا كانت لدفع الضرر عن نفسه وعن رب المال كانت جائزة للدافع مأذونًا فيها عادة من المالك، وإن حرمت على الآخذ انتهى. (قرة عين الأحيار لتكلمة رد المحتار ٢٠٠٨ دار الفكر بيروت)

وفيه أيضًا دفع المال للسلطان الجائر لدفع الظلم عن نفسه و ماله، ولاستخراج حق له ليس برشوة يعني في حق الدافع. (شامي ٢٤/٦ دارالفكر بيروت، ٢٧/٩ زكريا)

الرشوة: بالكسر، ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره، ليحكم له أو يحمله على ما يريد، جمعُها رشا، ثم الرشوة أربعة أقسام: منها: ما هو حرام على الآخذ والمعطي، وهو الرشوة على تقليد القضاء والإمارة. (ردالمحتار، كتاب القضاء /مطلب في الكلام على الرشوة ٣٦٢٥ دارالفكر بيروت، ٣٤١٨ زكريا) فقط والتُّرتّ اللَّاعُم

كتبه: احقر محمدسلمان منصور پوری غفرلداا ۱۳۵۸/۲۸ ه الجواب صحح: شبیراحمدعفاالله عنه

سرکاری نوکری حاصل کرنے کے لئے ملاز مین کورشوت دینا؟

سےوال (۹۹۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کوئی شخص سرکاری آ دمی کوسرکاری چا کری لینے کے لئے ہدید بیتا ہے؛ تا کہ دینی محنت کے اندر ہر طرح کا فائدہ پنچے، تواس ہدیہ کود ہے کرچا کری لیناجائز ہے یا نہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: سرکاری نوکری حاصل کرنے کے لئے بطور رشوت بلاشری ضرورت وحاجت کے ملاز مین کورو پئے دینا درست نہ ہوگا ؛ اِس لئے کہ بیر شوت ہے، ہاں اگرظلم کود فع کرنے اور اپناحق حاصل کرنے کی غرض سے رشوت دی جائے تو دینے کی گنجائش ہے، مگر لینے والے کے لئے وہ رقم حلال نہیں ہے۔ دفع المال للسلطان الجائر لدفع الظلم عن نفسه وماله و الاستخراج حق له ليس برشوة. (شامي ٤٢٣/٦ كراچي، ٢٠٧٩ زكريا) فقط واللرتعالي اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۳/۲۷ ه الجوات حیج. شبیراحم عفاالله عنه

## رشوت دے کر سرکاری نوکری کے لئے اسکول میں بڑھانا؟

سوال (۹۹۲): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ساجد ہائی اسکول سے بارہ درجہ کلاس پاس ہے، اور سرکار رشوت لے کر سرکاری نوکری اسکول میں پڑھانے کے لئے دیتا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: مسئوله صورت میں اگر ساجد نے ملازمت کے لئے انٹر ویودیا، اور انٹر ویو میں اس کا نام بھی آگیا؛ لیکن سرکاری اہل کارر شوت لئے بغیر اُس کے نام کو منظوری نہیں دے رہے تھے، اِس بناپراُس کور شوت دینی پڑی، تواس کی شرعاً گنجائش ہے؛ لیکن اگر ساجد انٹر ویو میں ناکام ہو چکا تھا، پھر بھی اُس نے رشوت دے کرناحق طریقہ پر اپنا تقر رکر الیا تو رشوت دینا قطعاً جائز نہیں ہوا۔

ثم الرشوة أربعة أقسام: الشالث: أخذ المال ليسوي أمره عند السلطان دفعًا للضرر، أو جلبًا للنفع وهو حرام على الآخذ فقط الخ. (شامي ٥١٨ زكريا، حديد نقهي مسائل ١٣٠١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲ ۱۸٬۲۷/۱۳ ه الجواب صیح: شبیراحمد عفاالله عنه

## عدالت میں جلد کام کرانے کیلئے وکیل اور پیش کارکو پیسہ دینا؟

سے ال (۹۹۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ :کسی کام کوجلد انجام دلانے کے لئے مؤکلان حضرات وکیلوں اور عدالت کے پیش کا روں کو

#### کچھر ویٹے دیتے ہیں ، کیابہ رویٹے کالین دین رشوت میں شامل ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: کام کرنے سے پہلے شرطاگا کریدرو پے لینار شوت اور حرام ہے، اور کام کردیے کے بعد بلا شرط اور بلاطلب لین دین جائز ہے؛ لیکن چول کہ عرف یہی بن گیا ہے کہ اس طرح جلدی معاملہ نمٹانے پر روپئے دئے جاتے ہیں، اِس لئے المعروف کلمشر وط کے قاعدہ سے بہر حال بی معاملہ رشوت کے شائبہ سے خالی ندر ہے گا۔ فقط واللہ تعالی اعلم کتبہ: احقر محدسلمان منصور پوری غفرلہ

ار٢ رااماه

## عدالت میں چیراسی کو بغیر مائے بیسہ دینا؟

سے ال (۹۹۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: عدالت میں جب لوگوں کی تاریخیں ہوتی ہیں اُس کے بعد مدعی ومدعی علیہ دونوں عدالت کے چپراسی و پیش کا رصاحبان کو جاتے وقت دوچاررو پئے یاپانچ دس روپئے دے کر جاتے ہیں، اور سمجسی اُن سے طلب بھی کئے جاتے ہیں، کیا یہ لین دین رشوت ہے؟

اسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: صورتِ مسئوله ميں جورقم مدى اور مدى عليه وغيره چراسيوں كو بلا شرط و بلاطلب دية ہيں وہ ہديہ ہے، لينے والوں كے لئے أسے اپنے استعال ميں لانا جائز ہے؛ ليكن اگر نددين توطلب نہيں كرنا چاہئے ؛ كيوں كه طلب كرنا اور د باؤڈ ال كررو پئاينا يقيناً رشوت ہوگا۔

والذي يعطيه بلا شرط فهو هديةٌ. (قراعد الفقه ٣٠٧)

سعى له عند السلطان و أتم أمره لا بأس بقبول هديته بعد، وقبله بطلبه سحت . (شامي ٤٢٣/٦ كراچي) فقط والتُّرتع الى اعلم

كتبه:احقرمجمه سلمان منصور بورى غفرله

ار٢ راام اه

## دفتر کے کام کے بدلہ لوگوں سے روپئے لے کر ملاز مین کا آپس میں تقسیم کرنا؟

سے ال (۹۹۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: دفتر میں کام کے بدلہ لوگوں سے جورو پئے لئے جاتے ہیں، اور ملاز مین آپس میں تقسیم کرتے ہیں، اُس کالینا جائز ہے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: دفتر مين كام كيدله لوگول سے پيسے ليناا وراً س كو آپس مين تقسيم كر لينايہ پيسه بھى رشوت كا ہے، اُس كاليناجا ئرنہيں ہے۔ (ستفاد: فاوئ محوديہ ۴۵،۵٪) فقط والله تعالى اعلم

كتبه: احقر محمرسلمان منصور پورى غفرله ۲۶ ۳/ ۱۹/۱۹ هـ الجواب صحح: شبيراحمد عفاالله عنه

## دفتر کے لئے خریداری پر دوکان دار کائمیشن دینا؟

سے ال (۹۹۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: دفتر کے لئے کوئی چیز خریدنے پر دوکان دار جو کمیش دیتا ہے اُس کالینا جائز ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: دفتر كے لئے كوئى چيزخريد نے پردوكان دار جوكميثن ديتا ہو دفتر كاحق ہے، أس كولينا جائز نہيں ہے۔

وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم لزم المؤكل منه عشرة بنصف درهم، قوله: ضعفه احترز عن الزيادة القليلة كعشرة أرطال ونصف؛ فإنها لازمة للآمر؛ لأنها تدخل بين الوزنين فلا يتحقق حصول الزيادة. (شامي ٢٥١/٨ و كريا،

الهداية ١٨٣/٣) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمدسلمان منصور بوری غفرله ۲۹ ۳۷ ر۱۹ ۱۹۱۳ه الجواب صحیح: شبیراحمدعفااللّه عنه

## دفتر سے کام کروانے پراہل دفتر کو پیسہ دینا؟

سے ال (۹۹۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: دوسرے دفتر ول سے اپنایا اپنے ساتھیوں کا کام کروانے کے لئے جو پیسے دیے جاتے ہیں، اُن کا دینا جائز ہے پانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: دوسرد فترول مين كام كے بدله بيسه ينابھى رشوت عن البخاد ينا جائز نہيں ۔ (فاوئ محوديد ٢٥٠٥)

ہاں اگرا پنا جائز حق اِس طرح بیسہ دئے بغیر وصول نہیں ہور ہا ہےتو مجبوری کی حالت میں دیا جاسکتا ہے۔(متفاد: فاویٰ شُخ الاسلام ۱۲۲۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

كتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله۲۶ ۳٫۲ ۱۹/۱۹۱۵ الجواب صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه

اپنے بیسے وصول کرنے کیلئے چیئر مین کو دستخط کرنے کیلئے رشوت دینا؟

سوال (۹۹۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: گورنمنٹ تغییرات کے کام لوگوں کوسو نیتی ہے اور لوگ اپنے مال سے کام کراتے ہیں، پھربل بناتے ہیں، اوربل پاس ہونے کے لئے چیئر مین، سرخ وغیرہ کے دستخط ہونا ضروری ہے، اور وہ دستخط کرنے کے پیسے لیتے ہیں، اُن کورقم دینا اور اُن کا لینا جائز ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البعد اب وبالله التوفيق: اپنات وصول كرنے كواسطا كرمجور أرشوت دين

يرِّ نَواس كَى تُخِانَش ہے؛ ليكن لينے والے كے لئے رشوت ليناكسى حالت ميں حلال نہيں۔
دفع الممال للسلطان المجائر لدفع الظلم عن نفسه و ماله و لاستخواج حق له ليس برشو ق يعني في حق الدافع. (شامي ٤٢٣،٦ كراچي) فقط والتّدتعالى اعلم كتيد: احقر محمد سلمان منصور پورئ غفر له الرام ١٢٥٦ اله الجوائي حقالة الله عنه الجوائي حقالة عنه

## رشوت خورمحکمه کے مسلم ملازم کا رشوت لینا؟

سوال (۹۹۹): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید سرکاری ملازم ہے، ایک ایسی پوسٹ پر تقررہواہے کہ وہاں پر پہلے سے یہ طےشدہ بات ہے کہ ہروہ خص جواس محکمہ میں اپنا کام کرانے آتا ہے، تو اُس کو دوسور و پئے دینے پڑتے ہیں، اِس کے لغیراُس کوکام کرانے میں بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں، اُب گویا وہاں کا اُصول بن گیا ہے، اور ہرخص دوسور و پئے بخوشی جمع کرتا ہے اور اُس کا کام جلد ہی ہوجا تا ہے، یہ دوسور و پئے او پر سے نیچ ہم خص دوسور و پئے بخوشی ہوتے ہیں، اور زید کے حصہ میں بھی دس رو پئے پڑتے ہیں، زید اِن دس رو پیوں کو لے کرکسی غریب کود بے دیا تا ہے۔ دریا فت طلب امریہ ہے کہ اول زید کا یہ دوسور و پئے لینا اور اُس کا قشیم ہوکر زید کے حصہ میں؟

#### بإسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جس محكمه مين رشوت كالين دين بو، أس كمسلم ملازم كوسى بهى حال مين رشوت لين كي اجازت نهين محض معمول بنخ سير شوت حلال نهين بوسكتى - نبى كريم عليه السلام في مطلقاً رشوت كين دين سيمنع فرمايا به ـ (احسن الفتا ويل ١٩٥٨ - ١١١٧) عن عبد الله ابن عموو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي و المرتشي. (سنن أبي داؤد، كتاب الأقضية / باب في كراهية الرشوة عليه وسلم الراشي و المرتشي. اسنن الترمذي، أبواب الأحكام / باب ما جاء في الراشي

والمرتشي في الحكم ٢٤٨/ رقم: ١٣٣٧، وهمكذا في سنن ابن ماحة، كتاب الأحكام / باب التغليظ في المحيف والرشوة رقم: ٢٤٨/ ٢٤٨ دار الفكر بيروت، صحيح ابن حبان رقم: ٥٠٥٤) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمر سلمان منصور پورى غفرله ٢/١٧٦/١٦ها ها الجواب صحح: شمير احمد عفا الله عنه

## رشوت دے کر مدرسہ کو محق کرانا گناہ ہے

سے ال (۱۰۰۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر رشوت دے کر مدرسہ کو حکومت سے ملحق کرالیا جائے ،تو کیاا تنظامیہ جوالحاق کرائے گی عنداللہ مجرم اور ماخوذ ہوگی؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں کممل و مدل جواب مطلوب ہے۔ ماسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت میں منتظمین کورشوت دینے کایقیناً گناه موگا؛کیکن الحاق کے بعد جوتخواہیں ملیں گی اُس کوحرام نہیں کہا جاسکتا ہے۔ (فتاوی محمودیہ ۱۳۵۷) فقط والله تعالی اعلم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۲۲۷/۲/۳۱ اه الجوات حیج. شبیراحموعفاالله عنه

## إداره كو گورنمنٹ سے ملحق كركے إمداد لينے كيلئے رشوت لينا؟

سوال (۱۰۰۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک مدرسہ جسے عوامی چندہ سے چلانے کی کوشش کی جارہی ہے؛ لیکن وہ مقروض رہتا ہے، مدرسہ کے تمام اُسا تذہ اور انتظامیہ کمیٹی کے کچھا فرادا سے گورنمنٹ سے ملحق کر کے مالی بحران سے اِدارہ کو بچانا چاہتے ہیں، جب کہ سرکاری الحاق کے لئے رشوت دینی پڑے گی، اور مدرسہ سرکاری تحویل میں چلاجائے گا، جو لوگ مدرسہ کو سرکار سے ملحق کرانا چاہتے ہیں، اُن کا کہنا ہے کہ "ولول مدرسہ کو سرکار سے ملحق کرانا چاہتے ہیں، اُن کا کہنا ہے کہ "المواشی والموتشی کلاھما فی الناد" کے باوجود بیرشوت جائز ہے؛ کیوں کہ بیہ ہماراحق

ہے، اور حق کوحاصل کرنے کے لئے رشوت دینے کی شرعاً اجازت ہے، تو کیا اِدار ہ کو گور نمنٹ سے ملحق کرکے اُس کی امداد لینے کے لئے رشوت دینا جائز ہے؟ ملحق کرکے اُس کی امداد لینے کے لئے رشوت دینا جائز ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوهنيق: مدرسه کوگورنمنٹ كے ساتھ التحق كيں جب إسبات كاخوف ہوكہ گورنمنٹ اورائس كے اركان امداد دینے كى بنا پر معاملات مدرسه ميں مداخلت كريں گے، جيسا كہ عامة موتا ہے، تو الي صورت ميں گورنمنٹ سے امداد لينامنا سبنہيں ،اوررشوت دے كرتو كسى حال ميں درست نہ ہوگا۔ (ستفاد: امداد المشتين ۱۵ ۱۰ ، فقط واللہ تعالى اعلم كتيد: احقر محمد سلمان منصور يورى غفرله

وقف بورڈ سے ملحق مدارس میں تقر رکے لئے روپیہ لینا؟

سے ال (۱۰۰۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے یہاں جو مدارس پٹنہ بورڈ سے ملحق ہیں ، اُس میں بحالی کے لئے ایک ڈیڑھ لاکھ روپئے وغیرہ لیتے ہیں ، تب کسی کو بحال کرتے ہیں ، پیرو پئے لیناا ور دینا کیسا ہے؟ نیز جب اس مدرسہ میں رہیں گے تو اُن کی تنخواہ کے بارے میں کیا حکم لگے گا، جائزیا اس کا برعکس؟
مدرسہ میں رہیں گے تو اُن کی تنخواہ کے بارے میں کیا حکم لگے گا، جائزیا اس کا برعکس؟

البعواب وبالله التوفيق: بوردٌ سي الحق مدارس ميں تقرركے لئے رو پئكالين دين رشوت اور حرام ہے؛ ليكن إس طريقه پراگر تقرر ہوجائے تو بعد ميں جو تنخواہ ملے گی اُس كوحرام نہيں كہا جائے گا۔ (احس الفتاوئ ۱۹۸۸)

عن عبد الله صلى الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه ولله عليه وسلم الراشي و المرتشي. (سنن أبي داؤد، كتاب الأقضية / باب في كراهية الرشوة عليه وسلم الراشي و المرتشي. (سنن الترمذي، أبواب الأحكام / باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم ٢٤٨/١ رقم: ١٣٣٧، وهكذا في سنن ابن ماجة، كتاب الأحكام / باب التغليظ في

الحيف والرشوة رقم: ٣ ٢٣١ دار الفكر بيروت، صحيح ابن حبان رقم: ٤ ٥ ٠ ٥) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر مجمد سلمان منصور پورى غفرله ٢٢/١/٢/٢١هـ الجواب صحيح: شبير احمد عفا الله عنه

### غلط کام کرنے پر ملاز مین کا بیسہ دینا؟

سوال (۱۰۰۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میرا لڑکا پولیس کے دفتر میں ہے، دوسرے ملاز مین کی چھٹیاں وجھتے وغیرہ کی منظوری دلوانے میں اُس کا ہاتھ ہے، اِس کے علاوہ اور دیگر غلط کام اُن لوگوں سے کراتا ہے، اِس پرخوش ہوکروہ ملاز مین اُس کو پیسے دیتے ہیں، کیا اُس کے لئے یہ پیسے جائز ہیں یانہیں؟ موکروہ ملاز مین اُس کو پیسے دیتے ہیں، کیا اُس کے لئے یہ پیسے جائز ہیں یانہیں؟

الجواب وبالله التوفیق: غلط کام کرانے پر ملاز مین جورو پیدسیے ہیں وہ بھی رشوت ہے، اگر چداُس کا نام پھی بھی رکھا جائے، اِس لئے اُس کا لینا اور اپنے استعال میں لانا درست نہیں ہے، اور کسی بھی حال میں غلط کام کرانا بھی سخت گناہ اور وبال کا باعث ہے۔

عن عبد الله صلى الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم الراشي و المرتشي. (سنن أبي داؤد، كتاب الأقضية / باب في كراهية الرشوة ١٠٤٠ ٥ رقم: ٣٥٨٠ دار الفكر بيروت، سنن الترمذي، أبواب الأحكام / باب ما حاء في الراشي والمرتشي في الحكم ٢٤٨١ رقم: ١٣٣٧، وهكذا في سنن ابن ماجة كتاب الأحكام / باب التغليظ في الحيف والرشوة رقم: ٣٦٨٠ دار الفكر بيروت، صحيح ابن حبان رقم: ٥٠٥ ه) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محملمان منصور يورى غفرله

21917/9/10

### سود کی رقم رشوت میں دینا؟

سوال (۱۰۰۴): -کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:ایک شخص سود کی رقم اگر رشوت میں دیتاہے، تو کیا اُس کا پیمل صحیح ہے؟ اگر ہے تو کس حد تک؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: سودكى رقم يا تواصل ما لككولو ثادى جائي پرغريبول مين تقسيم كردى جائے، أسے رشوت مين دينا جائز نہيں ہے۔

لو مات الرجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة، يتورع الورثة، ولا يأخذون منه شيئًا وهو أولى بهم، ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها؛ لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه. (شامي، كتاب الحظر والإباحة / باب الاستبراء، فصل في اليع ٣٨٥/٦ كراچي، ٣٨٥/٦ زكريا، وكذا في المبسوط للسرحسي ١٧٢/١٢) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۲۵٫۲٫۷ اهد الجواب صحیح: شبیراحمد عفااللّه عنه

# سود کی رقم رشوت میں دینا جائز نہیں

سوال (۱۰۰۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص سود کی رقم اگر رشوت میں دیتا ہے، تو کیا اُس کا بیمل صحیح ہے؟ اگر ہے تو کس حد تک؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: سود کی رقم یا تواصل ما لک کولوٹادی جائے یا پھرغریبوں میں تقسیم کردی جائے، اُسے رشوت میں دینا جائز نہیں ہے۔

لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه. (شامي، كتاب الحظر والإباحة / باب الاستبراء، فصل في البيع ٣٨٥/٦ كراچي، ٥٣/٩ و زكريا، وكذا في البيع طلسر حسى ١٧٢/١٦) فقط والترتعالي اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۲۵/۲/۷ اه الجوات حیج شبیراحمدعفاالله عنه

# رشوت کی رقم ظلمی ٹیکس میں دینا؟

سوال (۱۰۰۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیازید دس رو پے غریب کو نہ دے کرایسی جگہ خرچ کرسکتا ہے جہاں اس کو مجبور اُر شوت دینا پڑتی ہے، یا ظلم کیس وغیرہ میں دے سکتا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: رشوت كى رقم كسى غريب كى ياظلمى تيكس وغيره مين بھى ديناجائز نہيں ہے: بلكه أس كے اصل مالك كولوٹانا ضرورى ہے۔

إن أخذه من غير عقد لم يملكه، ويجب عليه أن يرده على مالكه إن وجد الممالك. (بنل المحهود ١٤٧١ مطبعة ندوة العلماء لكنائ فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفر له ٢٢١٧ ٢/١٢ اله الجواب ضحح. شبر احمد عفا الله عنه



# أذ كاراوردعا تيس

### نماز کے بعد بلند آواز سے درو دشریف پڑھنا؟

سوال (۱۰۰۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: پانچوں نماز وں میں ﴿إِنَّ اللّٰهِ وَ مَلْمَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ ﴾ النج إمام پڑھتا ہے، اور تمام لوگ بآ واز بلند در و دشریف پڑھتے ہیں ، اور اگر إمام اِس کونیس پڑھتا ہے، تو اس پراعتراض تراثی کرتے ہیں ، تو کیا اِس کا پڑھنا ضروری ہے یانہیں؟
ماسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: نفس در ودشریف پڑھنا بلاشبہ باعثِ تواب ہے ؛کیکن اُس میں بیالتزام که نماز کے بعد ہی ہوا ور جوالیانه کرے وہ قابلِ ملامت تھم رے ، ناجائز ہے۔ (ستفاد: فآوی محمودیدار ۱۸۵۶)

اِس کئے صورتِ مسئولہ میں امام سجد پر مذکورہ آیت اور درود شریف ہرنماز کے بعد پڑھنا لازم نہیں ہے؛ بلکہ بیالتزام قابل ترک ہے،لوگوں کو حکمت عملی سے مجھانا چاہئے ۔فقط واللہ تعالی اعلم کتبہ:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۱۸۵۵ مار ۱۲۹۵۹ ھ الجواب صحیح:شبیراحمد عفااللہ عنہ

### زوال کےوفت درود نثریف وغیر ہ پڑھنا؟

سے ال (۱۰۰۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زوال کا وقت جوعموماً دو پہر بارہ اور ساڑھے بارہ بج کے درمیان مانا جاتا ہے، اُس وقت درود شریف یا کوئی تنبیج پڑھنایا دعا مانگنا درست ہے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: زوال كوقت درودشريف ياديگرتسبيحات وغيره يرخ صنه مين كوئي حرجنمين بهدارها وي الدرار ۱۸۱۱) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمسلمان منصور پوری غفرلهار ۲۴۰/۳۱ ه الجواب صحیح:شبیراحمد عفاالله عنه

# "اللهم اكفني شره بما شئت" كيايدها ثابت ع؟

سوال (۱۰۰۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک کتاب میں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا اس طرح دیکھی: "اللّٰهم اکسفنی شرہ بما شئت" کیا ہے جے؟ اگر بیر حدیث نہیں ہے تو اِس طرح اپنی ضرورت کے لئے دعا میں ما نگ سکتا ہوں یا نہیں ، اور کیا اِس دعا کے الفاظ سے ہیں یا یہ اِس طرح ہے: "اللّٰہ ہم اکسفنی عن شرہ بما شئت"؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: آپ نے دعاکے جوالفاظ کھے ہیں وہ تلاش کے باوجو ذہیں ملے ؛ البتہ یہ الفاظ ملتے ہیں:

اللهم اكفني كل مهم من حيث شئت. (معارف الحديث ٢٢٩٥) إن الفاظ كو پر هناچ الله علم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۹ را ۱۹ ۱۲ ۱۳ اهد الجواب صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه

### چندمسنون دعائیں اوراُن کے مآخذ

سوال (۱۰۱۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: اِس وقت ناکارہ حضرت والا کی خدمت میں چند دعا کیں پیش کررہاہے، جن کی اصل مآخذ

ومراجع کی ناکارہ کوضرورت ہے،اُمید کتر مرفر مادیں گے:

(۱) كمانا كمانے كيعركى دعا: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين۔

(٢) وووھ پینے کی دعا: اللّٰھم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔

(٣) دوده كعلاوه كه اور پيني كى دعا: الحمد لله الذي سقاني عذبا برحمته ولم يجعله ملحًا أجاجًا بذنوبنا.

(٣) عيا وت كوقت كي دعا: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك

(۵) تعزيت كوقت كى دعا: أعظم الله أجرك وأحسن غراء ك وغفر لميتك

(٢) كس مصيبت زوه كو و كي قوكه: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، و فضلني على كثير من خلق تفضلاً

(2) نومولود كى مبارك بادى پركه: بارك الله لك في الموهوب لك و شكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره ـ

(٨) مخاطب جواب ميں كے: بارك الله وبارك عليك وجزاك الله خيرًا ورزقك الله مثله وأجزل ثوابك-

اُمید که حدیث کی کتابوں سے اصل بتلا کر باب وغیر ہ کی بھی نشان دہی فر مائیں گے۔ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: حسبِطلب أدعيه مسكوله عنها كحواله جات اورالفاظ درج ذيل بين:

(١) الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. (سنن الترمذي، أبواب الدعوات / باب ما يقول إذا فرغ من الطعام ١٨٤١٢، سنن أبي داؤد / باب ما يقول إذا أكل طعاماً ١٨٨٢٥) الدعوات / باب من يقول إذا فرغ من المسلمين " ثابت تبين عن بلك صرف "مسلمين" ثابت عن المسلمين " ثابت تبين عن بلك صرف "مسلمين" ثابت عن المسلمين " ثابت المسلم

صاحب مشکو ہے نقل میں مسامحت ہوگئی ہے۔

(٢) اللُّهم بارك لنا فيه وزدنا منه. (سنن الترمذي، أبواب الدعوات / باب ما يقول إذا أكل طعامًا ١٨٣/٢)

(٣) الحمد للله الذي سقاني عذبًا برحمته ولم يجعله ملحًا أجاجًا بذنوبنا. (شعب الإيمان لليهقي ١١٥/٤ رقم: ٤٤٧٩)

(٤) أسأل الله العظيم رب العوش العظيم أن يشفيك. (سنن الترمذي، أبواب الطب/ باب ما حاء في العسل ٢٨/٢، سنن أبي داؤد/ باب الدعاء للمريض عند العيادة ٢٨/٢)

(٥) أعظم الله أجرك وأحسن غراءك وغفر لميتك. (الأذكارللنوي / باب التعزية ٩ ٨ قديم)

(٦) الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، و فضّلني على كثيرٍ ممن خلق تفضلاً. (سنن الترمذي، أبواب الدعوات / باب ما يقول إذا رأى مبتليّ ١٨١/٢)

(٧) بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ أشده

ورزقت بر٥. (الأذكار للنووي/باباستحبابالتهنئة وحوابالمهنأ ١٦٩ قديم)

( ٨) بــارك الله و بارك عليك و جز اك الله خيرًا، ورزقك الله مثله وأجزل شوابك. (الأذكار للنووي / باب استحباب التهنئة و جواب المهنأ ١٦٥ قديم) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمد سلمان منصور يورى غفر له ٢١٠/ ١٩٨١ اله الجواب صحح: شبر احمد عفا الله عنه

### درج ذیل دعا کے صحیح الفاظ کیا ہیں؟

سوال (۱۱۰۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ماہنا مدندائے شاہی جنوری ۷۰۰۷ء کے صفحہ: ۲۷ ہر بددعا چھپی ہے:

اللُّهم اغفر لعائشة بنت أبي بكر مغفرةً ظاهرةً لا يغادر ذنبًا، ولا تكب

بعدها خطيئةً ولا إثمًا.

اُزراہِ کرم اِس دعا کے سیح الفاظ جوابی کا رڈ میں نقل فر ماکرممنون فرما ئیں ، بندہ چوں کہ غیر عالم ہے؛لہذا دعاپر اعراب بھی لگوادیں؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: نموره دعا كصحح الفاظ درج ذيل بين:

اللُّهم اغفر لعائشة بنت أبي بكر مغفرةً ظاهرةً وباطنةً ولا تكتسب بعدها خطيئةً ولا إثمًا.

یہ روایت مذکورہ مضمون کے علاوہ مند الفردوس للدیلمی میں بھی موجود ہے، جس میں معمولی طور پرالفاظ کا فرق ہے، وہ ذیل میں نقل ہے:

اللهم اغفر لعائشة بنت أبي بكر مغفرةً ظاهرةً لا يغادر دنسًا، ولا تكتسب بها إثمًا. (مسند الفردوس ٤٩٨١) ومند الفردوس ٤٩٨١)

نیز اِس کے اولین الفاظ مجمع الز وائداور طبر انی وغیرہ میں بھی منقول ہیں۔فقط واللّٰدتعالیٰ اعلم کتبہ:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۲۸/۵/۲۲۸ هـ الجواب صحیح:شیر احمد عفااللّٰہ عنہ

# ا پنی زندگی اینے شیخ کو ہبہ کرنے کی دعا

سوال (۱۰۱۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص نے یوں دعا کی: اے اللہ! میں اپنی زندگی جو باقی رہ گئی ہے آپ کے مقبول وئیک بندہ اپنے شخ کے لئے ہم کرتا ہوں ، آپ اُن کی زندگی میں برکت دے دیجئے اور مجھے بلا لیجئے ، اور اُس کو اِس دعا کا خیال شخ سے تعلق اور اُس حدیث پاک کی وجہ سے ہوا جو ترفذی شریف میں ہے کہ ' حضرت آ دم علیہ السلام نے اپنی زندگی کا پچھے حصہ غالبًا چالیس سال حضرت داؤدعلیہ السلام کو ہمبہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اُس دعا کو قبول فر مالیا تھا'' ۔ نیز اَحادیثِ شریفہ میں فداک روحی یافداک کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اُس دعا کو قبول فر مالیا تھا'' ۔ نیز اَحادیثِ شریفہ میں فداک روحی یافداک

ا بی وامی وغیر ہ کلمات میں معنی دعا مراد ہیں یانہیں؟ اگرایسی دعا کرنی جائز نہیں ہے تو حدیث ترمذی کی روشنی میں دعا کامضمون بتلا دیاجائے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: برخض كعرأس كى بيدائش سے يہلے بى عنداللاط شدہ ہے،اُس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی؛ لہذا ہے دعا کہ میری عمر فلاں کودے دی جائے ، حقیقت کے اعتبار سے محض بے معنی ہے۔اور حضرت آ دم علیہ السلام کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام کواپنی عمر کابعض حصہ ہبہ کرنے کی تو جیہ یہ ہوسکتی ہے کہ یہ نقد مرمعلق کے طور پر اللہ تعالی نے پہلے ہی سے طے کر رکھا ہوگا کہ حضرت آ دم علیہ السلام حضرت داؤدعلیہ السلام کے لئے عمر کے إضافه کی جودعا فرمائیں گے اُسے قبول کرلیا جائے گا، بہر حال وہ واقعہ ہمارے لئے ججت نہیں بن سکتا ہے، اور رہ گئیں وہ اَ حادیث جس میں فیداک ابی وامی جیسے الفاظ ہیں ،اُن میں اِس کے ظاہری معنی مراز نہیں ؛ بلکہ لاز می معنی مرادیں، لیعنی اپنی رضامندی اور کامل عقیدت ومحبت کا اظہار ہے، اِس سے زندگی کے ہبدکرنے کی دعایراستدلال نہیں کیاجاسکتا، اِس طرح کی دعا کے بے فائدہ ہونے کا ثبوت اِس سے بھی ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عندنے پیغیبر علیہ السلام کی وفات يرانتائي اثرانگيزاورالم ناك تاثرات ظاهر فرمائ، أن مين ايك جمله يكي تفا: ''ولو أن موتك كمان اختيارًا لجدنا لموتك بالنفوس (الروض الأنف/موقف أبي بكر بعدوفاة الرسول ﷺ ٤/ ٥٤٤) لعنی آپ کی موت اگر اختیاری ہوتی تو ہم آپ کی و فات کے بدلہ کتنی جانیں لٹادیتے۔ تو معلوم ہوا کہ ہرشخض کی موت اٹل ہے اور اس غیرا ختیا ری معاملہ میں کسی کو دخل دینے کا حی نہیں ہے،اگر دعا ہی دینی ہے تو نفس برکت کی دعایرا کتفاءکرے۔

قَالَ اللّٰه تعالىٰ: ﴿لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ إِذَا جَآءَ اَجَلُهُمُ فَلاَ يَسُتَأْخِرُوُنَ سَاعَةً وَلاَ يَسُتَقُدِمُوُنَ﴾ [يونس، حزء آيت: ٤٩] فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقرمجمه سلمان منصور پوری غفرله ۱۴۲۴/۲۱۳ ه الجواب صحیح:شبیراحمدعفاالله عنه

# حصولِ معاش کے لئے وظیفہ

سے ال (۱۰۱۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: حصولِ معاش اور خیر وبرکت کے لئے کوئی ایسی دعا بتلا یئے جوسر لیج التا شیر ہو؟ ماسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: "حَسُبُنَا اللَّهُ وَنِعُمَ الُوَكِيْلُ" روزانه پانچ سومرتبه پڑھتے رہیں، ہرنماز کے بعد بیالیس مرتبہ 'یاوہاب' پڑھ کردعا کریں، نیز روزانه سونے سے قبل یا مغرب کے بعد سورہ واقعہ ضرور پڑھا کریں۔(دین سائل اوراُن کا طلالا)

عن ابن مسعو درضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدًا، وكان ابن مسعو ديأمر بناته يقرأن بها في كل ليلةٍ. (مشكاة المصايح ١٨٩) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقرمجرسلمان منصور پوری غفرله ۴۲۶/۲/۳ اه

الجواب صحيح: شبيراحمه عفاالله عنه

# عشاءکے بعد تیرہ ہزاروالی شبیج زورز ورسے ذکر کرنا؟

سوال (۱۰۱۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے پہال مسجدوں میں عشاء کی نماز کے بعد دروازہ ، لائٹ بند کر کے زورز ورسے تیرہ ہزار والی شبیج پڑھتے ہیں ، اُس کے بعد دعا ہوتی ہے ، کیا اِس طرح زورز ورسے مسجد میں شبیج پڑھنے کی شریعت میں اِجازت ہے یا نہیں؟ اگر اجازت ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی نگیر کا کہا مقصد تھا؟ واضح فرما کیں۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگرتزكية قلب اوردلوں سے ففلت دوركرنے كے لئے ذكر بالجركيا جائے، تو شرعاً إلى كى اجازت ہے؛ ليكن إلى كا خيال ركھنا جا ہے كه أس سے ديگر

عبادت کرنے والوں کی عبادت میں خلل نہ پڑے اور نہاس کا اِس قدر التزام کیا جائے کہ لوگ دیگر اُعمالِ مسنونہ چھوڑ کر اُسی طریقہ کو دین سجھنے لگیں ، اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی نکیر کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگ دین میں حدسے تجاوز نہ کریں۔

وقد شبه الإمام الغزالي ذكر الإنسان وحده وذكر الجماعة بأذان المنفرد وأذان الجماعة، قال: فكما أن أصوات المؤذنين جماعة تقطع جرم الهواء أكثر من صوت المؤذن الواحد، كذلك ذكر الجماعة على قلب واحد أكثر تأثيرًا في رفع الحجب الكثيفة من ذكر شخصٍ واحدٍ. (شلمي ٢١/٩ وزكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمد المان منصور يورى غفر لـ ٢٢٧ ١٨٥ الهم الجواب عجر شبر المحمد الله عنه الله عنه الجواب عنه الله عنه الجواب عنه الله عنه المحمد الكون المحمد الكون المحمد الكون المحمد الكون المحمد الكون المحمد الكون المحمد المحمد الكون المحمد المحمد

بعدنما زظهرختم يليين كاابتمام كرنا؟

سے ال (۱۰۱۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مثال کے طور پر ظہر کی نماز سے فارغ ہوکر سورۂ کلیین شریف کی تلاوت کر کے مجموعی طور پر دعاء کرنا روزانہ متعین کر کے کیسا ہے؟ مدل اور مفصل جواب دیں۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهيق: صورت مسئوله مين سورة كيين شريف پر هنااوردعا كرنا جائز ہے؛ ليكن أسے فرض يا واجب كے درجه مين سمجھنا، ضرورت سے زيادہ اہتمام كرنا اور شريك نه ہونے والوں پر نكير كرنا التزام مالا يلزم كى وجه سے ممنوع ہے۔ (متفاد: امدادا لفتاد كى مرد على الله فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقرمجمد سلمان منصور پوری غفرله ۳۲ را ۱۹۲۲ را ۱۹۲۲

روزانها ۱۲ مرتبه لیین شریف کاختم کرنا؟

سے ال (۱۰۱۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: ہماری مسجد میں بعد نماز عشاء روزانہ سورہ کیلین شریف کا ۱۴ رم رتبہ ختم ہورہا تھا، پڑھنے والوں کی تعداد میں کی کے باعث ۲۱ رم رتبہ پڑھا جانے لگا،اَ ب، واور مضان میں بعد نماز فجر اارمرتبہ پڑھا جاتا ہے، حالاں کہ جو بچھ پڑھا جاتا ہے وہ ذاتی مفاد کے لئے نہیں؛ بلکہ صرف اہل محلّہ کے لئے مصائب اور برے حالات سے بچانے کے لئے پڑھا جارہا ہے، اِس پر پچھلوگوں کو اعتراض ہے، اُن کا کہنا ہیہ ہے کہ اگر اِس کو چھوڑ دیا گیاا ور ۲۱ رم رتبہ روزانہ نہیں پڑھا گیا، تو پڑھنے والے سب پاگل ہوجائیں گے۔ مسلہ ہیہ کہ سورہ کیلین شریف کا اِس طرح پڑھنا کیسا ہے؟ تعداد میں اگر کسی وجہ سے کی کر دی جائے تو کیا کوئی فرق ہوگایا اُس کے اثرات پچھ تبدیل ہوجائیں گے؟

الجواب وبالله التوفيق: سورهٔ لليين شريف پڑھنے كے بكثرت فضائل روايات ميں وارد ہوئے ہيں۔ايک روايت ميں سورهٔ ميں وارد ہوئے ہيں۔ايک روايت ميں سے كہ جو تحض الله تعالى كى رضا كے لئے رات ميں سورهٔ لليين شريف پڑھائس كے گناه معاف كردئے جاتے ہيں۔

نیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ'لیمین شریف قر آن کریم کادل ہے جواُ سے ایک دفعہ پڑھےگا الله تعالیٰ اُسے دس مرتبہ قر آن کریم پڑھنے کا ثواب مرحمت فرمائیں گے'۔ (الزغیب والزبیب ممل ۳۲۷ ق-۳۷۸)

الہذا شرعاً اِس میں کسی عدد کی تخصیص نہیں ہے، جتنی مرتبہ بسہولت پڑھ سکے پڑھ کی جائے، اور کسی تحض کا بیہ کہنا کہ اُسے اگر اہم رمرتبہ نہ پڑھا گیا، تو پڑھنے والے پاگل ہوجا ئیں گے، قطعاً بے اصل اور بے دلیل ہے، شریعت میں ایسے واہیات خیالات کا کوئی شوت نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم کتبہ: احتر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۱رو ۱۳۱۶ اه

فجر بعداجتماعی طور برسور کو کلیبین اور بعدعشاء سور کا واقعه برط هنا؟ سوال (۱۰۱۷):-کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: فجر کی نماز کے بعداجتماعی طور پر سورہ کیلین پڑھنا اورعشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا کیساہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: نرکوره دونون انمال کا اِس قدرالتزام که اُس کتارک پرتکیری جائے اورسب کو اِس کام پرمجور کیا جائے سے نہیں ہے، ویسے بلا جرمعمول ہواور نہ پڑھنے والے پرکوئی تکیر نہ ہو، تو اِس کی گنجائش ہے، کھی جھی اس معمول کوچھوڑ دینا چاہئے ؛ تا کہ عوام کو پتہ چل جائے کہ بیضر وری نہیں ہے۔

فلو ترك أمثال هذه الصلوات تارك ليعلم الناس أنه ليس من الشعار فحسن. (شامي ٤٩/٢ كراچى، ٢٠١٦ ه زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمد سلمان منصور بورى غفرله

١١/٩ ١١١ه

# حق لا الدالا الله برط صنا كيسامي؟

سے ال (۱۰۱۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: حق لا اللہ الااللہ پڑھنا کیساہے؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: ''حق لا الدالا الله''پڑ هنا درست ہے!کین اِس کے ساتھ''محمدرسول الله'' کوملانا چاہئے ؛ اِس کئے کہ بید دونوں جملے اسلام کا ایک رکن ہیں ۔ (متفاد:امداد القادیٰ ۴۰۲/۵) فقط والله تعالیٰ اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۷/۴/۱۵ اهد الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

# نا فرمان اُولا د کوفر ماں بردار بنانے کا وظیفہ

سوال (۱۰۱۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: میراا یک لڑ کا ہےوہ بہت پریشان کرتا ہے نہ تو پڑھنے جاتا ہے، اور نہ کام وغیرہ میں دل لگاتا ہے، میں اُس سے بہت پریشان ہوں، آپ سے درخواست ہے کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں، جس سے اللّٰد تعالٰی اُس کوشفاءعطافر ما دے۔

باسمه سجانه تعالی البحسواب و بالله التوفنيق: سورهٔ واضحی سات مرتبه چینی پر پڑھ کراُسے پلائیں۔ فقط والله تعالی اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۷/۲/۱۱ اه الجواب صیح: شبیراحمد عفاالله عنه

### عمل کے دوران اللہ کا ذکر کرنا؟

سے ال (۱۰۲۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کسی عمل کے دوران اگر ذکر اللہ کیا جاتا ہے توعمل مقدم ہوجاتا ہے ، کیا بیطریقہ جائز ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: تنقيح: ذكرالله برحالت مين أفضل هم اليكن آپ البيخ سوال مين كس طرح كاذكركو يو چهنا چاه بين؟ أس كى وضاحت فرما كين ؟ تا كه جواب ديخ مين سهولت بو فقط والله تعالى اعلم

املاه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۷/۱۱/۳۳۴هه الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

### بند کمرے میں عنسل کے دوران ذکر کرنا؟

سوال (۱۰۲۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: آج کل زیادہ تر مکان بنوانے میں استنجاء خانہ وخسل خانہ ایک ہی کمرہ میں بنوادیتے ہیں، اسی صورت میں درج ذیل سوالات کے جوابات مطلوب ہیں:

(۱) ایک ہی کمرہ میں عنسل خانہ اور استنجاء خانہ بنا ہوا ہے، بند کمرہ میں عنسل کرنے کے دوران وضو بھی کرتا ہے بر ہنہ بھی ہیں ، ایسی صورت میں زبان بندر کھیں یا کچھالفاظ ادا کر سکتے ہیں؟

(۲) عنسل خانہ میں طہارت خانہ بھی ہے، مگر کمرہ کا دروازہ کھلا ہے، تہبند بھی پہنے ہیں، ستر ڈھکا ہے، ایسی صورت میں وضو کی حالت میں یا فارغ ہو کرد عاکے الفاظ ادا کرسکتا ہوں؟
باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: بند كمره مين عسل كے دوران زبان سے ذكر كر نامنع ہے۔(ستفاد: قادى محمود يد ۱۷۷۸مبر مله)

ويستحب أن لا يتكلم بكلام معه، ولو دعا؛ لأنه في مصب الأقذار. (طحطاوي على المراقى ١٠٦ المكتبة الأشرفية ديوبند)

طہارت خانہ سے ہٹ کر وضو کی جگہ میں وضو کرتے ہوئے یا فا رغ ہو کر دعائیہ الفاظ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (ستفاد: کتاب الفتادیٰ ۴۳٫۲) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله۲۲۸٫۲۸۲۴ه الجواب صحیج: شبیراحمدعفاالله عنه

### جماع کے وقت کی دعامیں اضافہ کرنا؟

سے ال (۱۰۲۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا بوقت جماع جو شیطان سے بیخنے کی دعا کی جاتی ہے تواس کو مزید مؤمنین ومؤمنات کی فلاح ومغفرت تک کیا جا سکتا ہے یانہیں؟

### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: ال وقت اورکوئی دعااحادیث سے ثابت نہیں ہے، اس لئے کہ جومسنون دعا ہے ہیں اس پراکتفاء کرنا چاہئے۔ ( کتاب الدعاء ۲-۳) فقط واللہ تعالی اعلم کتبہ: احقر محمد سلمان مصور پوری غفرلہ کتبہ: احقر محمد سلمان مصور پوری غفرلہ ۲۹٫۷۲۹

### سوتے وقت کے عملیات

سوال (۱۰۲۳): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ندائے شاہی کے ایک شارہ میں ایک مضمون نظر سے گذرا، جس میں واضح کیا گیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی روایت کے اعتبار سے رات کوسوتے وقت کے پچھ ملیات کی فضیلت جواکثر مساجد میں اشتہار کی شکل میں آ ویز ال نظر آئی ہیں وہ معتبر نہیں ہیں ۔ اِس بارے میں عرض بیہ ہے کہ احقر کا عمل اُن عملیات کے ورد کا پچھ برسوں سے رہا ہے، کیا آپ کے رسالہ میں شائع شدہ مضمون کے مطابق (جو یقیناً حقائق پر مبنی ہے) میں وہ عمل ترک کردوں؟ جب کہ میں شائع شدہ مضمون کے مطابق (جو یقیناً حقائق پر مبنی ہے) میں وہ عمل ترک کردوں؟ جب کہ میں شائع شدہ مضمون کے مطابق (جو یقیناً حقائق پر مبنی ہے) میں وہ عمل ترک کردوں؟ جب کہ میں شائع شدہ مطلع فر مائیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: رات کے سوتے وقت کے ملیات کے متعلق روایت بیان کیا گیا ہے۔
باصل ہے، اِس کا مطلب ہے ہے کہ اِس خاص وقت میں مذکورہ اَ عمال کا جوثو اب بیان کیا گیا ہے اُس کا شرعاً کوئی ثبوت نہیں ہے، لہذا اِس عقید ہے کے ساتھ سوتے وقت مذکورہ اعمال کو بجا لا ناجا ئز نہیں؛ البتہ اُس میں تین مرتبہ قل ہواللہ بڑھنے پر جو پور نے آن کا ثواب بتایا گیا ہے، اُس کی کچھ تائید ایک دوسری صحیح حدیث سے ہوتی ہے، جس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ''قل ہواللہ احد'' پڑھنے کو تہائی قرآن بتایا ہے، بہر حال اِن اُذکار کا بڑھنا ممنوع نہیں؛ بلکہ اُن پربیان کردہ ثواب کاعقیدہ رکھنا ممنوع ہے، آپ اگر اُن اذکار کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو فذکورہ عقیدے کے بغیر جاری رکھ سکتے ہیں، پھر بھی بہتر یہ ہے کہ وقت اور تعداد اُذکار میں آپ تبدیلی کردیں؛ تا کہ کوئی اشکال نہ رہے۔

عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلةٍ ثلث القرآن؟ قال: ﴿قُلُ

هُوَ اللّهُ اَحَدٌ ﴾ تعدل ثلث القرآن. (صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل قراءة قط والله الله احد ٢٧١،١١ رقم: ٨١١ يبت الأفكار الدولية، صحيح البخاري ٢٥٠،١٢ وقط والله تعالى اعلم كتبه: احترم محمد سلمان منصور يورى غفر له ١٣٢٥/١٣ هـ الجواب صحيح: شبيراحم عفا الله عنه

### سونے کے وقت کے معمولات

سے ال (۱۰۲۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اَ حادیثِ شریفہ میں سوتے وقت پڑھنے کی کیا کیا دعا نمیں وار دہوئی ہیں؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے سوتے وقت کے معمولات کیا تھے؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: احاديثِ شريفه مين سوتے وقت درج ذيل دعائيں پر هنا ثابت ہے:

۱:- باسمك ربي وضعتُ جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكتَ نفسي فارحمها، وإن أرسلتَها فاحفظها بما تحفظ به عباد الصالحين. (صحيح البحاري ٩٣٥/٢ رقم: ١٢٦١ دار الفكر يروت)

٢:- اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفّاها، لك مماتها ومحياها، إن احييتها فاحفظها (بما تحفظ به عبادك الصالحين) وإن أمتّها فاغفر لها (وارحمها) اللهم إني أسألك العافية. (صحيح مسلم ٣٤٩/٢ رقم: ٣٠٨٣ بيت الأفكار الدولية)

۳:- باسمك اللهم أموت وأحياء. (صحيح البحاري ٩٣٤/٢ رقم: ١١٣١)
 ٤:- اللهم رب السموات ورب الأرض، ورب العوش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنواى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ

بك من شركل شيءٍ أنت اخذ بناصيته، اللّهم أنت الأول فليس قبلك شيء،

وأن الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. (صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء/اللعاءعند النوم ٣٤٨/٢ رقم: ٣٤٨/٢ بيت الأفكار الدولية)

٥: - الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا واوانا، فكم ممن لا كافي له
 و لا مؤوي. (صحيح مسلم ٣٤٩/٢ رقم: ٢٠٨٤ بيت الأفكار الدولية)

7:- اللهم فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت (وحدك لا شريك لك) أعوذ بك من شر نفسي، و من شر الشيطان وشَركِه، وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجُرَّه إلى مسلم. (سنن أبي داؤد ٢٩٣/٢ رقم: ٣١٧٤ دار الفكر بيروت)

٧:- اللَّهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وألجأت ظهري إليك، وغبةً ورهبةً إليك، لا ملجأ و لا منجأ منك إلا إليك، المنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيِّك الذي أرسلت. (صحيح البحاري رقم: ١١٣١ دار الفكر يبروت)

٨: – اللّه م قني عذابك يوم تبعث عبادك. (سنن أبي داؤد، كتاب الأدب / باب ما يقول عندالنوم ٦٨٨/٢ رقم: ٥٠٤٥ دار الفكر بيروت)

9:- تسبیحات فاطمه (۱۳۳۷م تبه سبحان الله، ۱۳۳۷م رتبه الحمد لله، ۱۳۸۸م تبه الله اکبر) (مشکاة المصابیح / باب ما یقول عند الصباح ۲۰۹۱)

١٠ : - استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. (تين مرتبه)

(سنن الترمذي، أبواب الدعوات / باب ما جاء في الدعاء إذا اوى إلى فراشه ٧٧/٢ رقم: ٣٣٩٧)

۱۱: - لا إلله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله والله أكبر. (عمل اليوم الليلة للنسائي ٤٧١/١ رقم: ٨١١)

۱۱: اللهم اغفرلي واخساً شیطاني، وفکّ رهاني، وثقًل میزاني، و اجعلني في الندی الأعلیٰ. (المستدرك علی الصحیحین للحاكم / كتاب اللعاء ۷۲٤/۱ رقم: ۹۸۲)

الن كے علاوه آیة الكرى، سور ه بقره ه كی آخرى دو آیتیں اورسوره كافرون پڑھنا بھی ثابت ہے۔ایک روایت میں ہے كہ آپ علیہ السلام سوتے وقت سور ه اخلاص اور معوذ تین پڑھ كر دونوں بخصیا یول پردم كركے پورے جم پر پھیرتے تھے۔اور بعض روایات میں سور ه الم سجده، سور ه ملک، سورة بنی اسرائیل، سورة زمرا ور مسجات (سورة حدید، سورة حشر، سورة تغابن، سورة جمعه اورسورة اللی ) پڑھ كرسونا بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔

عن جابر رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ : تنزيل السجدة، وتبارك.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقوأ: الزمو وبني إسرائيل. (سنن الترمذي، أبواب الدعوات / باب ما جاء في من يقرأ من القران عند المنام ١٧٧/٢ - ١٧٨ رقم: ٣٤٠٥ - ٣٤٠٥)

عن العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد. (سنن أبي داؤد، كتاب الأدب / باب ما يقول عند النوم ٦٨٩/٢ يروت) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۷۵/۱۳/۱۵ الجواب صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه

### سوتے سوتے ڈرجائے تو کیا دعایڑھے؟

سے ال (۱۰۲۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کوئی شخص سوتے سوتے ڈرجائے، تو گھبراہٹ اور خوف دور کرنے کے لئے کیا دعا پڑھے؟ نیزا گر بچیڈ رجائے تو کیا کیا جائے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: رسول الله الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی سوتے ہوئے گھر اجائے یا ڈرجائے ، تو "أعوذ بكله مات الله التامات من غضبه و عقابه و شرّ عباده و من همزات الشیاطین و أن یحضرون" پڑھ لیا کرے، جو کچھ اُس نے دیکھا ہے وہ اُسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر بچہ ڈرجائے تو یمی کلمات لکھ کر اُس کے گلے میں ڈال دیں، انشاء اللہ بجہ کا خوف جاتا رہے گا۔

### اگرنیندنهآئة توکیادعایره هے؟

سے ال (۱۰۲۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:بسااو قات در ررات تک لیٹے لیٹے تھک جاتے ہیں ؛کیکن نینزہیں آتی ،توایسے موقع پر کیا دعا اور عمل کرنا جاہے ؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: نيندنهآ فيردرج ذيل دعاير هناحديث عدثابت

ب، حضرت خالد بن وليد مخزومى رضى الله عند ني اكرم صلى الله عليه وسلم سے شكايت كى كه يا رسول الله! مجھے رات كو نين نهيں آتى ، تو آپ صلى الله عليه وسلم نے فر مايا كه: 'جبتم بستر پر ليمًا كر وتو يدعا پرُ صليا كرو: 'اللّهم رب السمو ات السبع و ما أظلت ، و رب الأرضين و ما أقلت ، و رب الشياطين و ما أضلت ، كن لي جارًا من شر خلقك كلهم جميعًا أن يفرط علي أحد منهم أو أن يبغي ، عز جارًك ، و جل ثناء ك، و لا إلله غيرك ، و لا إلله أنت '' . (سنن الترمذي أبواب الدعوات / باب ١٩٢/٢ رقم: ٣٥٢٣) فقط و الله تعالى اعلم

كتبه: احقر محمر سلمان منصور پورى غفرله ۱۳۳۷/۳/۵ه الجواب صيح: شبيراحمد عفاالله عنه

### اگررات میں نیندٹوٹ جائے تو کیا بڑھے؟

سے ال (۱۰۲۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر سوتے سوتے درمیان میں آئکھ کھل جائے تو کیا پڑھے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: جبرات مين سوتے سوتے نيد ٹوٹ جائے تو درج ذيل دعا كيں يڑھناحديث سے ثابت ہے:

لا إلله إلا اللُّمه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلِّ شيءٍ قدير. وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.

(كتاب الدعاء ٢١١٥٤١، سنن أبي داؤد / باب ما يقول الرجل إذا تعارّ من الليل ٦٨٩١٢)

اللهم غارت النجوم و هدأت العيون، وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة و لا نوم، يا حي يا قيوم! أهدِئُ ليلي وأنِم عيني. (الأذكار للإمام لنووي ١١٢/١ نزار مصطفىٰ مكة المكرمة، عمل ليوم والليلة لإبن لسني ١٦ وقم: ٧٤٩ مكتبة دار الزمان لمدينة لمنورة) فقط واللرتحالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور پورى غفرله ٣٥٥/ ١٣٥٥ الهم الجوار عيم التبارة عنه الجوار عنه الله عنه المحرمة شير احمد عفاالله عنه المحارة المحرمة الله عنه المحرمة المحرمة الله عنه المحرمة المحرمة الله عنه المحرمة ال

### كروك ليتے وقت كيا يڑھے؟

سے ال (۱۰۲۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: سوتے وقت جب دائیں بائیں کروٹ لے، تو کیا دعا پڑھنی چاہئے؟ باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: ایک حدیث میں ہے کہ بندہ سوتے ہوئے کروٹ لے اور بیدعا پڑھے تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کودیکھو، اس وقت بھی مجھے نہیں بھولا ہم گواہ رہو، میں نے اُس کی مغفرت کردی۔

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نام العبد على فراشه أو على مضجعه من الأرض التي هو فيها، فانقلب في ليلته على جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حيَّ لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قديرٌ. يقول الله عزوجل لملائكته: أنظروا إلى عبدي هذا لم ينسني في هذا الوقت، أشهد كم أني قد رحمته وغفرت له ذنوبه. (عمل اليوم الليلة لابن السني ص: عمد وهن على المناورة) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۲۰۷۷/۲۳۳اهه الجوات صحح بشبیراحمدعفاالله عنه

# سوكراً مخضنے كى دعائيں؟

سے ال (۱۰۲۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: جب سوکراٹھیں تو کونسی دعایڑھنی چاہئے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: سوكراتض كابعدا حاديث شريفه مين بهتى

دعا ئىيں پڑھنامنقول ہیں، چندد عائیں ذیل میں لکھی جاتی ہیں، اُن میں سے جو دعا بھی آسان ہو، اس کو عمول بنالیا جائے۔

عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. (صحيح البعاري، كتاب الدعوات / باب ما يقول إذا نام ٩٣٤/٢ رقم: ٢٣١٢ دار الفكر يروت)

لا إلله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم دعا رب اغفر لي غفرله. (حصين لمسلم، بحوالة: سنن ابن ملحة ٣٣٥/٢) الحدمد لله الذي عافاني في جسدي، ورد علي روحي، وأذن بذكره.

(حصن المسلم، بحواله: سنن الترمذي ٧٧١٥)

لا إلله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله و الحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر، ولا حول ولا قوة الا بالله. (سنن أبي داؤد، كتاب الأدب/باب ما يقول الرحل إذا تعارمن الليل ٢٨٩١٢ رقم: ٢٠٥٥) لا إلله إلا أنت سبحانك، اللهم استغفرك لذنبي، وأسألك رحمتك، اللهم زدني علمًا، ولا تُزغ قلبي بعد إذ هديتني، و هب لي من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. (سنن أبي داؤد، كتاب الأدب/باب ما يقول لرجل إذا تعار من الليل ٢٩٠١٢ رقم: ٢٠٥٥) ايكروايت مين مي كه جهر آپ صلى الله عليه وسلم بيدار بهوت تونيند دوركر في كلك ايخ باتمول كو چرك يرطة اورسورة آل عمران كى آخرى دس آيات يرصة "

عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: استيقظ رسول الله صلى الله عليه و سلم، فجعل يسمح النوم عن و جهه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة ال عمران. (شمائل ترمذي/باب ما حاء في عبادة رسول الله الله الله الم ١٦٥ رقم: ٢٦٥)

#### سورهٔ آل عمران کی آخری دس آیات به بین:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَايْتٍ لِلْأُولِي الْالْبَابِ. الَّذِينَ يَذُكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْق السَّمْ وَاتِ وَالْارُض، رَبَّنَا مَا خَلَقُتَ هَلَا بَاطِّلا سُبُحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. رَبَّنَا إِنَّكَ مَنُ تُدُخِلِ النَّارَ فَقَدُ اخْزِينتَهُ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنُ انصَارٍ. رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعُنا مُنَادِيًا يُّنَادِئُ لِلْإِيْمَانِ أَنُ امِنُوا بِرَبِّكُمُ فَامَّنَّا، رَبَّنَا فَاغُفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرُ عَنَّا سَيَّئِينَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبُوارِ . رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدُتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخُزِنَا يَوُمَ الْقِيَامَةِ ، إنَّكَ لا تُخُلِفُ الْمِيْعَادَ. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمُ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِل مِنْكُمْ مِن ذَكر أَو أُنشَى، بَعُضُكُمُ مِنُ بَعُض، فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخُر جُوا مِنْ دِيَارِهِمُ وَأُوْذُوا فِي سَبيليي وَقَاتَـلُوا وَقُتِلُوا لَا كَفِرَنَّ عَنْهُمُ سَيّاتِهِمُ وَلا دُخِلَنَّهُمُ جَنَّتٍ تَجُرى مِنُ تَحْتِهَا الْاَنْهارُ، ثَوَابًا مِنُ عِنْدِ اللَّهِ، وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسُنُ الثَّوَابِ. لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فِي الْبَلادِ. مَتَاعٌ قَلِيُلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمُ جَهَنَّمُ، وَبِئُسَ الْمِهَادُ. لَكِن الَّذِيْنَ اتَّقُوا رَبَّهُمُ لَهُمُ جَنَّتٌ تَـجُرىُ مِنُ تَحْتِهَا الْاَنُهارُ خلِدِينَ فِيْهَا، نُزُّلًا مِنُ عِنْدِ اللَّهِ، وَمَا عِنْدَ اللَّهِ حَيْرٌ لِلْابُورَارِ. وَإِنَّ مِن اَهُلِ الْكِتَابِ لَـمَن يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَمَ ٓ أُنُزِلَ اِلْيُكُمُ وَمَآ أُنُزلَ اِلْيُهِمُ خْشِعِيُنَ لِلَّهِ لَا يَشُتَرُونَ بَآيَتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيُّلا، أُولَـئِكَ لَهُمُ اَجُرُهُمُ عِنْدَ رَبّهمُ، إنَّ اللُّهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ. يَاَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اصْبرُ وَا وَصَابرُ وَا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ﴾ [ال عمران: ١٩٠-٢٠] فقط واللَّدتعالى اعلم

کتبه :احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۲۰۷۷/۲۳ اه الجواب صحیح: شبیراحمدعفااللّه عنه

### بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا

سوال (۱۰۳۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے

### میں کہ: بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعاتحر یفر مائیں ،نوازش ہوگ۔ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: بيت الخلاء مين واغل بوت وقت ورج ذيل دعاير صلى على الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. (صحيح البحاري، كتاب الوضوء/ باب ما يقول عند الخلاء ٢٦/١ رقم: ٢٤١ دار الفكر بيروت، صحيح مسلم، كتاب الحيض / باب ما يقول الخلاء ٢٦/١ رقم: ٣٧٥ بيت الأفكار الدولية) فقط والله تعالى اعلم كتب احتر محملهان منصور يورى غفر له ٢٦/١ / ٢٣١ه كتب الجوارة عنه المنان منصور يورى غفر له ٢٦/١/٢ ١٥٥ الجوارة عنه الله عنه الجوارة عنه الله عنه الله عنه المنان منصور المنان عنه المنان عنه المنان عنه المنان عنه الله عنه الله عنه المنان عنه الله عنه المنان الم

### بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا

سے ال (۱۰۳۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا بھی تحریر فر مائیں ، کرم ہوگا۔ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب قضاء حاجت علمل طور پراطمینان ہوجائے، تو دائیں پیرسے بیت الخلاء سے ہاہر نکلے اور بدرعایر ہے:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء، قال: غفر انك. (سنن الترمذي، أبو اب الطهارة / باب ما يقول إذا خرج من الخلاء ١٠٥ رقم: ٣٠٠ الخلاء ٢٠١ سنن أبي داؤد، كتاب الطهارة / باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء ٢٠١ رقم: ٣٠٠ سنن ابن ماجة / كتاب الطهارة وسننها / باب ما يقول إذا خرج من الخلاء رقم: ٣٠٠ دار الفكر بيروت) الحصمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. (سنن ابن ماجة، كتاب الطهارة / باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء ٢٠١ رقم: ٣٠٠ دار الفكر بيروت) خرج من الخلاء ٢١٥ رقم: ٣٠٠ دار الفكر بيروت)

ويستحب له ..... عند الخروج يقدم اليمنى. (الفتاوى الهندية ٥٠/١ دار إحياء التراث العربي بيروت) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمد سلمان منصور پورى غفرله ۲۰۷۷ ۱۳۳۳ه الجواب صحح: شبيراحمد عفاالله عنه

### سفر کے لئے گھر سے نکلنے کی دعا

سوال (۱۰۳۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: گھرسے نکلتے وقت کونسی د عاپڑھنی چاہئے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: گرے نکلتے وقت درج ذیل دعا پڑھنا حدیث سے ثابت ہے، اگر موقع ہوتو پہلے دور کعت نماز پڑھے، پھر سفر کی دعا پڑھ کر گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے رخصت ہو۔

قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت من منزلك فصلٌ ركعتين، تمنعانك مخرج السوء. (مسند البزار ٣٥٧/١ رقم: ٧٤٦)

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا خرج من بيته، قال: [بسم الله تو كلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلِم أو نظلَم أو نجهَل أو يُجهَل علينا]. (سنن الترمذي أبواب الدعوات / باب ما حاء ما يقول إذا خرج من يته ٢/ ١٨٠ - ١٨١ رقم: ٣٤٢٧)

قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلتم بيتًا فسلموا على أهله، فإذا خرجتم فأو دعوا أهله بسلام. (شعب الإيمان لليهقي / باب مقاربة أهل الدين وموادتهم وإفشاء السلام، فصل في سلام من خرج من بيته ٤٨٨٦ وقم: ٥٨٨ دار الفكر بيروت) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمد المان منصور يورى غفر له ٢٠/١/٢٣٨ ها الجواب صحيح: شبيراحم عفاالله عنه

# منزل مقصود نظر آتے وقت کی دعا

سوال (۱۰۳۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جس بہتی میں جانے کا اِرادہ ہو، تو جب وہ بہتی نظر آنے لگے تو کیا دعا پڑھنی چاہئے؟ باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: جب منزل مقصود نظراً في كُاتويد عاير هے:

اللهم رب السماوات السبع وما أظلت، ورب الأرضين السبع وما أقلت، ورب الأرضين السبع وما أقلت، ورب الرياح وما أذرت ورب الشياطين وما أضلت، ورب الجبال أسألك خير هلذا المنزل و خير ما فيه، وأعوذ بك من شر ما فيه، اللهم ارزقنا جناه، واصرف عنا وباه وأرزقنا رضاه، وحببنا إلى أهله وحبب أهله إلينا. (كتاب الدعاء للطبراني / باب ما يقول المسافرإذا أشرف على بلدة يريد دعولها ٢٦٣ رقم: ٥٣٥ دار الكتب العلمية بيروت، لمعجم الكبير للطبراني ١١٥٥ رقم: ٣٨٣٩ دار إحياء التراث العربي بيروت) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲/۷/۲۳ ۱۳۳۱ ه الجوال صحح: شبیراحمرعفاالله عنه

# سفرسے والیسی پرگھر میں داخل ہونے کی دعا

سوال (۱۰۳۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: سفرسے والسی پر گھر میں داخل ہوتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہئے؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جبسفر سوالسي موتو بهتريب كمسلام كرت موع الحرين داخل موء اوريدعا يرهين:

عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله على وسلم: إذا ولج الرجل بيته فليقل: اَللهُمَّ إِنِّيُ اَسُئَلُكَ خَيْرَ الْمَولِجِ وَخَيْر

الُـمَـخُـرَجِ، بِسُـمِ اللَّهِ وَلَجُناً، وَبِسُمِ اللَّهِ خَرَجُناً، وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَ كَّلُنَا. (سنن أبي داؤد، كتاب الأدب/ باب ما يقول الرجل إذا دخل بيته ٢٩٥/٢ رقم: ٩٦٠٥ دار الفكر بيروت)

عن البراء بن عازب رضي الله عنه يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر قال: ائبون تائبون عابدون لربنا حامدون. (سنن الترمذي، أبواب الدعوات / باب ما جاءما يقول إذا رجع من سفره ١٨٢/٢ رقم: ٤٤٠، المسند للإمام أحمد بن حنبل ٢٩٨/٤ دار الفكر بيروت، كتاب الدعاء للطبراني / باب ما يقول المسافر إذا رجع رقم: ٢٤ دار الكتب العلمية بيروت)

اورا گرموقع ہوتو دور کعت نماز بھی پڑھ لیں۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت منزلک فصل منزلک فصل ركعتين تمنعانک مدخل السُّوء، وإذا خرجتَ من منزلک فصل ركعتين تمنعانک مخرجَ السُّوء. (المسند للإمام البزار، مجمع الزوائد ۲۷۲/۲، الأحاديث المنتعبة في الصفات الست، الصلاة / السنن والنوافل ۱۱۸ رقم: ۲۹۲) فقط والله تعالى اعلم كته: احتر مجمع المنان منصور يورى غفر له ۲۱/۱/۲۳۱ هـ الجواحيح: شهر احموع فاالله عنه الجواحيح: شهر احموع فاالله عنه الجواحيح: شهر احموع فاالله عنه

# آئینه دیضے کی دعا

سوال (۱۰۳۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: آئینہ دیکھنے کی دعا کیا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: حضوراكرم على الدعليه وسلم جب آئيند كيهة تويدعا يراعة تها:

الحمد لله اللهم كما حسَّنت خَلقِي فحسِّنُ خُلُقِي. (عمل اليوم الليلة / باب ما

يقول إذا اظر في المرأة ١٢٨/١ رقم: ١٦٣) فقط واللَّدْتُعالَى اعلم

كتبه:احقر محمد سلمان منصور پورى غفرله ٢٠٧٧ ٢ ٣٣١ه الجواب صحح: شبيراحمد عفاالله عنه

# نیا کپڑا پہننے کی دعا؟

سوال (۱۰۳۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اگر نیا کپڑ ازیب تن کیا جائے تو کیااس کی کوئی دعاہے؟ تحریر فرما دیں۔ باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: حديث شريف مين نيا كرا بينة وقت درج ذيل دعا برصنا ثابت ب:

الحمد لله الذي كساني ما أُواري به عورتي واتجمَّل به في حياتي. (كتاب الدعاء ٤٢، الأذكار للنووي ٢٦،١) فقطوالله تعالى اعلم

املاه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۹/۲/۲۷۲۱ ه الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

### کھانے کے بعد کی دعائیں

سوال (۱۰۳۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اَحادیث ِشریفہ میں کھانے کے بعد کوئی کوئی دعا نمیں پڑھنا منقول ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

عن أبي أمامة رضي الله تعالىٰ عنه أن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: "الحمد لله كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، غير مكفي ولا مودع

و لا مستغني عنه ربنا".

عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه، وقال مرقً: إذا رفع مائدته، قال: "الحمد لله الذي كفانا وأروانا، غير مكفي و لا مودع و لا مكفور". وقال مرة: "الحمد لله ربنا غير مكفي و لا مودع و لا مستغنى ربنا". (صحيح البخاري، كتاب الأطعمة / باب ما يقول إذا فرغ من طعامه ٢٠/٢ ٨ رقم: ٥٥٥ - ٥٥ دار الفكر يروت)

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا و جعلنا مسلمين. (شمائل ترمذي / باب ما حاء في قول رسول الله هذه الطعام وبعد ما يفرغ منه ٢٠/٢ رقم: ٩٥١)

عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالىٰ عنه قال: كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عنه قال: كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عنه قال: الحمد لله الذي أطعم وسقىٰ وسقىٰ وسوَّغه وجعل له مخرجًا. (سنن أبي داؤد، كتاب الأطعمة / باب ما يقول الرجل إذا طعم ٣٨/٢٥ رقم: ١ ٥٣٨٥ دار الفكر بيروت)

قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا شبعتم فقولوا: الحمد لله الذي هو اشبعنا وأروانا وأنعم علينا وأفضل. (شعب الإيمان لليهقي / باب تعديد نعم الله عزوجل ١٤٦-١٤٦ رقم: ٢٨٤٤)

مذكوره بالادعاؤل ميں سے سي بھي دعاكو پڙھنے سے سنت كا ثواب مل جاتا ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم املاہ: احتر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۷۳۷ / ۱۷۳۷ هـ الجواب صحح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

يانى پينے كى دعا

سوال (۱۰۳۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: یانی پینے کی کیا دعاہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: حضرت الوجعفر رضى الله عنه مروى م كمآ پ صلى الله عليه وسلم يانى پينے كے بعد بيد عار معار عقت تھ:

الحمد لله سقانا عذبًا فراتًا برحمته ولم يجعل ملحًا أجاجًا بذنوبنا. (كتاب الدعاء للبطراني ٨٩٩، شمائل كبرئ ١٩٥/١) فقط والله تعالى اعلم

املاه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۵ ار۳۷۷ ۱۳۲۱ ه الجوالصحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

# دودھ پینے کی دعا؟

سوال (۱۰۳۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: دودھ پینے کی دعا بھی تحریر فرمائیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: آپ ملى الدعليوسلم سے درج ذيل دعا پڑھنا ثابت ہے۔ اللّٰهم بارک لنا فيه وزدنا منه. (سنن الترمذي/باب ما يقول إذا أكل طعامًا ١٨٣/٢،

شمائل كبرى ٩/١ ١٩ ، شعب الإيمان للبيهقي / باب في المطاعم والمشارب ١٠٤/ رقم: ٥٩٥٧) فقط والله تعالى اعلم

املاه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۵ ار۳۷ / ۳۲ اهد الجوالصحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

# رنج وغم اورقرض سے نجات دلانے والی دعا؟

سوال (۱۰۳۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: حضرت میرے اوپر بہت بڑا قرض ہو گیا ہے، اور بعض کا روباری پریشانیوں اور کھریلو حالات کی وجہ سے میں بہت رنج فرم کا شکار ہوں، اس لئے حضور والا سے درخواست ہے کہ مجھکو

پڑھنے کے لئے کوئی الیباد عافر مادیں، جومیر عمول کودور کر دیا ور قرض سے ادائیگی کاسبب بن جائے۔ جائے۔

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: آپدرج ذيل دعاكاكثرت عابتمام كياكرين:

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. (سنن الترمذي ١٨٦/٢، سنن أبي داؤد ١٥٥) فقط والترتعالى العلم

املاه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۸/۲۷۲۷ هـ الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

